# عقیدہ علم ،اصلاح ،اخلاق اورادب پر بینیتس سالہ مطالع ،تجزیے اور تجربے کانچوڑ



مُفْةِ إِنْ الْمُعَالَٰ خَالَ

(خليفه مجاز حضرت مولانا سيدابوالحس على ندوى طاب ثراه)



نَافِقُ لَلْصِينَةُ مِنْ الْمُ

التافرة المجوكية التنظيم المالام آباد www.besturdubooks.net





# عقیدہ ، ملم ، اصلاح ، اخلاق اورادب پر پینیتیس سالہ مطالعے ، تجزید اور تجرید کانچوڑ



افادات علميه



(خلیفه مجاز حضرت مولاناسیدا بوانحن علی ندوی طاب ژاه)

نَلَقَالُمُ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ اللهُ الل





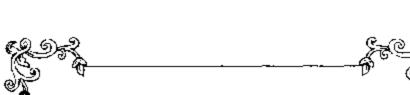

جمله حقوق تبن مَلْفَظِ المُضِينَةُ بِنَّ مُحفوظ مِن \_

سلسله اشاعت: متفرقات: ①

نام كتاب: ديز والماس

افادات علميه: منفتي مُورَعيث دخان

صفیات: 616

سال اشاعت: ١٣٣٥ - 2014 منال اشاعت:

پروف ریڈر دمرتب فہارس: محمد اور نگ زیب اعوان

0300-5203983 کیوزنگ وژیزائمنگ: ندیم اقبال

سپور عب وو چرا مناب. 0342-9206176

ناشر: ندوة المستفين، اسلام آباد

مطنع: بي اين پيرز، لا مور

**تیت** =/1500روپے

منت كايية: اداره المنادة فيع پلازه بينك رود صدرراوليندى

0333-5134333 051-5111725





| صفحه | عنوان                                                     | نمبرشار |
|------|-----------------------------------------------------------|---------|
| 27   | خطبه                                                      | . 1     |
| 28   | ي نه يو چونسخدم بم جراحت دل كا                            | 2       |
| 29   | نعت النبي مَنْ يَثِيرُ صل على                             | 3       |
| 33   | موضوعات                                                   | 4       |
| 34   | لَّهُ الْمَكَارِمُ وَالْحَوْضُ وَالشَّفَاعَةُ وَالنَّوَا. | 5       |
| 35   | ارشحات                                                    | 6       |



## (عقائد)

| 39 | دوباتیں، <sup>ج</sup> ن میں بہت احتیاط در کارہے .                 | 7  |
|----|-------------------------------------------------------------------|----|
| 40 | سلطان صلاح الدين ايو في رئيسة اورميح عقيد كى تروتى .              | 8  |
| 40 | معتزلہ کے وضع کردہ پانچ بنیادی أصول اوران کا انہی ہے انحراف.      | 9  |
| 42 | حنفیه کنر الله سوادهم کنز دیک فلافت راشده کا انکار.               | 10 |
| 43 | جن مشائخ کے عقا کہ ہی اہل السنة والجماعة کےمطابق نہ ہوں وہ دوسروں | 11 |
|    | کی کیار ہنمائی کریں گے؟                                           |    |
| 44 | شفاعت، برخق اوراہے ہاننا سیج عقیدے ہیں شامل ہے.                   | 12 |











| 45 | شفاعت کبری تو حصرت رسالت پناه منافیظی بی کاخصوصی مرتبها ورمقام ہے۔    | 13       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 47 | د جال ایک متعین فرد ہے .                                              | $\vdash$ |
| 48 | کیا آخرت میں اہل ایمان کوانٹد تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگ؟               | 15       |
| 49 | حفرت رسالت مآب من ليلا ك' أتى " بونے كى وضاحت.                        | 16       |
| 50 | کیا پروز قیامت، ہرمومن کے اعمال کاوزن ہوگا؟                           | 17       |
| 51 | چہنم موحدین سے خالی ہوجائے گی کہ کا فروں ہے؟ ایک شیمے کا جواب.        | 18       |
| 52 | جب خلادت راشدہ کی تو بین برسرِ منبر کی جانے لگے تو صیحے عقیدے کا تحفظ | 19       |
|    | اور تشهير ضرور کرنی چاہيے.                                            |          |
| 54 | تیامت ہے بل بے شار جھوٹوں ہے اُمت کا داسطہ پڑے گا.                    | 20       |
| 57 | بروز قیامت کن کن کومنصب شفاعت پر فائز کیا جائے گا؟                    | 21       |
| 66 | عملی منافق اوراعقادی منافقبدتر کون؟                                   | 22       |
| 67 | جنات کے دجود کا اٹکار کمراہی ہے .                                     | 23       |
| 68 | دورنبوی مُنْافِیْظِ کی تمین خواتین ــــــ جوبهت نمایان نظر آتی ہیں.   | 24       |
| 72 | ا يك سوال اوراس كا جواب.                                              | 25       |
| 72 | روضهٔ مبارک بروعا کی ورخواست!                                         | 26       |
| 73 | تو حیدالٰہی کے جارمراتب.                                              | 27       |
| 76 | رسالت ياعقل.                                                          | 28       |









### رتفسير القرآن الكريس

| 79 | علامه زخشری کی تغییر' کشاف'' ہے شدید بے زاری کی وجوہ.                       | 29 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 80 | تعظیم و تقدّس نبوی مُناتِیْم اور علامه زخشری!                               | 30 |
| 81 | وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعٰي فَجَعَلَةً غُثَآءً أَحْواى كَالطِيفَ تَقْسِر. | 31 |
| 82 | كُلُّ مَوْمٍ هُوَ فِي شَانِ كَيْسِر مولاناروم رُيَالَةٍ كَى زبانَى.         | 32 |
| 83 | ط مے خانے کامحروم بھی مرحوم رہے گا.                                         | 33 |
| 85 | حضرت شاہ ولی الله رئیسنڈ کی کتاب'' تاویل الاحادیث'' ہے مفسرین نے            | 34 |
|    | استفاده نبین کیا.                                                           |    |
| 86 | بعض صوفیٰء کے عقیدے میں بگاڑ اور صاحب روح المعانی!                          | 35 |
| 87 | قبضِ ارواح کی مختلف صورتیں .                                                | 36 |
| 89 | حضرت هبارين اسود يُلافئو كانام معذبين مين شاركرنا درست فين.                 | 37 |
| 92 | کیاد نیامیں قر آن کریم کی دولا کھ تفاسیر موجود ہیں یانکھی گئی ہیں؟          | 38 |
| 94 | كيا واقعه معراج مين حضرت رسالت مآب تأخيظ كورويت باري تعالى كا               | 39 |
|    | شرف حاصل ہوا تھا؟                                                           |    |
| 95 | سس کے جنتی یا جہنمی ہونے کی پیشینگوئیاں کرنے والے جاہل صوفیاءاور            | 40 |
|    | متعصب مولوی!                                                                |    |
| 97 | کیاصالح بندوں کو جنب میں رویت باری تعالی نصیب ہوگی؟                         | 41 |









| ,       | 护    |
|---------|------|
| <u></u> | فهرس |

# - W

| 99  | کیا میدان جہاد میں شہید ہونے والا اور الله کی راہ میں وفات یانے والا | 42 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----|
|     | د ونو <i>ل مجامِد ، أجر ون</i> و اب مين برابر مين؟                   |    |
| 100 | قر آن کریم حفظ کرنا زیادہ ضروری ہے یااس پڑل کرنا؟                    | 43 |
| 102 | علامه شهاب الدين آلوى مُعِنْهُ أوررؤيت بارى تعالى.                   | 44 |
| 103 | عقل جب وحی کے تالع ہوتو ، پاک ہوتی ہے.                               | 45 |
| 104 | مشکلات کے مل کے لیے قرآنی وظیفہ.                                     | 46 |
| 105 | امام قرطبی مینید اورامام اعظم ابوصنیفه نبطهٔ کا مقام ومرحبه.         | 47 |
| 105 | امام مالک مِین کافر مان کہ جارے زمانے میں سوائے انصاف کے باتی        | 48 |
|     | ہر چیز کثرت ہے۔                                                      |    |
| 107 | علم میں اصابے کی دعاما تکتے رہنا چاہیے ۔                             | 49 |
| 108 | الله ذي المعارج كے ہال قدر داني اب بھي وليي ہي ہے گر!                | 50 |
| 111 | اپنے منہ میال مفونیس بننا جا ہیے۔                                    | 51 |
| 112 | تنسير قرآن كريم كے دوبنيا دى أصول.                                   | 52 |

#### حديث مباركه م

| 115 | حضرت مولا نامفتى سعيد خان صاحب دامت بركاتهم العاليه كا اجازت | 53 |
|-----|--------------------------------------------------------------|----|
|     | ئامەسلىك ھەيىشەمپادكە.                                       |    |
| 116 | ا ہل مدینہ کوستانے والے کے لیے بددعا اور اس کی فوری قبولیت   | 54 |



| 116 | حفرت خضر طلِيْلًا سے متعلق جمہوراً مت كامسلك .                          | 55 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 116 | غیرمختاط افراد کے کلام اور لا بعنی با توں کے <u>سننے ہے</u> گریز.       | 56 |
| 117 | صحیح بخاری کے اختیام پر بڑھنے کے لیے ایک خاص دعا.                       | 57 |
| 118 | د دسرول کو کھانا کھلانے کی فضیات .                                      | 58 |
| 119 | سادات کرام کے ساتھ کی کاصلہ .                                           | 59 |
| 119 | موت کی آ ز ماکش ادراین عربی بیشهٔ کی تشریخ.                             | 60 |
| 120 | كيا'' برقل'' نے آبائی مشر كاندند ہب چھوڑ كرعيسائيت اختيار كرلى تھى؟     | 61 |
| 120 | وُ ہرے اَجر کی بشارت کن صحابہ کرام ہی اُنٹر کے لیے ہے؟                  | 62 |
| 122 | حضرت ابو ہر رہ وہ ٹائٹا کے حافظ کے لیے نبوی ٹائٹاؤ دعا کے اثر ات.       | 63 |
| 124 | مرویات سیدنامعاویه ویشنز کی تعداد.                                      | 64 |
| 125 | حصرت عا مَثْهِ وَتُشْفِرُونَ وَقُ شَعْرُوسًا عُرِي.                     | 65 |
| 125 | چی <i>صحابه کرام شانیم کا کثر</i> ت <u>سے</u> احادیث روایت کرنا.        | 66 |
| 127 | نماز عصر کی حفاظت اورائے باجماعت ادا کرنے کی بہت زیادہ تا کیدگی گئی ہے۔ | 67 |
| 128 | اگرادله قویه کی بنیاد پراسلاف کے علمی تسامحات سے اختلاف کیا جائے تو     | 68 |
|     | بی معبوب میں ہے۔                                                        |    |
| 129 | امام عبدالله بن وبهب بن مسلم مُرَانية كي تاليف كروه "موطا" '!           | 69 |
| 130 | عقل جب وحی کے تالع ہوتو بیاللہ تعالیٰ کا بہت بڑاا نعام ہے.              | 70 |
| 130 | بُخاری کے راوی ابن ابی فدیک میشیئے ہے مرادمحد بن استعیل یا محد بن       | 71 |
|     | ابرا ثيم ؟ ——اورها فظائن جمر بُكِينَة .                                 |    |

# × "1



| 131 | مورخین کے تحریر کر دہ واقعات ضروری نہیں کہ بچائی پر ہی بنی ہوں.          | 72 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 134 | وورنبوی منایق کم مخنث اوران ہے متعلق اہم تفصیلات.                        | 73 |
| 140 | يچ کې پيدائش پر چندا جم کام.                                             | 74 |
| 144 | غز وه بدر میں اُ میہ بن خلف مارا گیا تفایااس کا بھائی اُنی بن خلف۔۔۔؟    | 75 |
| 144 | مشرکین مکہ کے قائدین کیا اپنی اَنااور ضدیل فرعون ہے کم تھے؟              | 76 |
| 145 | كياحضرت رسالت مآب سُمَيَّةُ نِيَهِ كَرِم يِاني ہے وضو ياغسل فر مايا تھا؟ | 77 |
| 146 | کسی کے خلاف شریعت کام پر صحابہ کرام ڈٹائٹٹر کارڈمل کیا ہوتا تھا؟         | 78 |
| 148 | کتاب وسنت میں جہاں بھی سات اورستر کا عدد آیا ہے اس سے مراد               | 79 |
|     | کثرت اور مبالغه بھی ہوسکتا ہے.                                           |    |
| 149 | فتح البارى اورعلم حديث مين فقه كاامتزاج.                                 | 80 |





| 153 | حصرت رسالت ما ب سَلْ فَيْرَةِ مشركين وكفاركودعوت الى الله كے سمى موقع | 81 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----|
|     | كوہاتھ ہے جانے نہيں دیتے تھے.                                         |    |
| 154 | يانج فرائض كي تعليم ديجياور جنت كمايئه.                               | 82 |
| 156 | انسانوں کی خوبیوں اورا چھے اعمال پر ہی ہمیشہ نظر دونی چاہیے۔          | 83 |
| 158 | حضرت رسالت مآب منی فی سے بہلے ' محمہ'' نام کے جارا فراد .             | 84 |





| 158 | صحابہ کرام ٹھائٹ کے صاحبر ادگان کے نام "محد" اور سیدنا عمر ثافق کی             | 85 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | محبت رسول مُنْ لِلْيُنْ كَاعُد ارتكب!                                          |    |
| 160 | حضرت کرزین علقمه نیزاعی الفیداوران کے قبیلے کی اہم خصوصیت.                     | 86 |
| 162 | شاه حبشه 'نجاش' ہے متعلق اہم تحقیق.                                            | 87 |
| 164 | شاه مصر"مقوّس" كا بھيجا ہوا خچر، جوسيد نامعا ديه رُفائلاً كے دَورتك زند در ہا. | 88 |
| 164 | گھروں میں سلام کرنے کی سنت ثنی چلی جار ہی ہے .                                 | 89 |
| 165 | المام ابن قيم يُوافِيهِ كى كتاب "زادالمعاد في مدى خيرالعباد "اوران كتسامحات.   | 90 |
| 167 | فجراورظهری نماز میں طویل قر اُت کی حکمتیں .                                    | 91 |
| 169 | حصرت رسالت مآب تلك فيك لكاكركها فاكهان كونا يسندفر مات تق.                     | 92 |
| 173 | اَ حاديث مباركه كوسوچ سمجه كربيان كرنا چاہيے.                                  | 93 |
| 176 | حضرت جابر بن عبدالله والله والله المان كي الميه صاحبه والمها.                  | 94 |
| 177 | چھکلی کی فطرت میں شراوراہے مارنے کا تھکم.                                      | 95 |
| 178 | تحسی بھی مومن فخص کا جناز ہ ضرور پڑھا اور پڑھایا جائے خواہ وہ کتنے ہی          | 96 |
|     | بۇكىيىرە گناە كامرتكب كيول نەببوابو                                            |    |
| 180 | حضرت رمالت مآب مَنْ الْمِيْمُ عمر مجرالله تعالى كو تنبالَ مِن ياد كرتے كا      | 97 |
|     | اہتمام فرماتے رہے۔                                                             |    |
| 187 | ذرائع معاش کی تحقیق.                                                           | 98 |
| 188 | حضرت رسالت پناه تَكَانُّكُم كے خدام مِنْ أَيْم                                 | 99 |











# صحابه كرام ثَثَالُمُثُا

| 191 | مقام ابراجيم مَنْطِلِينَا) ادراس كي تنصيب.                                   | 100 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 191 | عامُ الرِّمَا دَه اورسيدناعمر بيُنْظِ كاقدامات.                              | 101 |
| 192 | حفزت أم كلثوم خانبًا كالثرف.                                                 | 102 |
| 192 | نماز فجر کی جماعت کی اہمیت نگاہ فارو قی ٹائٹۂ میں .                          | 103 |
| 192 | حضرت زيد بن ثابت يَكْتُفَاء نَكَاه نبوت مِين.                                | 104 |
| 193 | حضرت معاذبن جبل خاشؤ برعنايات نبوى مَنَاقِيَّا .                             | 105 |
| 193 | یمن کے پانچ حصے اور ان کے گور نر                                             | 106 |
| 196 | قانون اورانساف كے فروغ كے ليے فارو تى ٹھائٹؤالندامات.                        | 107 |
| 196 | حضرت خالدين دليد ،عمر دين العاص اورعثان بن طلحه وْمَافَدُهُمْ كا قبول اسلام. | 108 |
| 197 | خطبه ججة الوداع كن كي درخواست يرتحرير كميا كيا؟                              | 109 |
| 198 | علوم وی میں ہے بعض علوم اور سیدناعلی رفائفۂ!                                 | 110 |
| 198 | جوانی اور بؤها یا، تکالیف اور عنایات.                                        | 111 |
| 200 | خلفائے اربعہ ٹاکھیئے کے بعداُ مت کے سب سے بڑے فقیہہ۔                         | 112 |
| 200 | جنگ بدر کے موقع پر کن صاحبزادی صاحبہ دی شاکا انتقال ہوا؟                     | 113 |
| 201 | حصرت ابوسعید خدری دانش کے امتیازات.                                          | 114 |
| 202 | حصرت عبدالله بن زیدالانصاری زانشهٔ نام کے دومحابها وران میں فرق!             | 115 |







| <b>(</b> ) | · #  |
|------------|------|
| 7          | فبرس |

| 202 | حضرت عبدالله بن زبیدانصاری ٹائٹو کی محبت رسول ناٹیٹا کا نوکھا انداز۔           | 116 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 203 | زبان نبوت سے صحابہ کرام جھائی کے لیے القابات.                                  | 117 |
| 204 | امين الامةحضرت ابوسبيده بن جراح جونظ                                           | 118 |
| 204 | حضرت طليحه بن خويلداسدي رئاتيَّة كااسلام ،ارتداداورد دياره قبول اسلام.         | 119 |
| 206 | امام باقلانی مُنطِید کی کتاب' مناقب الائمة الاربعه'.                           | 120 |
| 206 | حضرت أم كلثوم وتأفيّا بنت سيدناعلي والثوّاك حالات.                             | 121 |
| 208 | حضرت ابو بكرا درميد ناعمّاب بن اسيد جُوَانْيَرُمُ كا وصال ءا يك بى دن .        | 122 |
| 208 | حضرت زيد بن حارثة اورسيد ناعمر ژنائيغ .                                        | 123 |
| 209 | حصرت ابوسفیان وانفؤ کے میٹوں میں سب سے زیادہ افضل اور سمجھدار کون؟             | 124 |
| 210 | سيدناا بوبكرصد يق رُفاتُونا وروالبان محبت رسول مَثَاتِوْمَ.                    | 125 |
| 213 | ایک حدیث مبار که اورسیدنا معاویه <sup>و الث</sup> نا کا طرز <mark>عمل</mark> . | 126 |
| 214 | خودا پنے ہی اسلحہ ہے شہید ہوجاتا اور حصرت مولانا نورمحمد صاحب مجینظة           | 127 |
|     | ا کی شیادت.                                                                    |     |
| 216 | ده دا صد صحابی مختلظ جن کی جار پشتی شرف صحابیت سے مشرف ہوئیں.                  | 128 |
| 217 | علم کی فضیلت واہمیت                                                            | 129 |
| 218 | سیدناعلی چانشڈ کے ''مولی''ہونے کی حدیث متواتر ہے۔                              | 130 |
| 218 | حفزت أم انس جي في دعااورخوا مش.                                                | 131 |
| 219 | حصرت أما يمن حافظا كى خوش تصيبى.                                               | 132 |
| 219 | حفرت خليد و النبخا كاخوبصورت استدلال.                                          | 133 |



| ₹£ ~        | ۲. |
|-------------|----|
| ريزهٔ أكماس | 2  |
|             |    |

|     | <del></del>                                                        |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 134 | حصرت معاذبن جبل براتنو کی روضهٔ مبارک پرحاضری.                     | 220 |
| 135 | حضرت رسالت مآب من في في ما حضرت رمله بنت ابوسفيان ويُنتَبِّست نكاح | 221 |
|     | اوراس کی تغضیلات.                                                  |     |
| 136 | برکتیں تو بیٹیوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں .                             | 222 |
| 137 | حضرت عبدالله بن عمر مثانتها كي بصيرت.                              | 224 |
| 138 | حضرت عبيدالله بن عمر بين شما ك جنگ صفين مين شهادت.                 | 225 |
| 139 | علم ك مختلف شعب!                                                   | 225 |
| 140 | صاحب نورالانوار پرتنقیددو ہرامعیار کیوں؟                           | 226 |
| 141 | عبادلهار بعدے مرا دکون ہیں؟                                        | 227 |
| 142 | صحابه كرام مين رئينيم سے مفتيان كرام.                              | 228 |
| 143 | وہ صحابہ کرام بخالفتی جن کی روایات کی تعداد ہزاروں میں ہے۔         | 228 |



| 231 | حفرت حسن بصری پُراهیهٔ اور فقیهه کے تین اوصاف. | 144 |
|-----|------------------------------------------------|-----|
| 231 | «مسلم الثبوت''اوراس کی پہلی شرح.               | 145 |
| 232 | یے (Lease) پر دی جانے والی زیمن کے احکامات.    | 146 |
| 233 | خوا تين كأقبرستان جانا.                        | 147 |
| 233 | و قف کی ہیئت کی تبدیلی .                       | 148 |



が、





| 234 | نماز جنازه اورنمازع پدکے قضا ، ہونے کا خطره اور تیم .              | 149 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 234 | عِا تُورول مِينِ خَتْنَىٰ اوران كانحكم.                            | 150 |
| 234 | قربانی سے متعین جانور .                                            | 151 |
| 235 | أَلُو ہے متعلق اہم معلومات.                                        | 152 |
| 236 | جہاں کوئی مسلمان شرعی حاتم موجود ند بروہ ہاں علی ء کروم اس کے قائم | 153 |
|     | متام مجھ جا کیں گے۔                                                |     |
| 237 | تحلمران وفت کا قامشی مقرر کرنا.                                    | 154 |
| 237 | ورثاء کو وراثت ہے محروم کرنے واے ،خو دکھیں جنت ہے محروم نہ کرویئے  | 155 |
|     | چا <sup>نئ</sup> ن.                                                |     |
| 238 | گهر بلواستهال کی اشیاءاور ان کی مکنیت کاختیم.                      | 156 |
| 238 | اولا د کوورا ثبت ہے محروم کریا۔                                    | 157 |
| 239 | متصوص مسأئل 'ورلوگوسا كا تعاش.                                     | 158 |
| 239 | فقهاءنے جن اقوال کومرجوح قرار دیا ہےان کے مطابق فتوی دینا جائز     | 159 |
|     | نهين.                                                              |     |
| 240 | سود کے تعلق دکامات.                                                | 160 |
| 240 | امام ابو بكر خصاف بُهينية كافتوى أوريا في آئمَه بَي رائع.          | 161 |
| 242 | اما م البوبكر خصاف مُنتِينَة كأفقتبي مقام وخد مات.                 | 162 |
| 244 | تقلید کیا ہے؟                                                      | 163 |
| 244 | قربانی کی کھال کے احکامات.                                         | 164 |

13





| <b>بۇ</b><br>قىرى | 14 : آ                                                | <b>۹</b><br>ريز و الما | - <del>-                                  </del> |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <u> </u>          |                                                       | 7.57.                  | <u>_```</u>                                      |
| 244               | نكاح ايك پخشة عبد.                                    | 165                    |                                                  |
| 245               | جو محض حرام مال چھوڑ کرمر جائے تو!                    | 166                    |                                                  |
| 245               | دعوت وليمية وراس كاقبول كرنا.                         | 167                    |                                                  |
| 246               | جانورکو ذرج کرتے وفت تکبیر کا حکم .                   | 168                    |                                                  |
| 246               | حر في كا فراور صدقه .                                 | 169                    |                                                  |
| 247               | بیرنظری کی نیت اورفقها ء کرام.                        | 170                    |                                                  |
| 247               | سید ناا بو بکر خانثهٔ اور فتح روم کی شرط.             | 171                    |                                                  |
| 248               | فَهُ وَيُ قَاضَى خَانِ كَالْبِكِ الْبُمِ مُسَلِّدٍ.   | 172                    |                                                  |
| 251               | از دواجی تعلقات قائم کرنے میں تین مقاصد .             | 173                    | ]                                                |
| 251               | مشتبه مال اوراس کامصرف.                               | 174                    |                                                  |
| 252               | حضرت رسالت مآب عَيْنَةُ كَيْ لِيهِ دِنيا عُمِغَفرت.   | 175                    |                                                  |
| 252               | خطبه جمعه کے احکام.                                   | 176                    |                                                  |
| 252               | اوتف كود وبإره وقف كرنا.                              | 177                    |                                                  |
| 253               | فاسق اورعدالت میں گواہی.                              | 178                    |                                                  |
| 253               | ز كوة كاوكيل الرخود مستحق بهونو!                      | 179                    |                                                  |
| 253               | حِاسَدِا دِ كَيْ تَقْسِيم اور مَالا لَكُنَّ اولا دِ . | 180                    |                                                  |
| 254               | قر آن کریم کی تلاوت اورفرض نماز کی جماعت.             | 181                    |                                                  |
| 255               | بغیرعذرکے زکوۃ کی ادائیگی میں تاخیر .                 | 182                    |                                                  |
| 255               | نماز کاایک انهم مسئله.                                | 183                    |                                                  |





| 255 | مفتی کو جب دو صحیح قول ل جا کیں تو!                         | 184 |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|
| 256 | چندمسافرون کااییخ طور پرنماز جمعهادا کرنا.                  | 185 |
| 256 | محدثین ادرفقهاء کاکسی حدیث کوموضوع قرار دینے میں معیار .    | 186 |
| 257 | سفهاورعبث بین فرق.                                          | 187 |
| 258 | ستاب وسنت <b>كا</b> با بهى تعلق.                            | 188 |
| 259 | ادباورباد في كامعيار.                                       | 189 |
| 259 | فقها ء کایی فرمانا که به بات نه کرنا بهتر ہے کی وضاحت.      | 190 |
| 260 | بدعت جب الل بدعت كاشعار ندر بي تو!                          | 191 |
| 263 | علامها بن هام يُخِلَقَةُ اور ' وفتح القدريُ'.               | 192 |
| 266 | امام ابن تيميه بمطلة كى كماب" السياسة الشرعية".             | 193 |
| 267 | عيدين كى تما زاورز بين كاوقف ہونا.                          | 194 |
| 267 | بلغارييكي موسى صورتحال شمس الائمه حلواني ميسية كافتوى اورشخ | 195 |
|     | كبير بقالي مُوسِطيني كي ذيانت.                              |     |
| 269 | بیوی کی موجودگی میں سالی ہے نکاح کا تکلم.                   | 196 |
| 269 | صاحب مدامیه مُنَافِثَةُ كافقه مالكی پراعتراض!               | 197 |

### ( تصوف )

| سوف. | العازت نائے سنسلہ ہائے تھ |
|------|---------------------------|
|------|---------------------------|

|    | #    |
|----|------|
|    | فبرس |
| 12 |      |



| 270 | كيا خواجه آوم بنوري مِينَفَة الي شيخ حفرت مجد دالف ثاني سر مندي مُعَيَّنَة كي | 100 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 279 | -                                                                             | •   |
|     | تعلیمات ہے منحرف ہو گئے تھے؟                                                  |     |
| 279 | "مكاشفات عينية" كي نسبت خواج محمد بإثم تشمى ويُنظمة كي طرف درست نبيس.         | 200 |
| 280 | مولانا محمد ماشم تشمى ميكيني كى دوكمايين ديكھنے اور بڑھنے كى حسريت!           | 201 |
| 280 | امام غزالی میشید کی کتاب احیاءعلوم الدین جیمونی احادیث اور                    | 202 |
|     | من گفریت روایات.                                                              |     |
| 281 | ا بن عربی مختلطهٔ اور "نرد یار" نام کار کھا جانا.                             | 203 |
| 282 | ا بن عربی و منظیم کی کتابیل پڑھانے اور سمجھانے والے علماء اب برصغیریس         | 204 |
|     | شہیں رہے۔                                                                     |     |
| 282 | ابن عربی میشند کی معراج اور مختلف انبیاء کرام بیتلاے ملاقاتیں                 | 205 |
| 289 | " ماوردی 'اور' کاشی ' نسبتوں کی اصل؟                                          | 206 |
| 289 | عام طور پربدگمانی کاسب.                                                       | 207 |
| 289 | مخلص آ دی کی ناؤڈو ہے ڈو ہے بھی ساحل پیہ جاگلتی ہے۔                           | 208 |
| 290 | حضرت خواجه صابر كليسرى وكالله كيم مستنده الات دواقعات كي مدت سے تلاش!         | 209 |
| 291 | فلسفی اور صوفی میں فرق.                                                       | 210 |
| 291 | علامها قبال مِکتُلة كاحالت مراقبه میں مرزائفیۃ کی روح سے استفاوہ.             | 211 |
| 294 | پیدائش طور پر ہی ذکر ومرا قبات ذات وصفات میں مصروف رہنے والے .                | 212 |
| 296 | صیح عقیدہ سے ناوا تف صوفی کی صحبت سم قاتل ہے .                                | 213 |
| 297 | جس صوفی کاعقیده درست نه جواس سے بیعت تو در کنار!                              | 214 |





| 297 | اورنگ زیب عالمگیر مینادی زمانے میں وحدۃ الوجود کاغلبہ.           | 215         |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 298 | جاال مشائخ کا ایک آ دھ صدی کے بعد نام بھی نہیں رہتا.             | 216         |
| 299 | صوفیا مکرام ٹیشنے کے کشف والہام کوشریعت کے تراز ویس تو لناحا ہے۔ | 217         |
| 300 | ا كثر صوفياء كى نماز كے مسائل ہے عدم واقفیت.                     | 218         |
| 301 | الله تعالى نے سلسلة تقشیند بيكو ہندوستان ميں عروج نصيب فرمايا.   | 219         |
| 302 | ممنا می ـــــــــــ مشائخ چشت کاشیوه.                            | 220         |
| 304 | عَالَبِ كَاجِحز، بندگى اوراعتادى الله.                           | 221         |
| 304 | صوفیاء کے مکاشفات غلط ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں.            | <b>2</b> 22 |
| 306 | كمالات نبوت اوركمالات ولايت.                                     |             |
| 306 | سلاس طریقت میں بدعات کورائج کرماثم اِت وبرکات سے محرومی کاسب ہے۔ | 224         |
| 308 | كا فرول كى مذہبى رسومات سے دلى طور پر نفرت ہونى چاہيے.           | 225         |
| 309 | كيا ابن عربي بيشة ارواح كاملين كے قِدم اورازليت كے قائل تھے؟     | 226         |
| 310 | اجماع أمت كے مقابلے میں ناقص صوفیاء کے کشف كی حیثیت ہی كیا؟      | 227         |
| 310 | دل کااصل مرض اس کا غیرانلد کی محبت میں گرفتار ہونا ہے۔           | 228         |
| 311 | شخ محى الدين ابن عربي ركيفة كم متعلق مختلف نظريات!               | 229         |

## تباريخ

| 230 والغيرَة هواقم اورا الى بيت نبوى ناتينًا كى دورا نديتى. |
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|



ا من الماس من ريزة ألماس

| 316 | تاریخ بمن ' روح الروح'' کاقلی نسخه اوراس پر کام کی ضرورت.               | 231 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 317 | شیعه ی اتحاد کے لیے شرا نطاور'' تاریخ نادری''.                          | 232 |
| 317 | ابن خلدون اورامير تيمور كي ملاقات .                                     | 233 |
| 319 | غارجيت اور ناصبيت .                                                     | 234 |
| 322 | شهرقئسرین، جے حضرت خالدین ولید رٹائٹؤنے فتح کیا تھا.                    | 235 |
| 322 | قرامط کی تاریخ اورامام غزالی کیلیا کی کتاب " فضائح الباطنیه".           | 236 |
| 325 | حضرت ابو ہر رہے ہ ٹائٹۂ کالونڈوں کی حکومت سے پناہ ما نگنا.              | 237 |
| 326 | کیا جنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں تدفین قابل فخر ہے؟                   | 238 |
| 327 | ط خانقاہوں میں بجاور رہ گئے یا گور کن                                   | 239 |
| 333 | يشخ فريدالدين شكرمني بينيه كافيض روحاني اورحصرت نظام الدين اولياء مينية | 240 |
| 337 | وحدة الوجودا وروحدة الشهو د کےنظریات کا تاریخی پس منظر                  | 241 |
| 346 | بیت الله کے مقابلے میں بیت المقدی کی عظمت وشان بر صانے والے اور ان      | 242 |
|     | ا كاانجام.                                                              | ]   |
| 350 | قانون الباديل                                                           | 243 |

#### شخصيات

| 353 | ا مرديال اورمولا نا بركت الله مجعويالي امريكه بيس. | 244 |
|-----|----------------------------------------------------|-----|
| 355 | موئن شگهه، راجه مهندر برتاب اورغدراخبار.           | 245 |



| نبرك | ŀ |
|------|---|
|      |   |

| 358 | مولوی ذکا ءالنداورتاریخ بهند.                                      | 246 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 359 | علامة بلى نعمانى، خواجية سن نظامى اورلا فيه چندولال.               | 247 |
| 361 | قرآن کریم کے انگریزی تراجم.                                        | 248 |
| 362 | تحكيم عبدالوباب انصاري اورعلامه اقبال.                             | 249 |
| 363 | گاندهی جی اور عمر سویانی .                                         | 250 |
| 364 | دہ صحابہ کرام پھڑے جو ہزید کے دور حکومت میں باعث تشویش بن کتے تھے؟ | 251 |
| 365 | خليفه بإرون الرشيد بعبد الله بن مبارك اورا بومعاويه جينيني         | 252 |
| 366 | حجاج بن بوسف اورعبدالرحمٰن بن مسلم خراسانی.                        | 253 |
| 367 | ملاصدرااوران کی کتابین.                                            | 254 |
| 368 | مولا نا تحکیم محمودا حمد برکاتی موسطه اور فلسفه و معقولات.         | 255 |
| 368 | امام ابو بكر خصاف الشبياني بيلة خاندان بنوماز وليتقط               | 256 |
| 370 | مولا تاسيدسليمان ندوي يهيئة اورجوزف مورونس.                        | 257 |
| 370 | اين جزم طَاهرى اوراين عربي كاخواب.                                 | 258 |
| 371 | خواجهالطاف حسين حالي اوران كي امليه.                               | 259 |
| 372 | خواجدالطاف حسين حالى اورشس العلماء كاخطاب.                         | 260 |
| 372 | '' پہلے گورے کی قید میں تھا اب کا لے کی''.                         | 261 |
| 373 | میرانیس کی بلی کاچوری ہونا.                                        | 262 |
| 374 | درس نظامی کی تتاب 'مطول''.                                         | 263 |
| 374 | ہنوز دلی دوراست ہے محاور ہے کی اصل .                               | 264 |

| æ  | F      |             | ત્રી ખ <sup>ુ</sup> ં |
|----|--------|-------------|-----------------------|
| 2_ | فبركرا | 20          | م ريزهٔ ألماس         |
|    |        | <del></del> | <del></del>           |

| 375 | مولانا آزاداور جوش مليح آبادي.                                                 | 265 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 376 | جوابرلال نهروادر جوتن.                                                         | 266 |
| 377 | علامها نورصا بری اور تصویر.                                                    | 267 |
| 377 | چوش کی نظم اور مهدیندر سنگهه کی داد .<br>جوش کی نظم اور مهدیندر سنگهه کی داد . | 268 |
| 377 | هنگرلال اوراخلا قیات.                                                          | 269 |
| 378 | مجيدلا هوري اور نمكذان.                                                        | 270 |
| 379 | بابا تا ہےشا واور رنجیت سکھ                                                    | 271 |
| 380 | اور نگ زیب عالمگیراورشاه محبّ الله اله آبادی میشنید                            | 272 |
| 381 | نواب کلب علی خان اور داغ و ہلوی .                                              | 273 |
| 381 | داغ د ملوی کااستعفیٰ اورنواب صاحب کی عنایات.                                   | 274 |
| 383 | ابن عربي كاليك خواب.                                                           | 275 |
| 384 | آبار هویس، تیر هویں صدی ججری اور عالم اسلام.                                   | 276 |
| 385 | تجسد ارواح اورعلامها قیال کی مرزاعالب ومولا ناروم سےملا قات.                   | 277 |
| 387 | احسان فراموش ملتوں کے خلص رہنما.                                               | 278 |

| . <b>I</b> |                                              | <u>-</u> |  |
|------------|----------------------------------------------|----------|--|
| 392        | نصیر حسین کی تعلی اور مولا ناعمادی کاجواب،   | 280      |  |
| 391        | شاد عظیم آبادی اور مولانا تمناعا دی کے اشعار | 279      |  |



| F 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | <b>الم</b><br>فیر <i>ک</i> | اس 21                                                       | الله<br>ريزة آلما | - (T)  |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 7                                       | 393                        | طَ آتے نہیں جن کواور دھندے ساتی .                           |                   | "      |
|                                         | 395                        | وه شاعر جن كاموزه ،سات مرتبه موتول اور جوا هرات ب بحراهمیا. | 282               |        |
|                                         | 395                        | میرانیس کی وفات اور پیسف مرزا کا قطعه تاریخ وفات.           | 283               |        |
|                                         | 396                        | خواجه مير در داورلوگول كي مدح وقدح.                         | 284               |        |
|                                         | 396                        | التش كالشحج تلفظ.                                           | 285               |        |
|                                         | 397                        | منتی فیض الدین دہلوی کی کتاب'' برم آخر''.                   | 286               |        |
|                                         | 397                        | ېمعصر شعراءاورتوار د دېنې.                                  | 287               |        |
|                                         | 398                        | شاعری میں مبالغه اور ما آنی کی مثال .                       | 288               |        |
|                                         | 399                        | مگزاشاعراور بگزا گوتیه.                                     | 289               |        |
|                                         | 399                        | اردو محاورات اورغالب.                                       | 290               | 3 22 2 |
|                                         | 399                        | نفس زندگی اورانفاس حیات کی قضا.                             | 291               |        |
|                                         | 400                        | ہ مجدے زیر سابیاک گھر بنالیا ہے                             | 292               |        |
|                                         | 400                        | چېنى دُلى اور عالب.                                         | 293               |        |
|                                         | 401                        | فنون لطيفه اورخوا تين.                                      | 294               |        |
|                                         | <b>4</b> 04                | بوعلى سيناا در جان استوارت مل .                             | 295               |        |
|                                         | 406                        | علامها قبال کی معاشی پریشانیاں.                             |                   |        |
|                                         | 407                        | علم اور معرفت میں فرق.                                      |                   |        |
|                                         | 407                        | مير بهاورعلى شيني كيا" نقليات".                             |                   |        |
|                                         | 409                        | ظ زمن بجرم تپیدن کناره می کروی                              | 299               |        |



| -4                      | فبرس | 22   |  |
|-------------------------|------|------|--|
| $=$ $^{\prime\prime}$ . | V/K  | <br> |  |
| <b>.</b>                |      |      |  |

| 410 | ط نگاہ وقلب میں جب تک سر ور ہوتا ہے        | 300 |
|-----|--------------------------------------------|-----|
| 411 | ع نہیں معلوم اب کے سال ہے خانے پر کیا گذری | 301 |
| 411 | کثیروں کی تعظیم میں دسترخوان بچھانا.       | 302 |
| 412 | خواجه حبيد على آتش اوروحدة الوجود .        | 303 |
| 413 | شخ غلام بهدانی مصحق کی شاعری.              | 304 |
| 415 | انشاءالله خان انشاء کی شاعری.              | 305 |
| 417 | میرانیس کی مرثیه نگاری.                    | 306 |
| 417 | ميرتقي مير، شاعر فطرت.<br>                 | 307 |
| 420 | ميرتقي ميرشاعري كادريانيس بسمندريج.        | 308 |
| 421 | میر کی شاعری کااعتراف.                     | 309 |
| 423 | ظ ایک ڈھیری را کھ کی تھی قبیح جائے میر پر  | 310 |
| 424 | طُ ٱگ تھے ابتدائے عشق میں ہم               | 311 |



| 427 | مولا نا حاتی کے نواہے کی مرگ اورا یک عامل کا سور ہُ مزمل پڑھنا. | 312 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 427 | شب برأت میں بید عائبھی پڑھی جائے.                               | 313 |
| 430 | سيدنا ابوبكر تلاثق كي التيا.                                    | 314 |
| 431 | استغفار کے وہ جملے جنہیں لکھنے کے لیے گیار ہ فرشتے دوڑ پڑے۔     | 315 |





| , , ,       | F         |
|-------------|-----------|
|             | فهرئ      |
| <b>7</b> 2- | <i>V/</i> |

| _   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 316 | ایسی دعاجس کے پڑھنے ہے سکون اورول کااظمینان ٹل جائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 433 |
| 317 | مال میں بر کت کی نبوی وعا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 435 |
| 318 | بخاركے مریض کے لیے حضرت رسالت مآب مُزائِینام کی عطافر مود ہ تحریر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 436 |
| 319 | ہر حال میں اللہ نعالیٰ سے عفو، ورگذر، آسانی اور سہولت کی التجارہ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 437 |
| 320 | عموں مصیبتوں اور جیل ہے رہائی پانے کے لیے دونبوی دعا کیں.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 438 |
| 321 | شديد بوا وَل كاطوفان اور حضرت رسالت ماّ ب مزيَّةٍ كَل وعا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 441 |
| 322 | ہمیشدا پی عاجزی ، نااائقی اور بے بسی پرنظرر ہے اور دعا مانگیّار ہے .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 441 |
| 323 | الله تعالیٰ ہے اپنے گنا ہوں کی معانی مانگنا ہی تمام مسائل کاحل ہے.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 443 |
| 324 | حضرت رسالت ما ب الطفظ أليك اليكمجلس مين سوسومرتبه سے زيادہ جو دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 443 |
| ,   | نائمة بين المائية الما |     |
| 325 | حفرت رسالت مآب مُنْ يَرِيْنَ نِهِ ابْنِي صاحبزادي حفرت سيده فأطمه مِينَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444 |
|     | كوجود عا خاص طور پرارشا دفر ماني.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 326 | استغفارے و کلمات جنہیں کثرے سے پڑھنا چاہیے اور 'سیدالاستغفار'!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 455 |
| 327 | جود عاکے ذرکھو سختے ہیں وہی قبولیت کا ذربھی کھو گئتے ہیں.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 463 |
| 328 | الله تعالیٰ کی رحمت کومتوجه کرنے کے لیے خاص کلمات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 465 |

متفرقات

| 4 | 71 | بیسویں صدی کاسب سے بڑا تھنہ.<br> | 329 |
|---|----|----------------------------------|-----|

| ا≨<br>نبرس | س 24                                                  | <b>۩</b><br>ريز ڏاڻيا | - N<br>- X<br>- S2- |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 471        | استعاری رائ نے دنیا کوجہم کدہ بناویا.                 |                       |                     |
| 472        | شرح اشارات که جرح اشارات؟                             | 331                   |                     |
| 472        | ۵۸۲ ه میں مصر کے نجومیوں کی پیشینگوئی اوراس کا انجام. | 332                   |                     |
| 474        | يورپ كى سائنسى تر قى ميں مسلمانوں كا حصه.             | 333                   |                     |
| 475        | اونث اور مبندوستان کی معاشرتی زندگی.                  | 334                   |                     |
| 475        | د نیامیں حسداور آخرت میں جہنم کی آگ میں جلنے والے     | 335                   |                     |
| 476        | ابل علم تنهاره گئے اور جہال کی محفلیں گرم ہو گئیں .   | 336                   |                     |
| 477        | کیا غفلت میں گذری، زندگی کی بھی قضاممکن ہے؟           | 337                   |                     |
| 477        | حصول علم سيمختلف مراحل اورنيت كي درنتگي               | 338                   | ()<br>()<br>3       |
| 478        | دربارالېي مين حاضري اورنا يا کې کا کوئي ميل نېين .    | 339                   | · '                 |
| 478        | حاتم طائی کی تقییحت                                   | 340                   |                     |
| 479        | " رتھ'' اور مرزاعالب کی وضاحت                         | 341                   |                     |
| 479        | سپتن ،انباغ ادرسوتن                                   | 342                   |                     |
| 480        | د نیائے سیاست ٹا قب الذہن شخص کی طلبگار ہوتی ہے۔      | 343                   |                     |
| 482        | جرش اور جوارش جالينوس                                 | 344                   |                     |
| 483        | سبریون کا گهرارنگ اور کلوروفل                         | 345                   |                     |
| 483        | قریش کی فصاحت و بلاغت                                 | 346                   |                     |

| <u>U</u> R      |                                                                                                | د پره ۱۳۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 487             | ابن خلدون پر ڈ اکٹر طاحسین کو پڑھنا جا ہیے۔                                                    | 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 487             | كتاب "سيرالصحابه جَيَانَيْمُ" اورځسن توارو                                                     | 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 488             | منڈی بہاؤالدین ہے شائع ہونے دالارسالہ۔۔۔ ''صوفی''                                              | 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 489             | سندهدکی پریا مفصل اور مستقل تاریخ                                                              | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 489             | لا ہوری تمک                                                                                    | 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 48 <del>9</del> | كاغذسازى ورسيالكوث                                                                             | 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 490             | كاغذ كےعلاوہ اور كى چيز پر كتابت نەكى جائے ،خليفہ ہارون الرشيد                                 | 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | کا شاہی فرمان                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 490             | کیا پٹھانوں اورا فغانوں کے آبا وّاجدادا سرائیلی نہے؟                                           | 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 492             | علامه شِلْی نعمانی میشهٔ کی''سیرة النبی طاقیم "'اور''الفاروق''کے                               | 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | كي بيكم بحويال اور سركارآ صفيه حيدرآ بادكي مالي سر پريتی                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 493             | وە دى خوش نصيب مى بەكرام جۇڭئۇ جنہيں يار بار جنت كى خوشخېرى سنائى گئ                           | 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 495             | کرنے کا ایک کام                                                                                | 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 495             | تاج محل آگره.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 498             | قبر پریتی ، جابل پیراور <sup>م</sup> ن گھڑے کرامات.                                            | 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 499             | بادشاهی فقیری اور علم.                                                                         | 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 501             | كتب عقيده.                                                                                     | 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 502             | قصيده درمدح حضرت زين العابدين مِيَّانيَّةِ.                                                    | 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | 487<br>488<br>489<br>489<br>490<br>490<br>491<br>493<br>495<br>495<br>495<br>498<br>499<br>501 | ابن فلدون پر ڈاکٹر طائیس کو پر صناحیا ہے۔  487 کتاب ''سیر الصحابہ بخائیم'' اور کسن توارد کسن توارد کسن کی بہا کا الدین سے شائع ہونے والا رسالہ سندھ کی بہا مفصل اور مستقل تاریخ کا فلام کی بہا مفصل اور سیا لکوٹ کا فلام کی فلام کی بہا مفصل اور سیا لکوٹ کا فلام کی فلام کی بہت کی جائے ، خلاف ہارون الرشید کا خات کی مال میں فرمان کا شاہی فرمان کی افلام کی بہت کی جائے ، خلاف ہوارون الرشید کا خات کی مال میں بہت کی زمین کی جائے ہوئے البی خلاف کی ان کی بہت کی خوائی کی میں کہت کی ہوئے کی اور سرکار آ صفیہ حدیدر آ باد کی مالی سرپر تی کی خوائی کی ہوئے کی ان کی بہت کی خوائی کی ہوئے کی ہ |



مريز هُ ألماس ريز هُ ألماس

# x 3

|     |                                            | _   |
|-----|--------------------------------------------|-----|
| 505 | عر بول کامعامده اور میمین .                | 363 |
| 505 | چراغ حسن حسرت اورز اېدختگ.                 | 364 |
| 506 | شورش کانتمیری اور مولا نا حسرت کی عیادت.   | 365 |
| 506 | ماسواغیرہے؛ دراس کی نفی لازم ہے .          | 366 |
| 507 | اشارىيىـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 367 |

۔ کہتا ہے کون نالہ بلبل کو بے اثر پردے میں گل کے، لاکھ جگر جاک ہوگئے

£ \* 76





















نہ پُوسِی نشحنۂ مَربَم جِراحستِ ول کا کر اُس میں ریزۂ اَلمکسس مُجزوعظم سسبَے



17 m



مير مير <u>نعت بي</u> الم من المنظمة المنظمة

∯ ~(j́s

#### 954245°



آدم تازشِ خاتم صَلِ علل علل اے رافت مجشم صَلِ اے خُلق عاشرٍ محشر عتلِ عَلَىٰ <del>پ</del>يېم صَلِّ علل احمد صَلِ علل أسمك فأهم منول ہے تو رہبر ہے کُل جُنگ کی ہدایت کا ضامن تو غیب کا تخبر صادق ہے رافع شافع إفحقع صَلّ

نع<u>ت مي</u> نع<u>ت مي</u> و ريز وَالماس

وہ شاہ ہے مظلوم تھے جو باہوش ہوئے ، مخمور ترب پھر ظلم کی رسموں کو روندا سب میر زمال ، مجبور ترے انساف و علم کو عام کریں خدام صفا ، وستور نزے رے قلب کی راحت مکلّ علیٰ تری روح کی بہجت مئل علیٰ جو جرت ہے مجبور ہوئے اور درد اور دکھ سے چور ہوئے انصار جنہوں نے نصرت کی وہ ناصر اور منصور ہوئے تری آنکھوں کے تارے، پیارے تھے وه فائز اور مخفور ہوئے اے فاتح کیا ممل علی میرے آتا ، مولی سَلِّ عَلیٰ کل خلق جو غرق عصیاں تھی وہ تیری ویہ ہے سجشی سگی







الله الله الله الله الله الله **此有电明为外次** يو ١٩٦٠ سيمه ده کو سرا 14. 6 th 2 460 3 为人上地的 8 地水 50 40 40 40 to 40 to يم لكاله لايمنك لم ريرا بدرا いもとれる心地 به ۱۰ چې د چې کې د L ( L & & ( E & الم الله و المراكبة الله الله الله المحاكمة المعاونة المحارك المحارك المحارك لا لا يه يد كا خوص الله المرات ال ري ماي و ماين شبغ ه، 10 10 E E - 2 1993 D





ب شاه و گدا خادم تخبرب اب تم تن مير ميران ہو اب ورو ہے ہر وم صَلِّ عَلَیٰ اب أكلمين يُرنم صَلِّ عَلَىٰ جس شخص پہ تیری نظر انٹھی وو حاشرِ خلقِ خدا تشهرے جس جا پر تیرے یاؤں پڑے عشاق نے وال پر مجدے کیے جب در پر حاضر تیرے ہوئے۔ سو شوق ہے سب یہ کہنے گئے اے تافع و انفع صَلِ عَلَى ا رافع و ارفع صَلِّ عکلی على اے درد کے مرہم صُلِ اے سرور عالم صَلِّ عَلَی اے ساتی کوٹر صُلِّ عَلیٰ علل اے منزل و رہبر صُلِ علل اے فیر تاباں مثلِّ درو کے ذرماں صَلّ عَلَی

\*







| صفحه | عنوان                | نمبرشار |
|------|----------------------|---------|
| 37   | عقائد                | 1       |
| 77   | تفسيرالقرآ ن الكريم  | 2       |
| 113  | حدیث مبارکه          | 3       |
| 151  | سيرت النبي مُنَافِظُ | 4       |
| 189  | صحابه کرام چنانینم   | 5       |
| 229  | نقه                  | 6       |
| 271  |                      | 7       |
| 313  | ואריב.               | 8       |
| 351  | اشخصیات              | 9       |
| 389  | ارپ                  | 10      |
| 425  | اورا دووطا كف        | 11      |
| 469  | متفرقات              | 12      |











جَوَادٌ كَرِيُم، نَبِيُ الرَّحُمَةِ وَالهُدَىٰ شَمَائِلُهُ عَفُوْ، مَنْبَعُ الجُودِ وَالُوفَا شَمَائِلُهُ عَفُوْ، مَنْبَعُ الجُودِ وَالُوفَا لَهُ الْمَكَارِمُ وَالْبَحُوثُ وَالشَّفَاعَةُ وَاللَّوَا لَهُ الْمَكَارِمُ وَالْبَحُوثُ وَالشَّفَاعَةُ وَاللَّوَا لَهُ الْمَكَارِمُ وَالشَّفَاعَةُ وَاللَّوَا لَهُ السَّلَامُ مِنْ رَبِّهِ مَا تَبَارَتِ الصَّبَا لَهُ السَّلَامُ مِنْ رَبِّهِ مَا تَبَارَتِ الصَّبَا مَهُ فَيَعَمَّى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّ

ترجمہ: نہایت تی ، بہت عزت والے، رحمت اور ہدایت کے نبی، جن کا طرز عمل ہمیشہ دشمنوں کو معاف کرنار ہااور جو تخاوت کا مرکز اور وعدول کو پورا کرنے کا منبع رہے۔ جنہیں بہت بلند مقامات طے، حوض کوٹر ان کا ہے، شفاعت کا مقام انھیں ملے گا اور قیامت میں سب سے بلند انھیں کا جھنڈ ا ہوگا۔ ان کے پروردگار کی طرف سے ہمیشہ ان کوسلام پنچارہ ، جب تک کہ بادِصبا چلتی رہے۔











## رشیات پسماله الدائمه الدائمه

بفضلہ سبحانہ و تعالیٰ تقریباً پیچھلے پینیتیں برس سے دنیا کے مختلف مما لک اور مختلف مقامات پر دروس کا سلسلہ جاری ہے اور بعض احباب ان دروس اور نجی محافل میں بھی علمی اور چھیق مضامین کوریکارڈیا قلمبند کرتے رہے۔

ان کی طباعت کے لیے بھی مدت سے اصرار تھالیکن ''ایان قدیم خود بشناس''
کے قاعد ہے سے احساسِ مسئولیت ہمیشہ طبیعت پر غالب رہا۔ ادھر چند برس سے حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ بادل نخواستہ و بکراہت اس کڑدی دواکی جرعہ رہزی کرنی بڑی۔ سہاراصرف بیہ ہے کہ فَعَسلی اُن تَکُرَهُوْ اللّهُ وَیَجْعَلَ اللّهُ فِیْهِ خَیْراً کَیْراً، فیللہ اللّه فیه خَیْراً کَیْراً، فیللہ الله فیه خَیْراً کَیْراً، فیللہ الله فیللہ خیرے کے فیللہ الله الله فیللہ خیرے سے مختلف احباب نے بہت با تیں الممبند کر کے بھوادی بہت اور ان کی استناو پر اطمینان اور ان تمام علمی و تحقیق باتوں کے لیے مراجعت کتب اور ان کی استناو پر اطمینان اور دوسرے، زبان کی تبدیلی کہ گفتگواور تحریک زبان بالعموم مختلف ہواکرتی ہے، تواس تبدیلی دوسرے، زبان کی تبدیلی کہ گفتگواور تحریک زبان بالعموم مختلف ہواکرتی ہے، تواس تبدیلی الفیلہ بھواں وقت طلب سے وہاں عرق ریزی بھی کرنا پڑی۔ کے لیے منت خوال رستم (A Herculean Task) مکمل ہوا اور اب یہ یفت خوال رستم (A Herculean Task) مکمل ہوا اور اب یہ یفت خوال رستم (مالی اللہ یہ والمینان ہے کہ جو کچھاس خریطے میں ہے، متندہے، قابل بھروسہ ہواد ابنا کی اللہ اللہ والحد ہوا ہے۔ اور اللہ اللہ والحمینان ہے کہ جو کچھاس خریطے میں ہے، متندہے، قابل بھروسہ ہواد ابنا کے مطابق ہے۔

طباعت و اشاعت وغیرہ کے جان لیوا مراحل ابھی باتی ہیں اور یہ'' قطرہ'' کب





لوڭ بىر <u>يۇ</u> <u>رىزۇالماس</u>

''گوہر'' بنے؟عجلت بےثمر

ی پڑا رہ اے دل وابستہ، بیتانی ہے کیا حاصل مگر پھر تاب زلف پڑشکن کی آ زمائش ہے؟

ستابوں کا کوئی حوالہ ہیں۔ضرورت مندخود محنت کرکے اپنی تسکین کا سامان بیدا کریں اگر بدرجہ اضطرار کوئی ضرورت پیش آئی جائے اور مراجعتِ کتب کے باوجود گو ہر مقصود ہاتھ نہ آئے تو خط کی زحمت اُٹھا کیں۔

معترضين وحساد سے دست بستہ معافی سعی لاحاصل ندفر ما تيں۔

ر سیانہ و تعالی صرف نظر فر مائیں اور چٹم پوشی ہے، محض اپنے فضل و کرم، عنایت ونوازش ہے، اسے قضل و کرم، عنایت ونوازش ہے، اسے تبول فر مالیں تو '' بِطَاعَةٌ مُزْ جَاةٌ '' ٹھکانے تکی اورا گریمی

حاصل نه ہوا تو پھرمغترضین وحساد کومبارک ہو۔

ي إن كان لي عند سلمي قبول في العدول العدول العدول العدول والحمد لله الذي بنعمته تتم الصلحت

سعيد

۲۵، جمادی الثانی ۱۳۳۵ھ بمطابق 28، ایریل 2014ء بروز پیر





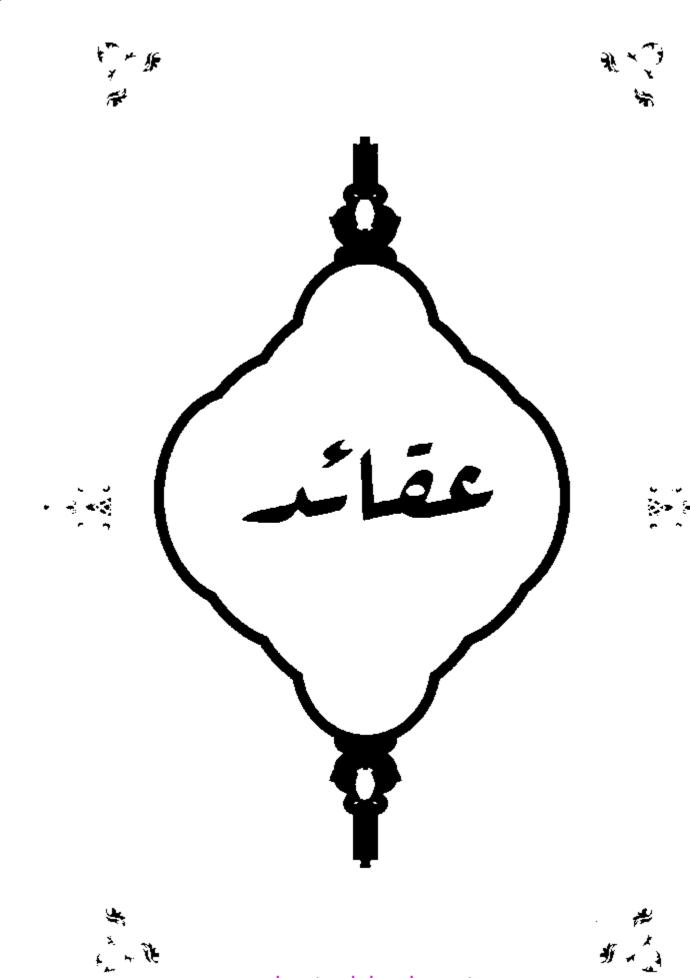





يَّالَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْآ امِنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِیْ نَزَّلَ عَلَی رَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِیْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ یَّکَفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَیْکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْیَوْمِ الْاَحِرِ فَقَدْ ضَلْ ضَلَلاَم بَعِیْداً.

(ب:۵، سورة النساء، آيت:۲ ۱۳۲)

اسعاممان والوااممان لاؤ

- ۞الله تعالى ير
- (機) وراس کے دسول (機) پر
- الله المال كتاب (قرآن كريم) يروس في المينادل كي ب.
- اوران تمام كمابول يرجوالله تعالى اس (كماب) يقيل نازل كرچكا ب.

اور ما در کھو جو محض بھی انکار کرتا ہے

() الله تعالى كا

Ţ

اس كے فرشتوں كا

يإ

@اس کی کتابوں کا

يا

© اس کے رسولوں کا

بإ

﴿ قيامت كون كا

تو میض مرای میں بہت دور جارات ہے۔





49 × 🐴



#### 

الرابي دو باتوں میں بہت احتیاط درکار ہے بھی غفلت نہ برتی جا ہے۔ ایک تو استَفَوْلُ عَلَی الله " (اپی طرف ہے کوئی جموعہ گھڑ کراللہ تعالیٰ کے ذہ ہے لگادینا) مثلاً ایخ مفاد کے لیے دین کواستعال کرنا، اپنے مخالف کوڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی وعیدا ورخوف کی بات سنانا جواللہ تعالیٰ نے نہیں ہی ، کسی سے خوش ہوکر اسے ایسی بشارتیں دیے جمرنا جواللہ تعالیٰ نے نہیں دیں۔ اپنی ذات کے ترقع اور تعلی کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لے لے کراپنے متعلق اجھے جملے کہنا۔ اللہ تعالیٰ کے ذہ ایسے ایسے مسائل لگانا جن کا شریعت میں کوئی وجو ذہیں، جہالت اور بدعات ورسومات کو گھڑ نا اور لوگوں سے بہ کہنا یا بیتا تر دینا کہ بیداللہ تعالیٰ کا حکم ہے ، بیسب بچھ گھڑ نا اور لوگوں سے بید کہنا یا بیتا تر دینا کہ بیداللہ تعالیٰ کا حکم ہے ، بیسب بچھ تھڑ نُے مُنی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ برجھوٹ با نہ صنا ہے۔

اوردوسری بات جس سے بہت بچنا جا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے کوئی بات کہے اور پھر پوری نہ کرے۔ وعولی کرنا کہ میں ہر ونت اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہوں اور پھر جب موقع آئے تو بھاگ کھڑے ہونا، دعویٰ کرنا کہ ہم غرباء وفقراء کے مجاو ماویٰ میں اور وفت آئے ہر اپنی دولت سینت کر رکھ لینا، دعویٰ اسلام کا ادر اعمال منافقت برجنی، بظاہرا یمان اور درون خانہ کفر۔

بردونوں اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کی آگ پرتیل والنے کے مترادف ہیں۔ أعادنا الله تعالیٰ من حميع الآثام والفتن.



اسلامی حکومت کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے عوام کو سیجے عقیدے کی دعوت و سے اور اس کی ترویج بھی کرے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی برہینیہ عقیدے عقیدے عقیدے کے مقتبار سے شافعی جھے۔ عوام کے عقیدے عقیدے عقیدے کا ایسی فکر تھی کہ اسلام محمد بن بہتہ المحکی بہتی ہے اشاعرہ کی نقر بحات کے مطابق عقیدے پرایک تماب کھی اور اس کا نام رکھا" حدائق الفصول و جو اهر العقون" برکتاب سیجے عقیدے کی وضاحت میں کھی گئی اور امام نے اسے نثر کی بجائے نظم میں تحریر فر مایا۔ مقیدے کی وضاحت میں کھی گئی اور امام نے اسے نثر کی بجائے نظم میں تحریر فر مایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہتی کی گئی تو انہوں نے ملاحظے فر مایا۔ نبایت خوش ہو کے اور بحتہ ہو۔ سواسو برس قبل بیم صرحے جھی تھی اور بحتہ ہو۔ سواسو برس قبل بیم صرحے جھی تھی اور بحتہ ہو۔ سواسو برس قبل بیم صرحے جھی تھی اور عقادہ کی خوب ترجمانی کی گئی ہے۔

مغتزلہ کے وضع کردہ پانچ بنیادی اُصول اوران کا نہی ہےانحراف.

فرویا کمام معتزلہ اوران کا پورااعتزال ،خودا نہی کے وضع کردہ پانچے اصولوں پر مشتل ہے۔ ①التو حید: تو حیدا گرچہ ہر مسلمان مانتا ہے اور اس کے بغیر ایمان ہی درست نہیں ہوتا لیکن معتزلہ تو حید میں اتنا مبالغہ کرنے گئے کہ صفات باری تعالیٰ تک میں اعتدال سے

==== نَاتَعُوْلِلْهَمِيَّةِ مِنْ =

عقائد ليهيي

્રે પ ₹

ہٹ کر گمرای کی راواختیار کی۔

🗨 عدل: بيم صروري ہے كماس كے بغيروين ہى قائم نہيں ہوتاليكن انہوں نے عدل مين انتام الغدكيا كالتدتع لي كي صفت مغفرت اورصفت رحمت عصرف نظر كرايا-🛈 وعد ووعید: بیمسئلدا گرچیژق ہےاورامام رازی میشند نے اپنی تغییر میں اس مسئلے پر بحث كى بيكيكن معتزله نے بہال بھى اپنے كو اہل السنة والجماعة "كى راوسے الگ كرليا۔ المنزلة بين المنزلتين: بيمسله بهي بهت واضح تفاجو خص بهي اسلام \_ عضارج بهوا، كفر میں داخل ہو گیالیکن معتز لہ نے مرتکب کبیرہ کے متعلق بید دعویٰ کیا کہ نہ وہ مخض مطلقاً مومن ہے اور نہ مطلقاً کا فر ہے بلکہ دوتوں کے درمیان کی منزل میں ہے۔

@امر بالمعروف اورنہی عن المئكر: بياسلام كى اساس بےليكن انہوں نے تشدد كى راہ ا پنائی اوراینے معاصرین محدثین کونه صرف گمراه قرار دیا بلکه تشدویے بھی بازنہ رہے۔ جس شخص نے بھی معتز لہ اور اعتز ال کو تمجھنا ہووہ ان یانچ اصولوں بران کے مؤقف کوغور ے پڑھ لے تو نہ صرف سیمجھ جائے گا کہ معتزلہ کیا ہیں بلکہ اے بخو بی معلوم ہوسکے گا کہ الل تشیع نے اپنے عقا کدورحقیقت کہاں ہے لیے ہیں۔اہل تشیع جو جادو کا انکار کرتے ہیں،رویت باری تعالی کنہیں ،انتے ،حصرات صحابہ کرام ٹٹائٹے برطعن وشنیع کرتے ہیں اور توحیداورعدل کی وعوت دیتے ہیں توان کا اصل مقصد کیا ہے اور پینظریات کہاں سے اخذ کے گئے ہیں؟

١١١١ هينشريعت مدارمولوي سيعلى الحائري لاجوري في منهاج السلامة "كام ع شیعه عقائدیر، کتاب نکھی تھی اور وہ کتاب اس وقت لا ہور میں مطبع اسلامیہ بریس میں



# 1

ريز و آلماس الريز و آلماس

مولوی کرم بخش صاحب کی حسن عنایت سے جھے بھی گئی تھی ، انہوں نے اس کتاب میں توحید، عدل اورشیعه عقائد وغیره کوبهت آسان زبان میں نکھا ہے، اس کا مطالعہ کرنا جاہیے۔اس سےمعلوم ہوتا ہے کہان کے عقائداور معتزلہ کے عقائد میں کیا اتفاق اور کیا اختلاف ہے۔اس كتاب كى فوثو كائى جارے بال كے ذخيرة كتب ميں موجود ہے اور معتزله كيجن بإنج اصولون كالبنداء من ذكركيا كياسيه ان كابهي الرتف لي مطالعه كرنامو تومحود بن محمد الملاحي الخوارزي كي كتاب "كتاب الفائق في اصول الدين" كامطالعه كرنا جاہیے۔ ریکتا پ بھی اینے مال کے ذخیرے میں محفوظ ہے اوراس کے مصنف کن الدین محودالاصولى بن عبيداللدالملاحي الخوارزي التوني ٢ ٣ ٥ صرقاضي عبدا بجارمعزلى کے اس مدر سے کے مدرس تتھے جس مدر ہے کی بنیا دعلّا ف جعفر بن حرب، جبّا کی کمبیر، جنا ئی صغیر، ابوعلی بن خلاد اور ابو ہاشم هیشد ہو، جیسے ا کابرمعتز لہ کے افکار ونظریات بر تھی۔ بیمحبود الملاحی معتزلہ کے بارہویں طبقہ سے تعلق رکھتا تھا اور ابوعمر و قاشانی ، ا بومحمد خوا رزمی ،ا بورشید سعید نبیثا یوری وغیرہ کے ہم پلیہ معتز کی تھا۔



#### حنفيه كنر الله سوادهم كنزديك فلافت راشده كا انكار.

فرمایا مضرات خلفاء راشدین ای ایکی کی خلافت راشده اگر چه طعی طور پر کتاب وسنت سے ثابت ہے کیکن اگر کوئی مخص ان حضرات کی خلافت کا راشدہ ہونے سے انکار کردے تو فقہاء حنفیہ ایک کے فزد کیک وہ کا فرنہیں ہوگا کیونکہ وہ ضروریات دین جو کا فرکو وائز کا اسلام میں داخل کرتی ہیں ان کا انکار ہی اے اسلام سے خارج کرے گا ہرایک







قطعی چیز کا قرار نہ تو کا فرکواسلام میں داخل کرتا ہے اور نہ ہی ہرایک قطعی چیز کا انکار مسلمان کواسلام سے خارج کرتا ہے۔مولانا احدرضا خان صاحب کے والدمرحوم نے اس موضوع برتفصیل ہےا یک فتو کی لکھاتھا جس کا تذکرہ''فقاوی رضویہ'' میں بھی کیا گیا ہے۔

۔ 'جن مشائخ کےاپنے عقائد ہی اہل السنة والجماعة کےمطابق نہ ہوں وہ دوسروں کی کیار ہنمائی کریں گے؟

ِ فَرِمَا مِا ﴾ الله تعالىٰ تسي شخص كوابل السنة والجماعة كاعقيده نصيب فرمائ اورتمام عمر كوئى کشف چیج خواب، وجد، الهام، پچه بھی نہ ملے، صرف پیعقبیدہ اورا تباع سنت کی دولت ملے تو اسے سب سیجھ ملا۔ تمام کا تنات سے بڑی دوئت ملی۔ کونین عطا فر مائے تو ان دونوں نعمتوں کے مقابلے میں اس کی تجھ حقیقت نہیں اوراگرید دفعتیں نہلیں تو ہرشب اييخ كوعرش معلى كاطواف كرتے و كيھاور ہرون حضرت رسالت پناه مُؤَيَّظُ كى زيارت بھی خواب میں ہوتی رہے تو بھی خسارے میں رہا۔ برباد ہوااور جہنم کا کندہ بنا۔حضرت خواجة عبيدالله احرار عيد كيازا كابرين سلسلة عاليه نقشبنديه فيتعال كياخوب فرمايا: اگراحوال ومواجیدرا بما د ہند وحقیقت ما را باعتقاد اہل سنت و جماعت ننوا زند جز خرابی چیج نمید اینم واعتقا دابل سنت و جماعت را بد ہند و ازاحوال ہیج ندہندغم نداریم \_







کے پچھ حاصل نہ ہوا۔اورا گرصرف عقیدہ اٹل السنۃ والجماعۃ کا عطافر مادیں اور تقوف کے احوال اور وجد وغیرہ کچھ نہ عطا ہوتو کوئی غم نہیں۔) اس لیے جن مشائخ کے عقائد ہی اٹل السنۃ والجماعت کے مطابق نہوں، وہ خود ہی گمراہ ہیں کہی اور کی رہنمائی کیا کریں ہے؟

#### شفاعت، برحق اوراہے ماننامیج عقیدے میں شامل ہے.

فرمایا) ہماراعقبیدہ ہے کہ حضرت رسالت بناہ مُنافِیْم روزمحشراللد تعالیٰ کی اجازت اوراس کی خوش کےمطابق اپنی امت کے نیک و بد، ہر مخص کی مدوفر مائیں گے۔ان کی اس مدو اورسفارش كانام منشفاعت "باورابل السنة والجماعة كيزديك مشفاعت "برحق اور اے مانتا جیج عقیدے میں شامل ہے۔اللہ تعالیٰ کا کلام شفاعت کرے گا،حضرات انبیاء بیتال ا بنی این امتوں کے لیے شفاعت کریں گے فرشتے شفاعت کریں تھے،علائے راتخین اور حضرات اولیاء کرام فیشیم شفاعت کریں مے۔ نظاظ شفاعت کریں مے۔ جولوگ حساب وكتاب سے فارغ ہوكر جنت جارہے ہوں مے، وہ شفاعت كريں محے۔والدين اوراولا دایک دوسرے کی شفاعت کریں محتیٰ کہوہ بجہ جو ولا دت سے پہلے ہی انقال كر كميا تها، اين والدين كي شفاعت كرے كا اس ليے شفاعت سے انكار كرنا ممراہي ب-الل السنة والجماعة كابيعقيده كتاب وسنت كي واضح نصوص عن ابت بالله تعالى ان تمام شفاعت كرنے والوں كواجازت مرحمت فرمائيں كے اور خوش ہوں سے كه آج کے دن ان گنبگاروں کوجہنم سے بچانے کے لیےان کی مدد کرو، تو اللہ تعالیٰ کی خوشی اور



عقائد\_ ہے





#### اجازت کے بعد ہی میشفاعت باید دہوگی۔

#### شفاعت كبرى توحفرت رسالت بناه مُثَاثِيَّا بن كاخصوصى مرتبه إورمقام ہے.

(رایا) جن احادیث میں اس طرح کے جیلے آئے ہیں کہ حضرت رسالت بناہ مُلَائِم نے اپنے الل خانداورا پنے قبیلے کے افراد سے بیار شاد فر مایا کہ وہ قیامت میں ان کے کام نہیں آئیں سے مراد شفاعت کی نفی نہیں ہے بلکہ مراد بیہ کہ اگراس دن تم لوگ، ایمان ساتھ لے کرنہ آئے اور کا فرول کے گروہ میں شامل ہوئے تو پھر میں تمھاری مدد نہیں کر سکوں گا کیونکہ شرعی کا فرکے لیے کوئی شفاعت کلی طور پرکام نہ آئے گی البتہ جزوی طور پرایسے کام آسکتی ہے کہ کسی کا فرکے عذاب میں تخفیف کردی جائے جیسا کہ آگ

حضرت رسالت پناہ سُلِیْم کی بیدد یا شفاعت ان کے لیے تو ہوگی ہی جواس امت کے مسلمان افراد ہنے ادر کبیرہ گناہوں سے تو بہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے یا تو بہ تو کہ کیکن اللہ تعالی نے قبول نہیں فرمائی تھی ہواب شفاعت سے بخشے جائیں گے بیشفاعت مبارکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہوگ اور آخیس بھی نفع پہنچائے گی جو نیکو کا راور صالح و متقی افراد سے چنانچ سیدنا انس بن مالک ڈائٹو کے متعلق صدیت میں آتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ من اللی ان کا ہاتھ پکڑ کر آخیس بارگاہ خداوندی میں لے جائیں گے اور عرض کریں گے کہ بید ان کا ہاتھ پکڑ کر آخیس بارگاہ خداوندی میں لے جائیں گے اور عرض کریں گے کہ بید انس بن مالک ہیں ،میری بہت خدمت کی ہے ان کو جنت میں دا ضلے کا پروانہ عطا ہو۔ مضرت سیدنا انس بن مالک و شخت تو و یسے بھی جنتی ہی تھے بیا ایک فاص اعز از ہوگا کہ









غلام کا ہاتھ اینے آتا ومولی ،حضرت سیدالکونمین ،رسالت مآب مُؤَثِّة کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت رسالت پناه منافظ کی بید مددان لوگوں کو بھی ان شاءاللہ پنچے کی جواس دن آپ ے ہاتھ بٹانے کی درخواست کریں گے۔حضرت تمیم داری میں نی عیسائی یادری تھے اور ''قدس'' کے گرجے میں رہتے تھے جب حضرت رسالت پناہ ٹاٹیٹن کی خبر کمی توایک بہت يُر مشقت سفركر كے مدين طبيبه حاضر جوئے اور اسلام قبول كيا۔ اور عرض كيا كہ مجھے كچھ عطا فرما دیں۔حضرت رسالت مآب مُؤثِثُمُ کا جود وسخاایئے شموج میں تھاارشاد فرمایا کہ "فرس" كالوراعلاقة تميم كود ب دو - بيعلاقداس كااوراس كى اولا دكا ب - ان كے چيازاد بهائی حضرت سیدنا عبدالجبارین حارث راشنا مجھی مدینه طبیبه حاضر ہوئے۔حضرت رسالت بناه مَكَانِيَّة نے حسب معمول نام دریافت فرمایا توانہوں نے عرض کیا''جہار''ارشاد فرمایانهیں، یوں کہیے کہ عبدالجہار،اسلام قبول کیا اور بیعت ہوئی۔عرض کیا گیا کہ عبدالجبار بہت اچھے گھڑ سوار ہیں۔حضرت رسالت بناہ مٹائیڈ نے گھوڑ امنگوایا ،انھیں سوار کرایا۔ پچھے عرصدان کا قیام ہوا مختلف غزوات میں شرکت بھی کی اور چونکہ خود ماہر گھڑ سوار تھے اس لیے گھوڑ وں کی خاص نگرانی کرتے رہے۔ گھوڑے اپنی جنسی خواہش کے اظہار کے لیے اوربعض دیگروجوه کی بنایر بھی ہنہناتے ہیں اور ایک مرتبدان کا ہنہنا نابند ہو گیا۔ جب کئی دن تک حضرت رسالت مآب مُؤلِّيَّا نے جنہنا نانہیں سنا تو حضرت عبدالبجار راہنڈ کو طلب فر مایا اور وجہ دریافت کی ۔انہوں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ ان گھوڑوں کی آ داز ہے آپ کو (نبیندوغیرہ) میں دِقَّتُ محسوں ہوتی ہے اس لیے میں نے ان کی جنسی خواہشات ختم کرنے کے لیے انھیں نھنی کر دیا ہے۔حضرت رسالت مآب مُناثِرٌ نے



تلقط المُضِيِّف إلى الله







آ ئندہ گھوڑ وں کواس عمل سے گذار نامنع فر مادیا۔



اب بیہ جو قیامت میں مدد کے لیے عرض کیا گیا یہ کیا ہے؟ بیشفاعت یا مدد ہی توہے، جو حضرت رسالت مآب مُنَافِئِم قیامت میں کریں گے۔ شفاعت صغری تو بہت ہے کریں گے۔ شفاعت صغری تو بہت ہے کریں گے۔ شفاعت کبری تو حضرت رسالت بناہ مُنَافِئِم ہی کا خصوصی مرتبہ اور مقام ہے اور اللہ المندوالجماعة کاعقیدہ شفاعت یہی ہے۔ رزفنا الله سبحانہ و تعالیٰ ہمنہ و بکرمہ.

## وجال ایک متعین فرد ہے.

فرمایا مطرت رسالت مآب نالی نے دجال کے متعلق جو پھوارشاوفر مایا ہے اور صحیح سند سے جو پھوا ہم تک پہنچا ہے، اس کے مطابق، ہم اہل السنة والجماعة کا عقیدہ بیہ ہے کہ دجال ایک متعین فرد ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندول کا امتحان کے گا۔ اس محف ، دجال کوغیر معمولی طافت اور قدرت دی جائے گی اور وہ اس محف کو بھی



6 × 16

زندہ کر سکے گا جسے اس نے قبل کیا ہوگا۔ زمین کے خزانوں پراسے دسترس حاصل ہوگ اور وہ خٹک زمینوں پر بارش بھی برسا سکے گا۔اس کی میر کتیں ہی لوگوں کا امتحان ہوں گی۔ وہ پہلے نبوت کا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے یہی کام دیکھ کرلوگ اسے خدا ما نمیں گے حتی کہ سیرنا حضرت میسی نیشا اسے قبل کریں گے۔ پچھ گمراہ فرقوں خوارج ،معتز لداور جمیہ نے دجال کا وجود مانے سے ہی انکار کردیا اور سچے احادیث، جو دجال کے بارے میں کتب احادیث میں آئی ہیں ،ان کے منکر ہوئے اور اس وجہ سے جھی ان فرقوں گوگراہ قرار دیا گیا۔

معتزلہ میں سے ابوعلی جبائی نے البیتہ بعض احادیث کا اقر ارکر کے اگر چہ دجال کو ایک حقیقت قرار دیا ہے لیکن پھر بھی بہت سی احادیث اور تفصیلات کا انکار کر کے اپنی گمراہی کوبھی ثابت کیا ہے۔

### كَيا ٱخْرِت مِن الل ايمان كوالله تعالىٰ كى زيارت نصيب ہوگي؟

فرمایا ہم اہل السنة والجماعة كا یے عقیدہ ہے كہ آخرت میں اہل ایمان كو اللہ تعالى ك زیارت نصیب ہوگ۔ اور وہ وفت جب وہ اپنے پروردگار كو دیكھیں گے، انتہائی مبارك اورخوشی كا وفت ہوگا۔ جب كہ كا فراپنے پروردگار كی زیارت ہے محروم رہیں گے۔ وہ اللہ تعالى سے پردے میں ہوں گے اوراس نعمت عظمی سے محروم رہیں گے۔ خوارج، معتزلہ، روافض اور مرجہ میں سے بھی ان كے بعض آئمہ، ان سب نے توارج، معتزلہ، روافض اور مرجہ میں سے بھی ان كے بعض آئمہ، ان سب نے آخرت میں اللہ تعالی كی رویت كا اٹكار كیا ہے اوران كی گرانی كی ایک وجہ یہ بھی ہے۔





#### حضرت رسالت مآب مَلْ فَيْرُاكِيْ مُنَّى ''ہونے کی وضاحت.

زمایا اللہ تعالیٰ نے تر آن کریم میں حضرت رسالت مآب مُلَیْظُ کو''ائی'' فرمایا ہے۔اگر ہے اوراس مقام پر'' اُمّی'' سے مراد ہر گز ہرگز اَن پڑھ، جاہل اور عافل نہیں ہے۔اگر کوئی شخص حضرت رسالت مآب مُلِیْظُ کے متعلق یہ کمے گا تو اس کا ایمان ہی جاتا رہے گا۔ حضرت رسالت پناہ مُلِیْظُ کا ادب،ان کا احترام،ان کے لیے ہمیشہ بلند پایہ الفاظ کا استعال، ان کا ذکر جمیل اور ان کی تعریف وتو صیف ایمان کی اصل اور اس کی بقاء وشاوانی کی علامات ہیں۔

"أى" كالك مطلب تويہ به كار من كار بند والا مكه كرمه كا كنام "أم القرئ" به كار بند والا مكه كرمه كا كك نام "أم القرئ" فرما يا به بهي بهي الله تعالى في وومقامات برمكه كرمه كو "أم القرئ" فرما يا به تواس نسبت سے ہروہ مخص جو" أم القرئ" ( مكه كرمه ) كار بند والا ہے وہ أتى بمعنى كى ہے - حضرت رسالت مآب من الله كا بهي چونكه ام القرئ ( مكه كرمه ) كرمه كرمه ) كرمة كي ہے - حضرت رسالت مآب من الله كا برمان فرما يا كيا ۔

یا پھرانھیں اس لیے'' اُتی'' فرمایا گیا کہ عربی میں'' اُتم'' ہراس چیز یا شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز یا شخص کی تربیت کر سکے۔ مال کو بھی اس لیے'' اُتم'' کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی اولا و کے وجود میں آنے کا سبب بنا پنی اولا و کی تعلیم و تربیت کا سبب بنتی ہے۔ حضرت رسالت مآب نائیڈڈ اپنی بعثت مبارکہ کے بعد پوری کا کنات کے لوگوں کی تربیت کا سبب بیں ۔ لوگ اگران کی تعلیمات کے مطابق تعلیم و تربیت حاصل کریں تربیت کا سبب بیں ۔ لوگ اگران کی تعلیمات کے مطابق تعلیم و تربیت حاصل کریں





گے تو فلاح پائیں گے اس لیے انھیں'' اُئی'' بہمعنی مصلح ومر بی فرمایا گیا۔ یا پھر یہ کہ عربی بیس'' اَلاَ مُمُ'' کے معنی ہیں صبح طور پر ،کسی بھی طرف جھکے بغیر ،ٹھیک اپنے مقصد کی طرف متوجہ رہنا۔ چونکہ حضرت رسالت مآ ب مُلَّ اِللَّهُ تعالیٰ کی مقرر کردہ فطرت اور صبح راہ ہے بھی بھی دائیں بائیں نہیں ہوئے بلکہ ہمہ تن متوجہ الی اللہ رہے اس لیے وہ'' اُئی'' قرار یائے۔

باقی '' اُمَیَّة'' سے جو مراد جبالت یا غفلت ہے تو وہ عام عوام کے لیے ہے کہ آتھیں معرفت باری تعالی حاصل نہیں ہوتی۔ اُمتیں اس معنی میں کرکے اُمی (جابل اور عافل) ہوا کرتی ہیں اوران کی طرف مبعوث شدہ حضرات انبیاء بیجا اُتھیں علم ومعرفت سے روشناس کراتے ہیں نہ یہ کہ حضرات انبیاء بیجا اُتی (جابل اور عافل) ہوتے ہیں۔ معاذالله ، اس لیے جولوگ خود جابل ہوتے ہیں اورا پئی جبالت کو چھپانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم اُتی نی کے اُتی اُمتی ہیں تو اُتھیں سو چنا چاہیے کہ نبی اورامتی کی اورامتی کی بن کہتے ہیں کہ ہم اُتی نبی کے اُتی اُمتی ہیں تو اُتھیں سو چنا چاہیے کہ نبی اورامتی کی جائے گاتو حضرات انبیاء بیجا کی تو ہیں لازم آ ہے گی۔

کیا بروز قیامت، ہرمومن کے انتمال کاوزن ہوگا؟ ]

ر الله تیامت میں مومن کے اعمال کا وزن کیا جائے گا یا اس کے اعمال تولے جائیں گے۔ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اللہ تعالیٰ کا فضل ان کے شاملِ حال ہوگا اور وہ جنت بھیج دیے جائیں گے اور جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ یا تو جہنم روانہ کیے



# 1 × 3

15 × 14

4ï

م الله عقالة

4 x 's

جائیں گے اور یا پھرالتہ تعالیٰ کا فضل ،اس کی طرف سے معافی یا شفاعت ان کے کام
آئے گا اور وہ بھی جنت میں داخلے کے ستحق کھبریں گے۔ جن لوگوں کی نیکیاں اور
گناہ برابر بھول گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت بھیج دیے جائیں گے۔ لیکن میہ
ضرور کی نہیں ہے کہ برمومن کے اعمال کا وزن ہو۔ آئے ہمایا النعة والجماعة کا میعقیدہ ہے۔
حضرت رسالت پناہ مؤیڈ نے بعض لوگوں کے متعمق میارش وفر مایا ہے کہ وہ لوگ بغیر
سی حساب و کتاب کے جنت میں وافل کردیے جائیں گئے تو یہ ظاہر ہے کہ ان کے
اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا اور بیا بل النعة والجماعة کے آئمہ کی دیمومن
سے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ انہ ہے اعمال کردیے جائے۔

جہنم موصدین سے خالی ہو جائے گی کہ کا فروں سے؟ ایک شہبے کا جواب۔ مصنعت

فرمایا بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جہتم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس میں کوئی کا فربھی ہاتی نہیں رہے گا۔ جہتم کے دروازے ہواؤں کے چینے سے بیجے رہیں گے اور دہاں پرکوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے دور میں اس عقیدے کا پرچا رزیادہ تروہ اوگ کررہے ہیں جو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تمام دین یبودیت، نیسائیت، اسلام، بدھمت، ہندومت وغیرہ ایک بی ہیں اور کوئی بھی ندہب مانو بالآخر نبخات پاجاؤے اور یا پھر اس عقیدے کے قائل وہ ہیں جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں یعنی قادیائی ، کہ وہ ختم نبوت کی تاویل کرتے ہیں یعنی قادیائی ، کہ وہ ختم نبوت کی تاویل کرتے ہیں اور ہر طال اجرائے نبوت کے قائل ہیں۔ اور بہر طال اجرائے نبوت کے قائل ہیں۔ ایک تیسرا گروہ کے ھائل ہیں اور بہر طال اجرائے نبوت کے قائل ہیں۔ ایک تیسرا گروہ کے ھائل ہیں کہ ایک تیسرا گروہ کے ھائل ہیں کہ تا ہوں میں ایک آراء کا ذکر کیا



ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعودا وامیر المومنین سیدنا عمر مِنَائَیُم کے بعض اقوال ہے اس عقید ہے کومضبوط کرنا جا ہاہے۔

لیکن حقیقت بیہے کہ پیمسلک اور عقیدہ بالکل ردّی اور ہے کارہے۔ نہایت گمراہ کن ہے۔
اہل النۃ والجماعۃ نے اس عقیدے کومر دو دقر ار دیا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود
اور حضرت عمر بڑا نیڈا کے مسلک کی وضاحت کی ہے کہ ان حضرات کا فرمانا بیتھا کہ جہنم پر
ایک ایسا وقت آئے گا جب اس میں کوئی مون باقی نہیں رہے گا۔ یعنی کوئی شخص کتا بی
گنہگار کیوں نہ ہواگر اس کی موت ایمان پر واقع ہوئی ہے تو یقینا جہنم پر ایک ایسا دور
آئے گا ، جب ایسے تمام موحد بن اس سے نکال لیے جا کیں گا ورانھیں جنت بھیج دیا
جائے گا۔ سوجبنم ایسے موحد بن اس سے فالی ہوجائے گی۔ نہ یہ کہ جہنم کہمی کا فروں سے
جائے گا۔ سوجبنم ایسے موحد بن اس خالی ہوجائے گی۔ نہ یہ کہ جہنم کہمی کا فروں سے
خالی ہوجائے گی۔ اور یہی اہل النۃ والجماعۃ کاعقیدہ ہے۔



جب خلافت راشدہ کی تو ہین برسرِ منبر کی جانے گئے توضیح عقیدے کا تحفظ اورتشہیر ضرور کرنی جاہیے۔

فرمایا ہماراعقیدہ ہے کہ امیر المونین سیدناعلی ڈگاٹئؤ خلیفہ راشدیتھے۔ان کے دور میں جنگ بھٹن اور جنگ صفیئن ہوئیں اور وہ ہراعتبار سے حق پر تھے۔ان کامؤ قف بالکل درست تھا اوران کے بالمقابل جننے بھی صحابہ اور تا بعین ڈگائؤ آ کے خواہ وہ اُم المونین حضرت عائشہ طلحہ، زبیرا درامیر شام سیدنا معاویہ بن ابوسفیان ڈگائؤ جیسی جستیاں ہی کیوں نہ ہوں ،ان سب سے اجتہا دی خطا ہوئی ان کامؤ قف درست نہیں تھا اور





مير سر مقائد مير

> امیرالمومنین سیدناعلی بیلننز کے دور سے لے کرآج تک اہل حق ، اہل السنۃ والجماعة کا عقیدہ میں رہا ہے۔حضرت رسالت مآب مُنْ اَنْ نَعْ نَهِ حَس صحافی اُنْ مُنْ اُنْ مُنْ اُلِهُ اُلِهُ مُا ان دا قعات ، آ ز ما کشول اورفتنول کی خبر دی تھی ، جواس اُ مت کو پیش آ کیں گےاوران میں حق بر کون ہوگا اوران ہے زیادہ کسی اور ہے ایسی راز کی باتیں ارشاد نہیں فرمائی متھیں ، وہ حضرت حذیفیہ بڑھنڈ تھے۔حضرت حذیفیہ ڈاٹنڈالوگوں کی نصیحت فرماتے تھے کہ و کیموسید ناعلی ڈاٹٹٹا کے ساتھ رہنا انہی کا گروہ حق پر ہوگا۔ اور پھر حضرت عمار برٹاٹٹا ک شہادت نے تو پالکل فیصلہ ہی کردیا کہ خلافت راشدہ بالکل درست ہےاور ان کے خلاف خروج درست نہیں۔ حضرت محار جن شخانے اپی شہادت سے بہلے رہ بھی فر مایا کہ جو محف یہ جاہے کہ اسے جنت میں حور عین ملے اسے جاہیے کہ وہ آج صفین کے میدان میں آئے اور شام والوں کا احتساب کر ہے۔لیکن خلافت راشدہ کے برحق ہونے اور امیر الموشین سیدناعلی ڈاٹٹا کے مؤتف سے ہرطرح سے درست ہونے کے باو چودکسی بھی شخص کے لیے بیہ جائز نہیں کہ وہ ان کے خلاف دوسرے گروہ کے صحابہ اور تابعین ٹائٹیم کی تو بین کرے۔اسے جا ہیے کہ ان حضرات کے معالمے میں بھی خداسے ڈ رے، البتہ عقیدہ وہی ہونا جا ہے جو کہ تمام امت کا رہا ہے۔حضرت معاویہ جائثةُ کے بارے میں تو وہ روپیر ہنا جاہیے جو حافظ الحدیث حضرت ابوزرعہ میشد کا تھا۔ جس شخص نے بھی علم حدیث پر محنت کی ہے وہ جانتا ہے کہ حضرت ابوزرعہ میں اللہ محدثین میں کیا مقام رکھتے تھے۔اینے دور میں یہ''امیر الموشین فی الحدیث'' کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے ان کے پاس ایک آ دمی آ یا اور کہنے لگا کہ مجھے حضرت معاویہ ڈی آڈ



لطيج

# 🐴



**斯 \*** }

سے نفرت ہے۔ انہوں نے وجہ دریافت فرمائی تو وہ کہنے لگا اس لیے کہ انہوں نے بغیر کسی دلیل کے سیدناعلی جن فرن کے خلاف جنگ کی ۔ تو حضرت ابوزر مد بھی فائٹ نے اسے سمجھاتے ہوئے فرمایا دیکھو حضرت معاویہ ڈاٹٹ کا پروردگار بہت رحیم ہاوران کے فریق خالف سیدناعلی ڈاٹٹ بہت کریم تھے۔ تو رحیم اور کریم کے درمیان تم وخل دینے والے کون ہوتے ہو؟

مطلب میقها که بلاضرورت حضرات صحابه کرام بنی این که به بهی اختلافات کوزیر بحث نبیس لا نا چاہی اختلافات کوزیر بحث نبیس لا نا چاہیے کیکن اگر آج کے دور جبیبا زمانہ آجائے اور خلافت راشدہ کی تو بین برسر منبر کی جانے گئے تو بھرابل السنة والجماعة کواپے عقیدے کا تحفظ اور تشہیر کرنی چاہیے۔

#### قیامت سے قبل بے شار جھوٹوں ہے اُمت کا واسطہ پڑے گا۔ میں میں میں اسطہ پڑے گا۔

(رمایا) حصرت رسالت مآب نافیلم نے بینجردی کدان کی امت میں تمیں ایسے افراد
جوں کے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ وہ تمام کے تمام انتہائی جھوٹے اور پرلے
درج کے فری بھی جوں گے۔ اور ان تمیں میں سے ستائیس مرد ہوں گے اور
چارخوا تین راس اعتبار سے بی تعداد اکتیس ہوجاتی ہے۔ پھرائیک اور روایت میں آتا
ہے کہ ایسے افراد کی تعداد ستر ہوگی۔ اب ستر سے یا تو بیمراد ہے کہ ان گمراہ قائدین کی
تعداد ستر ہوگی بینی عدد شار فر ما یا اور یا پھر بیمراد ہوگی کہ بے شار افراد ہوں گے۔ ستر کا
عدد تکشیر کے لیے استعال کیا گیا اور اگر بھی مراد لے لی جائے تو تمیں اور اکتیس جھوٹے
دئویداروں کا مسئلہ مل ہوجاتا ہے کہ ان گمراہ قائدین میں تمیں توا یسے ہوں گے جودعوئی

J. x X



نبوت کریں گےا دروہ جھوٹے ہوں گےادر باتی بے شارا بیے گمراہ لوگ آٹھیں گے جو دعویٰ نبوت تونہیں کریں ھے لیکن ان کے عقید نے گمراہی پرمشتمل ہوں گے۔ حضرت رسالت ماّ ب ناتیاً نے جن عقائد کو دین کی بنیا دارشا دفر مایا اور اُمت جن عقائد پر ہمیشہ متفق رہی اورنسل درنسل ان عقائد کی حفاظت کی جاتی ہے ، ان عقائد ہے یہ گمراہ قائدین اور داعیین انحراف کریں گے۔ گمراہی کی دعوت دیں گے اپنی جماعتیں تشکیل دیں گے اور عام عوام کو گمراہیوں میں مبتلا کریں گے۔امیرالمونین سیدناعلی جانیٰ نے عبداللہ بن کوا ءکو دیکھ کرفر مایا تھا کہ وہ جوستر گمراہ ہوں گے ہتم بھی ان میں ہو۔ اور امر واقع یہ ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ تونہیں کیالیکن خوارج میں چلا سیا۔خوارج کے پہلے امیرعبداللہ بن وہب المراسی کے ہاتھ برسب سے پہلے ای نے بیعت کی ۔ پھراس نے بارہ ہزار خارجیوں کو جمع کر کے امیر المومنین سیدناعلی ڈاٹنڈ کےخلاف بغاوت بھی کی اوران کی تکفیر بھی کی ۔ایک انہی کو کیا،اس طالم نے تو بہت ے صحابہ کرام ڈیائیڈ کو کا فرکہا اور کوفہ کے قریب ''حروراء'' کے مقام پر''یوم النہروان'' میں امیر المونین سید ناعلی ٹرائٹڑ کی فوج کے ہاتھوں مارا گیا۔حضرت حافظ ابن حجر بھاتھ نے فتح الباری میں عبداللہ بن الکواء کوغلاۃ روافض میں شار کیا ہے۔ حمرت ہے کہ ان جیسے باخبر مؤرخ کی نظراس معالمے میں کیسے چوک تی حالاتکہ بیعبداللہ بن الکواء تو امرائے خوارج اور مکفرین صحابہ کرام ڈی ٹیڈ میں سے تھا۔

سو کہنے کا مقصد میہ کہ بیضروری نہیں کہ ہر گمراہ نبوت ہی کا دعویٰ کرے بلکہ اُمت میں بہت سے گمراہ قائدین ایسے ہیں اور ایسے ہوں گے جو دعویٰ نبوت تونہیں کرتے لیکن





عقا ئد

عقیدے کے اعتبار سے گمراہ اور گمراہی کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ باطنی فدائی، روافض کے آئمہ، وحدۃ الوجود کےمسلک میں ایسے گمراہ صوفی جنہوں نے وجود کی وحدت کی بجائے موجودات کی وحدت کا گمراہ کن نظریہ پیش کیا ، اللہ نعالی کے حلول کے قائل، اسلامی حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنے والے اور وہ تمام گروہ جن کے پاس حکومت کے ساتھ ٹکر لینے ، حکومت کو تبدیل کرنے اور پہلے ہے بہتر نظام لانے کے لیے نہاسباب ووسائل موجود تھے، نہ نظام کا کوئی خاکدان کے پاس تھا اور نہ ہی حکومت بنا کراہے سنجا لنے کے لیے کوئی اہل افراد کی جماعت موجود تھی اور ان شرائط کے مفقود ہونے کے باوجودانہوں نے حکومتوں سے مکر لے کریے گناہ مگر جذباتی مسلمانوں کوشہید کروایا مملکتوں بیں قتل عام کیا، بیتمام خوارج، بیسب گمراہ ا فرادا در قائدین انہی ستر میں شامل ہیں جن کے متعلق حضرت رسالت مآ ب مُثَاثِمُ نے فرمایا تھا کہ قیامت سے قبل ستر یعنی بے شار جھوٹوں سے امت کا واسطہ پڑے گا۔ اس لیے ہمیشہ میرد کھنا جاہیے کہ قائد کاعقبیدہ اہل السنة والجماعة کےمطابق ہے یانہیں اورا گرعقبیدہ درست ہے تو پھراس کاعلم مضبوط، وسیتے اور ٹھوس یعنی راسخ فی العلم ہے یا نہیں، پھروہ راسخ نی العلم بھی ہے تو اس نے خود کہیں رو کرتر ہیت بھی حاصل کی ہے یا نہیں۔تربیت حاصل کر کے وہ انسان بنایا پھرخود کا شتہ بودا ہے ابھی تک اخلا قیات کی منازل اس نے طے نہیں کیں اور یہ بھی ہوجائے تو پھروہ قیادت کا اہل ہے بھی یانہیں بھر دہ اہل بھی ہوتو یہ تمام تحریک اور دعوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یا پھراینی ذات کی تشہیر یا سچھا درعزائم ہیں۔انشرائط پر بورا اُتر نے والافر وقیادت کا اہل ہوتا ہے۔



# ~ ]





#### روز قیامت کن کن کومنصب شفاعت پر فائز کیاجائے گا؟

فرمایا بہت ہے گراہ فرقوں نے قیامت میں شفاعت کے مسلے کا انکار کیا ہے۔ خوارج ،معتزلہ کے بعض فرقے اور دور جدید کے بعض نام نہاد مفکرین اسلام کی سوچ بھی بہی ہے۔ ان کے نزد یک حضرات اخبیاء کرام نیج ہے، علاء ، اُولیاء وشہداء بھی ہی ہے۔ ان کے نزد یک حضرات اخبیاء کرام نیج ہے، علاء ، اُولیاء وشہداء بھی کا شفاعت کرنا ، قبل القدر فرشتوں کا شفاعت کرنا ، قبل القدر فرشتوں کا شفاعت کرنا ، جو بچے بچین میں انتقال کر گئے یا کسی خاتون کا حمل ساقط ہو گیا اس بچ کی شفاعت ، بینیوں کا ہے والدین کی شفاعت اور خاص طور سے حضرت رسالت مآب نوٹ نی شفاعت اور خاص طور سے حضرت رسالت مآب نوٹ نی شفاعت کرئی ، بیسب بے کار باتیں ہیں۔ معاذ الله ، حالانکہ حضرت رسالت بناہ منا شیخ کی شفاعت کبرئی ، بیسب بے کار باتیں ہیں۔ معاذ الله ، حالانکہ حضرت رسالت بناہ منا شیخ کی شفاعت کبرئی ، بیسب بے کار باتیں ہیں۔ معاذ الله ، حالانکہ حضرت رسالت بناہ منا شیخ کی شفاعت کبرئی ، بیسب بے کار باتیں ہیں۔ معاذ الله ، حالانکہ حضرت رسالت بناہ منا شیخ کی شفاعت کبرئی ، بیسب بے کار باتیں ہیں۔ معاذ الله ، حالانکہ حضرت رسالت بناہ منا شیخ

ہم اہل السنة والجماعة كاعقيدہ بيہ كہ جن جن جي احاديث ميں شفاعت كاذكر آياہے،
ان كے مطابق قيامت ميں يقييناً شفاعت ہوگ - حضرات صحابہ كرام رُخائَيْنا سے لے كر
آج تك پورى اُمت كا مسئلہ شفاعت پر اجماع بھى ہے اور معنوى اغتبار ہے متواتر
احادیث ہے بیمسئلہ ٹابت بھى ہے اس ليے جو شخص بھى اس كا انكار كرے گاوہ بدعتى اور
فاسق ہوجائے گا۔

سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ آخر شفاعت ہے کیا چیز؟ لغوی معنی کے اعتبار سے ''طُفُعٌ''عربی زبان میں'' طاق کو جفت'' کرنے کے معنی میں آتا ہے بعنی ایک عدد کو دو کر دینا۔جیسے جڑواں بچے بیدا ہوں تو جو دوسرا بچہ ہےا ہے'' ھُافِعْ'' کہیں گے کیونکہ





اس نے پہلے بچکو جو تعداد میں ایک تھا، اپنی بیدائش سے دوکر دیا تو بیطاق سے جفت ہوگیا۔ ''ففکۃ''''' دوگانہ''''نماز کی دوکعتیں''۔اسی وجہ سے عرف عام میں شفاعت کا مطلب بیہ ہے کہ ابنے علاوہ دوسرے کے لیے خیریا اچھائی کا سوال کرنا یہاں بھی انسان چونکہ کسی دوسرے کے لیے خیرطلب کر کے، دوسرے کوشریک بنارہا ہے اس لیان چونکہ کسی دوسرے کوشریک بنارہا ہے اس لیے بیشفاعت کہ لائی اورشریعت کی اصطلاح میں شفاعت کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک خیرا وراح ھائی کا سوال یا سفارش کرنا جس کا نفع سفارش کرنے والے اور جس کے لیے سفارش کر عادری کے ایک فیم سفارش کر عادری کے ایک اور جس کے لیے سفارش کی جارہی ہے، دونوں کو پہنچے۔

قیامت میں جتنے بھی شفاعت کرنے والے شفاعت یا سفارش کریں گے۔ اس سفارش کا نفع خود انھیں تو یہ ملے گا کہ ان کی عزت، احترام میں اضافہ اور ان کی وجاہت کا اظہار ہوگا اور جن لوگول کو ان کی سفارش سے فائدہ پہنچے گا، اس کا فائدہ تو

ظاہر ہی ہے۔

قرآن کریم میں جتنی بھی آیات میں سے کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن کسی کو کسی کی سفارش نفع نہیں پہنچائے گی تو ان آیات سے سفارش کے فائد سے کی نفی نہیں ہوتی کی کونکہ بیتمام آیات کا فرول کے متعلق ہیں۔ان کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہوگا اس کیونکہ بیتمام آیات کا فرول کے متعلق ہیں۔ان کے پاس ایمان ہوگا بیآ یات ان کیے انہیں سفارش نفع بھی نہیں دے گی اور جن لوگوں کے پاس ایمان ہوگا بیآ یات ان لوگوں کے باس ایمان ہوگا بیآ یات ان کو وجہ سے سفارش کرنے والوں کی سفارش آنھیں نفع دے گی۔

سفارش صرف ان لوگوں کی ہوگی جن کی موت ایمان پر واقع ہوئی۔مرتے وقت وہ



1 × 1



49 × (4

مسلمان تو تھے لیکن سخت گنبگار تھے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ خود بھی یہ چاہے گا کہ آتھیں معاف فرمادے اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کسی کی مجال نہیں کہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے اور تیسرے اللہ تعالیٰ خود جس جس کوسفارش کی اجازت دے گابس وہی سفارش کر سکے اور تیسرے اللہ تعالیٰ خود جس جس کوسفارش کی اجازت دے گابس وہی سفارش کرسکین گے۔ تو شفاعت کے لیے تین امور ضروری ہیں۔

- 🛈 جس کی شفاعت کی جائے گی اس کامسلمان ہونا۔
- ﴿ الله تعالى كِي الني خوشي كه وه اس تَنهُ كَارِكُو بَحْشُا حِيا ہے گا۔
  - الله تعالیٰ کاکسی کوسفارش کی اجازت وینا۔

الله تعالیٰ جن کوبھی شفاعت کی اجازت دےگا۔ قیامت میں پوری دنیا پر بین ظاہر کر دے گا کہ دیکھواس سفارش کرنے والے کی میری نگاہ میں بیقدرو قیمت ہے کہ آج ان کی سفارش قبول کی جارہی ہے۔

یادر کھنا جا ہیں کہ کسی بھی سفارش کرنے والے کو بیہ آزادی نہیں ہوگی کہ وہ جس کے لیے خود جا ہے سفارش کر سے گا جن کی خود جا ہے سفارش کر دے بلکہ وہ صرف انہی گنہگاروں کی سفارش کر سکے گا جن کی اجازت اللہ تعالی مرحمت فرمائیں گے اور سفارش کرنے والے کو بیہ آزادی بھی مطلقا ما لک ومخار ہوگی کہ وہ جس کو جا ہاں کے گناہ معاف کروادے یہاں بھی مطلقا ما لک ومخار اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، وہ خود جس کے بارے میں بیرچا ہے گا کہ ان گنہگاروں کی خطاؤں کو معاف کرے، تو کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور خوشی کے بغیر کسی سفارش خطاؤں کو معاف کرے، تو کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور خوشی کے بغیر کسی سفارش کرنے والے کو سرے سے بیاجازت ہی نہیں ہوگی کہ وہ سفارش کرے۔ ای لیے حضرت رسالت ما ب من پھر نے بھی بی فرمایا کہ سفارش کے متعلق بھی میرے لیے حضرت رسالت ما ب من پھر نے بھی بی فرمایا کہ سفارش کے متعلق بھی میرے لیے





پابندی لگائی جائے گی کہ آپ صرف اس صد تک گنہ گاروں کی شفاعت کر سکتے ہیں۔
حضرات صحابہ کرام شکنگی میں سے حضرت ابوعبیدہ بن جراح ، معافر بن جبل ،
ابوموی اشعری ، ابوطلحہ انصاری اورعوف بن مالک نگائی وغیرہ سے بیہ بات بالکل ثابت ہے کہ بی تمام حضرات حضرت رسالت مآب شائیل کی شفاعت کی رغبت اور اس کے لیے وعاما نگتے تھے ، اس نعمت کبری کے ممنی تھاور حضرات صحابہ کرام خگائی اس کے لیے وعاما نگتے تھے ، اس نعمت کبری کے ممنی تھاور حضرات صحابہ کرام خگائی میں سے ایک شخص بھی ایسا ٹا بیت نہیں کیا جاسکتا جو شفاعت کا انکار کرتا ہو۔ انہوں نے حضرت رسالت مآ ب تائیل اس کے لیے والے شفاعت کی وجہ سے جہتم سے نکال دیے جا کمیں گے۔ حضرت مبید بن عمیر پر ایک شفاعت کی وجہ سے جہتم سے نکال دیے جا کمیں گے۔ حضرت عبید بن عمیر پر گئیلئی ہیں ، حدیث شفاعت بیان کر دے ہے تھے تو ایک خارجی ، ابومول ہارون ، جو شفاعت کا مشکر تھا ، اُٹھ کھڑا ہوا اور نا راض ہو کر کہنے لگا خطرت آپ یہ کیا حدیث بیان کر دے ہیں؟



توانبوں نے فرمایا اگراس صدیب شفاعت کومیں نے تمیں (30) صحابہ کرام شائیم سے نہ سنا ہوتا تو ہرگز میں روایت بیان نہ کرتا۔خوارج بدئتی تھے اور شفاعت کا انکار کرتے ہے اور شفاعت کا انکار کرتے ہے اور شفاعت کا انکار کرتے ہے اور شفاعت کر اور کہتے ہے حضرت اس بن الک دی ٹی توصاف کہتے تھے کہ چوش بھی حضرت در الت مآب ما ٹیڈی کی شفاعت کا انکار کرتا ہے، تیا مت میں اسے شفاعت میں سے حصر نہیں ملے گا اور امیر المونیین سیدنا عمر بن خطاب نٹا ٹیڈ نے ایک مرتب اپنے خطبے میں یہ بات ارشا وفر مائی کہ کو گود کھواس اُمت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے۔







عقائد سي



- 🔾 جورجم کاانکارکریں گے۔
- 🔾 د جال کونہیں مانیں گے۔
- تبر کے عذاب کا انکار کریں گے۔
  - 🔾 شفاعت کاانکار کریں گے۔
- 🔾 اس بات کا بھی انکار کریں گے کہ گنہگارمسلمان جہنم سے نکال لیاجائے گا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز و الله الله و الله و

اللُّهم اجعلني ممن تناله شفاعة نبيه سيدنا محمد عَصُّة.

اللہ تعالیٰ قیامت میں جب شفاعت کی اجازت دیں گے وحضرت جبریل امین ملیکا اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ، بعض گنہگاروں کی شفاعت کریں گے۔حضرت ابراہیم ، حضرت موی اور حضرت عیسیٰ بیبی اپنی اپنی اُمتوں کی شفاعت کریں گے۔حضرات انبیاء بیبی ایبی اپنی اُمتوں کی شفاعت کریں گے۔حضرات انبیاء بیبی میں ہے۔ جس جس جس کو اجازت ہوگی وہ تمام حضرات شفاعت کریں گے۔اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید بعض لوگوں کی شفاعت کرے گا۔حضرت کعب بن احبار کی روایت کے مطابق تو حضرت رسالت مآب منافیقی کے ہرایک صحافی مخافی مخافی مخافی مخافی مخافی مخافی مخافی منافی کی روایت کے مطابق تو حضرت رسالت مآب منافیقی کے ہرایک صحافی مخافی مخافی





ي مواکد مقاکد م

اس اُمت کےعلماء کرام شفاعت کریں محےاور ہرایک وہ عالم دین جواللہ تعالیٰ کے ہال عزت یائے گا اسے تین سوایسے گنبگاروں کی شفاعت کی اجازت ملے گی جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔صدیفین کو بلایا جائے گا کہ وہ شفاعت کریں اور خلیمہ رسول الله ظافیم، حضرت ایوبکرصدیق طافیہ سے بر هکرکون صدیق ہوگا؟ اوليا والله المتنظم كوشفاعت كي اجازت ملے كي۔شهداء كرام كو بلا يا جائے كا وہ جمي شفاعت کریں ہے۔عام مسلمانوں میں سے بچیوں کوفق ملے گا کہ اسینے ماں باب کے بارے بیں سفارش کریں۔جن لوگوں نے معاشرے بیں نیکی کے کام کیے ہوں سے اتھیں بھی اختیار ملے کا اورسب سے بڑی شفاعت جے شفاعت عظمیٰ یا شفاعت کبری كهاجا تاب، وه حضرت خاتم أنبيين شفيع المذنين بسيد الكونين حضرت رسالت مآب ماليام ک شفاعت ہوگ ۔ بعض اہل علم نے اس شفاعت کو مقام محمود بھی کہا ہے اور حضرت رسالت مآب نظافی کی پیشفاعت کئی طرح کی اور بار بار ہوگی۔مثلاسب ے پہلے تو اس دن کی سختیاں ہوں گی۔ خالموں پرخدا کاغضب برسے گا اور حساب و كتاب كا آغاز بى نيس موكا ـ لوك مارے مارے كريس كے اور حضرت آوم ، توح ، ابراجيم، موي اورعيسي يبيهم كي ياس جاكيس محاور بالآخر حضرت رسالت ما ب مايلاً کی شفاعت سے حساب شروع ہوگا۔ پھر حضرت رسالت مآب مُلَاثِمُ کی شفاعت سے بی بعض لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیئے جائیں گے۔اگر جہان کی شفاعت کے بارے میں اٹل علم کا اختلاف ہے کیکن ایک مؤقف پیجمی ہے کہ شفاعت یہاں بھی نفع دے گی۔ تبسری متم کی شفاعت یہ ہوگی کہ جن لوگوں کو







# × (3



€ ~ {k

یسا رَبِّ اعْسف اء السَّحُودِ عَنَفَتَهُ الْسُواقِی مِسنُ عَبْدِكَ الْسحَسانِسیُ وَ انْستَ الْسوَاقِی مِسنُ عَبْدِكَ الْسحَسانِسیُ وَ انْستَ الْسوَاقِی وَ الْسِعَتُی یَسَرِی بِسالُسعِتَی یَسا ذَا الْعِنَی وَ الْسِعَتُی یَسا ذَا الْعِنَی فَا الْعِنَی الْسَاقِی فَا الْعِنَاءِ فَسامُ الْسَاقِی اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ



مين مين مقائد مين

> اور(ان سات اعضاء کی طرح ) باقی جسم کوتھی جہنم سے محفوظ فر مادے۔ یا نچویں قشم کے لوگ وہ ہوں گے جو جنت میں تو بہنچ جائیں گے کیکن حضرت رسالت مآب مُنْ فِيْزُم كِي شفاعت ہے ان كے درجے بلند كروسيّے جا كيں گے۔حضرت رسالت مآب مُؤَیِّلُ کی اس شفاعت کبریٰ سے کا قربھی محروم نہیں رہیں گے اور میرآ پ کی چھٹی قشم کی شفاعت ہوگ اور کا فروں کے عذاب میں کمی کردی جائے گے۔ساتویں قسم کی آپ کی شفاعت اہل مدینہ کے لیے ہوگی اوراس میں وہتمام لوگ شامل ہوں گے جنہوں نے مدینہ طیبہ میں رہنے میں جو تکالیف پیش آئیں صبر کیا۔ حضرت رسالت مآب مُؤَثِّمُ ان کے ایمان کی گواہی ویں گے اور ان کی سفارش فر ما کمیں گے۔ پھر اہل مکہ اور اس کے بعد طالف والوں کی شفاعت ہوگی۔ پھر آپ اپنے اہل ہیت کرام مختائیے کی شفاعت کریں گے، جس مخص کا رشتہ حضرت رسالت مآب مُؤَيِّزُ ہے جِتنے قريب کا ہوگا اسے اس شفاعت ہے اتنا ہی نفع پنیچے گا۔ پھرآ بے تمام عربول کے لیے شفاعت فرما کمیں گےاوراس کے بعد مجمیوں کی باری آئے گی۔آٹھویں شفاعت حضرت رسالت مآب مُڑیڈِ ان لوگوں کے لیے کریں گے، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو چکے ہوں گےاور خدا کی رحمت یہ جا ہے گی کہ اٹھیں کوئی سہارا ملے اور بہلوگ جنت میں بھیج ویئے جا کیں۔اس شفاعت کبریٰ ہے اٹھیں سہارا ملے گا اور بیہ جنت میں بھیج و نئے جا کیں گے۔ تیجھ علماء کا خیال یہ ہے کہ اصحاب اعراف بھی انہی میں شامل ہوں گے۔اس دوران حضرت رسالت مآب مُنْ اللِّينَ بار بار جنت مِن تشريف لے جائيں گے اور بار بارمحشر ميں



يليج

# ~ ()



يعير

حاضری ہوگی۔ اینے خدام سے بھی خاص شفقت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور حضرت انس، حضرت بلال، حضرت كعب بن أنتيج وغيره خاص عنايات كا موروكهُ مري گے۔ پھرآ خرکار جہنم میں کچھا ہیے مومن رہ جائیں گے جنہوں نے صرف کلمہ ہی پڑھا ہوگا اور ان کے نامعمل میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔حضرت رسالت مآب منافیظ ان کی سفارش کریں گے اور حکم ہوگا کہ انھیں جہنم سے نکالیں اور جنت میں لے جائمیں \_ حضرت رسالت مآب ظُفَا کے ساتھ جا رمرتبہ بیمعاملہ ہوگا کہ آپ کی شفاعت سے ایسے جہنم میں پڑے لوگ جنت میں جھیج دیئے جائیں گےاور آخریر آ پوش کریں گےاے پروردگارتمام اہل ایمان جنت میں چلے گئے بس وہ رہ گئے جوقر آن کریم کی روے جنت میں نہیں جا سکتے۔اس کے بعداللہ تعالیٰ پیفر ما کیں گے کہ حضرات انبیاء تیمام نے سفارش کرلی ، فرشتوں نے سفارش کرلی ، شہداء نے سفارش کرلی اور تمام سفارش كرنے والوں كى سفارش كے بعد آب ميں اور ميرے گنهگار بندے رہ گئے اور الله تعالیٰ بے شار گنهگاروں کو جہنم سے نکالے گااوران کے دل میں ایمان اتنا کمزورہوگا کہ بجز الله تعالیٰ کے کسی کوان کے ایمان کی خبر نہیں ہوگی اور بالآ خریبہ کمزور ایمان والے لوگ بھی جنت میں چلے جا کئیں گے۔

ٱللَّهُمَّ شَفَّعُ فِي النَّبِيِّ مَنْكُ وَ أَدْ حِلْنِي فِي شَفَاعَتِهِ وَ اجْعَلْنِي مِمَّنَ تَنَالُهُ شَفَاعَتُهُ بِرَحُمَتِكَ وَ بِكُرُمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْن.







### عملي منافق اوراعتقادي منافق \_\_\_\_\_بدتر كون؟

[فرمایا) میمی جاننا جاہیے کہ منافقت دوشم کی ہے۔ایک منافقت تو یہ ہے کہ آ دی اپنی زبان ہے اُس عقیدے کا اظہار کرے جو درحقیقت اس کے دل میں نہ ہومثلاً وہ زبان سے تو اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اقرار کر لے لیکن اس کے دل میں بیے ہو کہ بیاکا مُنات تو خود بخو دایک گئے بندھے نظام کے تحت چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں۔اب کیا کریں چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ماان کے وطن میں رہتے ہیں اس لیے ز بان ہےاللہ تعالیٰ کا اقرار، یہ جھک مارنی پڑتی ہے۔ (معادٰاللهٔ . )وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ باری تعالی ہے ہی نہیں۔اس نفاق کواعقادی نفاق یا اعتقادی منافقت کہتے ہیں کہ دل میں کیجھا ور زبان پر کچھ عقیدے کا دوغلاین۔ایسے مخص کے مرنے پراگر جہ لا کھوں مسلمان اس کا جناز ہ پڑھ دیں اور پوری دنیا بھی اس کی مغفرت کی وعا کرے تو اس منافق کی بخشش نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ اس کے دل میں عقیدہ کیا تفااس لیے وہ اللہ تعالٰی کے نز دیک کا فروں میں شار ہوگا اور کا فرتو پھرصاف صاف اینے عقیدۂ کفر کا اظہار کر ویتا ہے اور کسی کو بھی دھو کنہیں دیتا،اس کے تو دوقصور ہیں ا یک تو دل میں نفراور دوسر بےلوگوں کو دھو کہ دیا کہ دل میں عقیدہ کیجھاور تھا اور خلا ہر میں کسی اورعقید ہے کا اقرار کیا توبہ تو کا فربھی ہوااور منافق بھی اس لیےا بسے منافقین جہنم کےسب سے نچلے طبقے میں رکھے جا کیں گے اوران کا عذاب کا فروں ہے بھی شدید ہوگا۔

- ==== مَلَعُوْلِلْمُوْسِينَةُ مِنْكُ

\$ × 16

ريور

4

عقائد نيية عقائد نيية

دوسری قتم کی منافقت اعتقادی نہیں جملی ہے یعنی وہ خص جواب عقیدے میں توبالکل درست ہے جیسے زبان سے ضروریات وین مثلاً توحید، رسالت، ختم نبوت، آخرت، نقد بروغیرہ کو مانتا ہے ایسے ہی دل سے بھی مانتا ہے لیکن عمل میں کمزور ہے۔ وعدہ شکن کرتا ہے، جھوٹ بولٹ ہے، گالیاں بکتا ہے، نماز اورروزے کا توپابند ہے لیکن دھو کہ ویتا ہوں ہے تو ایسا شخص عملی منافق ہے اور ایسے منافق کو فاست بھی کہا جا تا ہے کہ یہ کیرہ گنا ہوں کا ارتکا ہے۔ اللہ تعالی قیامت میں چاہے تو اسے معاف فرما دے یاس کی نازیا حرکتوں کی تلائی فرمادے اور اگر چاہے تو عذا ہددے یہ عملی منافق اس کا زیبا حرکتوں کی تلائی فرمادے اور اگر چاہے تو عذا ہددے یہ عملی منافق اس کا عقادی منافق اللہ تعالی کے نزدیک

جنات کے وجود کا انکار گراہی ہے۔

فرمایا جنات کا وجود ماننا ضروری ہے۔ اہل النة والجماعة کا بیعقیدہ ہے کہ جنات کا وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے اور جس مخلوق کوجن کہا ہے وہ انسانوں کے علاوہ ایک دوسری مخلوق ہے جو کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ حضرت رسالت مآب تؤریج ہے احادیث میں بہت ی ایس روایات آئی ہیں جو جنات کے وجود کی ولیل ہیں اور اُمت کا اس پر اجماع بھی ہے۔ اس لیے جنات کے وجود ہی کا انکار گراہی ہے۔



#### دورنبوگی مظافیظ کی تین خوا تین --- جو بهت نمایاں نظراً تی ہیں.

# فرمایا حضرت رسالت مآب نافیل کی حیات طیبہ میں تین خواتین کے نام بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔

- ا أم المونين حضرت خديجه جاهلا
- 🛈 أم المومنين حضرت عا كشهر وكاتفا.
- 🕏 صاحبز ادى صاحبه حضرت فاطمه بوينجا.

علاء اہل السنة والجماعة میں اس بات پراختلاف ہے کہ ان تینوں محتر مات خواتین خاکھٰ اللہ میں سب سے اعلیٰ اور افضل کون ہیں؟ کچھ علاء کرام کا خیال میہ ہے کہ حضرت عائشہ ہی جائے اسب سے افضل ہیں کیونکہ امت کو جننا نفع السنے علم سے پہنچا ہے اور علم حدیث ہیں جتنی روایات ان کی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے۔ باقی دوخواتین کے علم سے اُمت کو نہ تو اتنا نفع بہنچا ہے اور نہ ہی علم حدیث میں ان کی اتنی روایات ہیں۔ بھر حضرت رسالت مآب من الله اللہ میں اور حضرت ہیں اور حضرت جبریل امین علیا ہے اضیں سلام پیش کی دنیاو آخرت میں و وا ہلیہ محتر مہ ہیں اور حضرت جبریل امین علیا ہے اضیں سلام پیش کی دنیاو آخرت میں و وا ہلیہ محتر مہ ہیں اور حضرت جبریل امین علیا ہے اضیں سلام پیش کی دنیا تھا ، اس لیے وہ سب سے افضل ہیں۔

کے مندائی دور میں جتنا انہوں نے حضرت خدیجہ والقاسب سے افضل ہیں کیونکہ اسلام کے ابتدائی دور میں جتنا انہوں نے حضرت رسالت مآ ب تالیق کا ساتھ دیا ہے اور جتنی اس دور میں ان کی قربانیاں ہیں ایسی قربانی کا موقع بھی سی اور کوئییں ملا اور نہیں کسی اور کوئییں ملا اور نہیں اور خاتون کی الیسی قربانیاں ہیں اور پھر صحیح احادیث کے مطابق

=== نَكَوُّلْ الْفَيْسَيْفِ الْنَالِ الْفَيْسَةِ الْمِنْ الْفَالْفَيْسَيْفِ الْنَالِ الْفَيْسَيْفِ الْنَالِ





حضرت جبر بل اجبن علینا نے حضرت عائشہ جائٹا کوسلام پیش کیا تھا تو سیجے احادیث بی کے مطابق حضرت خدیجہ جائٹا کواللہ تعالی نے سلام بھوایا تھا۔
پھر یہ دونوں خوا تین صاحبزادی صاحبہ جائٹا سے اس لیے افضل قرار پاتی ہیں کہ وہ قیامت میں اپنے شوہر امیر المؤنین سیدنا علی تائٹا کے ساتھ ہوں گی اور یہ دونوں خوا تین اپنے شوہر حضرت رسالت مآ ب بنائٹا کی خدمت میں ہوں گی۔
خوا تین اپنے شوہر حضرت رسالت مآ ب بنائٹا کی خدمت میں ہوں گی۔
پھھ علماء اہل السنة والجماعة کا خیال ہیہ ہے کہ ان تینوں خوا تین میں سب سے افضل حضرت صاحبر ادی صاحبہ جائٹا ہیں کیونگہ ان کے والد حضرت رسالت مآ ب بنائٹا کے الد حضرت رسالت مآ ہے بنائٹا کے الد حضرت رسائٹا کے الد حسائٹا کے الد حضرت رسائٹا کے الد حسائٹا کے الد کیا کے الد حسائٹا کے الد حسائٹا کے الد حسائٹا کے الد کیا کے ا

کو بیشرف حاصل نہیں ہے۔ پھران کے بعدا نہی کی والدہ محتر مدأم المومنین حضرت خدیجہاور پھرحضرت عائشہ نئالگڑیں۔

ان کے متعلق فر مایا ہے کہ وہ ان کے جسم کا فکڑا ہیں جب کہ دونوں امہات المومنین جافختا

اُم الموتین حضرت عائشہ بھا پر بنا نے علم سب سے افعنل قرار پاتی ہیں۔ اُم الموتین حضرت خدیجہ بھا اسب سے پہلی زوجہ محتر مداور سب سے زیادہ اسلام کے لیے قربانی و سے کے اعتبار سے سب سے افعنل قرار پاتی ہیں اور حضرت صاحبزادی صاحبہ بھا اُللہ اسپے نسب کے اعتبار سے سب سے افعنل قرار پاتی ہیں کدوہ فاطمہ بنت محمر سلام الله علیه او علی ابیها ہیں حق کہ ان کا پہنسب تو حضرت رسالت مآ ب علیہ کے نسب سے بھی برتر ہے کہ صاحبزادی صاحبہ تو فاطمہ بنت محمد ہیں اور ان کے والدگرامی محمد بین عبداللہ ہیں۔ صلوت الله و سلامه علیه ہو۔

صیح ترین عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی ترتیب مان لی جائے اور کسی بھی خاتوں کو پہلے یا





عقائد مير

1 × 1

دوسرے یا تیسرے درجے پررکھ لیاجائے ،علاء اہل السنة والجماعة نے ہرقول کواختیار کیا ہے اور ہرایک کے پاس اپ اپ دلائل ہیں عقیدے کے اعتبارے ہرتر تیب درست ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہرایک کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ کا نتات میں سب سے اعلی نسب حضرت صاحبز ادی صاحبہ کا ہے کہ وہ قاطمہ بنت محمد سلام الله عسلام الله عسلیہ ہیں۔ اور ان تینوں خوا تمین میں اللہ تعالی نے اگر کسی کوسلام ججوایا ہے تو وہ حضرت ام المونین عائشہ والفی کی گیارہ حضوصیات تو ایک ہیں کہ وہ تن تنہا ہیں دنیا کی کوئی خاتون ان کے ، ان محاس میں ان کی شریک نہیں ہے۔ خصوصیات تو ایک ہیں کہ وہ تن تنہا ہیں دنیا کی کوئی خاتون ان کے ، ان محاس میں ان کی شریک نہیں ہے۔

سیج روایات کے مطابق حضرت رسالت مآب نظیم کو وہ شادی سے پہلے خواب میں پیش کی گئیں اور خوشنجری دی گئی کہ سنتقبل میں بیآ پ کی ہونے والی اہلیہ محتر مہ ہیں۔
 مصرت اُم المونین از واج مطہرات میں اکیلی الیمی خاتون تھیں جو بوقت نکاح کنواری تھیں وگرندان کے علاوہ حضرت رسالت مآب مظیم کی ہرا کی اہلیہ محتر مہ یا تو ہوہ ہو چکی تھیں اور یا پھر انھیں طلاق ہو چکنے کے بعد آپ کی زوجیت میں آنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔

مرف حاصل ہوا تھا۔

- 🗨 حضرت رسمالت مآب من الله كانتقال النمي كي كود ميس بواتها\_
- ﴿ حضرت رسالت مآب تَنْ اللَّهُ فَ اللَّهِ حیات قدسید کے آخری ایام آپ بی کے ججرے میں گذار نا پند فرمائے تنے اور باتی تمام از واج مطہرات کی رضامندی سے انہی کے گھر کو یہ سعادت نصیب ہوئی تھی۔



" "



- حضرت أم المومنين عائشہ جا ای کے جرے کو بیشرف نصیب ہوا کہ حضرت رسالت مآب تابیق تابہ قیامت وہیں محواسر احت ہیں۔
- © حضرت رسالت ما ب متالیا بر جب وی نازل ہوتی تھی تواس وقت جوحضرات یا امہات المومنین بڑو تین مقرف و بروتی تھی ورافا صلے پر بیٹے جاتی تھیں کین بیشرف مرف اور صرف حضرت عائشہ وہا کا ہے کہ وہ لحاف میں حضرت رسالت ما ب ما تھا کے کہ وہ لحاف میں حضرت رسالت ما ب ما تھا۔

  کے ہمراہ کیٹی ہوتی تھیں، وی نازل ہوتی تھی اور آپ کا حجرہ فرشتوں سے ہمرجا تا تھا۔
- حضرت رسالت ما ب سُلْفِظِ کے خلیفہ سیدنا ابو بکر ٹرکٹٹؤ تھے، ادران کی علاوہ کوئی نہ
   تھااورانہی کے بیصا جبز ادی تھیں اورانہی کوشرف زوجیت حاصل ہوا۔
- ﴿ حضرت رسالت مآب مَنْ اللهُ عَلَيْهِم كَ صرف يبي المبيمحرّ مدين جن پرالزام تراشي كي مَنْ وان كي ياك دامني كي كوابي الله تعالى نے قرآن كريم ميں دى۔
- الله تعالی نے پاکدامنی کی گوائی کے علاوہ ان کی مغفرت اور انھیں جنت کے انعابات (رزق کریم) وینے کی بشارت سنائی۔
- ☑ علم طب میں وہ تمام امہات المونین سے علم میں فائق و برتر تھیں ہے تاریوں میں وہ علاج تبحویز فرمایا کرتی تھیں اور یہ بات اتنی کثرت سے چیش آئی کہ لوگوں کو دریافت کرنا بڑا کہ انہوں نے طب کہاں سے بڑھا ہے؟





## ایک سوال اوراس کا جواب.

فرمایا ایک شخص نے کسی کوچھٹرنے کی غرض سے بوچھا کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ وہ چار (علی، فاطمہ، حسن، حسین ڈیائٹیٹر) جنھیں ان کے والد حضرت رسالت مآب مُلٹیٹر کے الد حضرت رسالت مآب مُلٹیٹر نے اللہ علیہ فاطمہ، حسن، حسین ڈیائٹیٹر کی اللہ تھا کیا ان سے بھی بڑھ کرکوئی افضل نے اپنی چا در میں داخل فر مالیا اور ان کا پانچواں اللہ تھا کیا ان سے بھی بڑھ کرکوئی افضل ہستی کا نئات میں ہے؟

دوسرے نے جواب دیا کہ تمھارا کیا عقیدہ ہے؟ وہ دو جب غار میں تھے اور پہلے نے دوسرے سے کہاغم نہ سیجے اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے تو جن کا تیسرا خود اللہ ہو کیا دنیا میں ان سے بردھ کر بھی کوئی افضل ہے؟



امام جزری محد بن محد بن علی میشد نے دعا کے موضوع پر ایک کتاب

د المحصن الحصین مرتب کی ہے اور رہے ایک جامع کتاب ہے کہ مختلف علاء کرام نے

اینے اپنے دور میں اس کی شروح بھی تحریر فر مائی ہیں۔ حضرت ملاعلی القاری میشد نے

بھی '' المحرز الشمین '' کے نام سے اس کی ایک شرح لکھی ہے جو کہ چھپ کر اہل علم میں

قبول عام حاصل کر چھی ہے اس کی کہا جلد میں جہاں یہ بحث آئی ہے کہ کن کن

مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے (اماکن الاجلیة ) وہاں پر حضرت ملاعلی القاری حنفی میشد نے

اس عقیدے کی تصریح کی ہے کہ جو محض بھی حضرت رسالت مآب نا الحیاۃ کے اس عقیدے کی تصریح کی ہے کہ جو محض بھی حضرت رسالت مآب نا الحیاۃ کے اس عقیدے کی تصریح کی ہے کہ جو محض بھی حضرت رسالت مآب نا الحیاۃ کی ہے کہ جو محض بھی حضرت رسالت مآب نا الحیاۃ کی ہے کہ جو محض بھی حضرت رسالت مآب نا الحیاۃ کی ہے کہ جو محض بھی حضرت رسالت مآب نا الحیاۃ کی ہے کہ جو محض بھی حضرت رسالت مآب نا الحیاۃ کی ہے کہ جو محض بھی حضرت رسالت مآب نا الحیاۃ کی ہونے کی ہے کہ جو محض بھی حضرت رسالت مآب نا الحیاۃ کی ہونے کی ہے کہ جو محض بھی حضرت رسالت مآب نا الحیاۃ کی ہونے کی ہونے



# x 3



مرقد منور پر حاضر ہوکرکوئی وعا مانگاہے (پینی حضرت رسالت مآب نافیل سے عرض کرتا ہے کہ آب میرے لیے فلال دعا فرماوی یا شفاعت کی درخواست کرتا ہے وغیرہ دغیرہ) تو حضرت رسالت مآب مؤیل میں اور خود میں اور جو خفر سے کہ اس دعا کو وہ خود سنتے ہیں اور جو خفس بھی ان پرسلام یا درود پیش کرتا ہے تواس صلاۃ وسلام کو وہ خود سنتے ہیں۔ اللّٰهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ، اللّٰهُمَّ اَوَلِهُمُ مِنَّا السَّلَامَ وَارُدُدُ عَلَیْنَا مِنْهُ السُّلَامَ.

# توحیدالبی کے جارمرات

الفرایلی "جو الله البالف" میں حضرت شاہ ولی الله بین نیستی نے تو حیداور شرک پر بہت عمد استی ترفر مائی ہے۔ اس تحریر فور سے پڑھا جائے اور پھرائے" تقویۃ الایمان" اور معتقات "سے ملاکر و یکھا جائے تو ہے تھے میں چنداں دشواری نہ ہوگی کہ حضرت مولانا اسلمیل شہید بینیڈ نے بھی وہی کی تحریر فرمایا ہے، جو کہ ان کے قابل صداحترام دادا حضرت مولانا شاہ دولی الله محدث دہلوی پیکٹ نے تحریر فرمایا ہے، فرق صرف اجمال اور تفصیل کا ہے۔ بنیاد" ججۃ الله البالغ" میں رکھ دی گئی تھی" تقویۃ الایمان" اور معقبات "قواس کی محارت اجمالی، مغلق اور خاص فہم ہے۔ اور قصیقات" کی عبارت سلیس اور عام فہم ہے اور قصیقات" کی عبارت اجمالی، مغلق اور خاص فہم ہے۔ تو حیدالہی کے عبار مراتب ہیں اور ناص فہم ہے۔ تو حیدالہی کے عبار مراتب ہیں اور ناص فہم ہے۔ تو حیدالہی کے عبار مراتب ہیں اور نہیں دوسرے کو مستزم ہیں تو حیدالہی کے عبار مراتب ہیں الترام کے ساتھ ہیں۔ یہلے دونوں مراتب ہیں ایک دوسرے کو مستزم ہیں۔ یہلے دونوں مراتب ہیں ایک دور سے بھی ایک



6 × 16



دوسرے سے ایسے پیوست ہیں کہ ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا اور تبسرے اور

چو تھے مرتبے کی حالت بھی یہی ہے۔ تو حیدالنی کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ ایک ایسی ذات مقدسه کا اقرار جس کا وجود ضروری ہوا دراس کو نه ماننا ناممکن ہو پھراس کا وجود ذاتی ہو یعنی اے کسی نے نہ بنایا ہووہ اینے وجود اوراس کی بقا کے لیے کسی اور کامختاج نہ ہو۔ ایسی ہستی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ اس کے دجود کو مانے بنال کوئی حیارۂ کارنہیں اگر اس کونہ مانا جائے تو کا نئات کا پورانظام برباد ہوجائے گا اوراب بھی جولوگ اللہ تعالیٰ کونہیں مانتے، نہاس سے ڈرتے ہیں اور نہاس کے سامنے جوابدہی کا احساس ہے، دیکھیے تو وہ اس دنیا کو کیسے ہر باد کررہے ہیں اور انسانیت ان کے ظلم کی چکی میں کیسے پس رہی ہے۔ پھراس کی ذات یا ک خود ہے ہے، وہ کسی کامختاج نہیں اگروہ کسی مجمی کام میں کسی کامختاج ہوتو بھروہ خدا کیونکر ہو؟ سوخلاصہ بیہ ہوا کہ الیم ہستی جس کا وجود ضروری اورخود بخو د ہواس کو مانٹا۔ایسی ہستی صرف ادرصرف باری تعالیٰ ہی کی ہے۔اہل علم اسی مرتبے کوتو حید ذات کہتے ہیں۔ پھر دوسرا مرتبہ بیہ ہے کہ بیرما نا جائے كه تمام جو ہراورعرض اس كى تخليق ہيں اور اس تخليق ميں كوئى بھى اس كا شريك وسہيم تہیں ہے۔ جو ہر سے ہماری مرادیہ ہے کہ وہ چیز جواینے وجود کے لیے کسی ایسی چیز کی مختاج نه ہوجواے موجود کرے۔جیسے کیٹرا، کتاب،میز،کری وغیرہ اورعرض یہ ہے کہ وہ اینے وجود کے لیے سی سہارے کامختاج ہوجیسے رنگ ہیں کد سرخ رنگ، جوخود کیا ہے جب تک وه کسی جو ہر ( کپٹر اہکٹری وغیرہ ) پر قائم نہ ہو وہ ایسے وجود کا اظہار نہیں كرسكتا\_ايسے بى مقدارمثلا ايك كلوتو ايك كلودودھ سنرى وغيرہ كچھتو ہونا جا ہے وگر نہ ایک کلویذات څود پچچنیں په

سووہ ہتی جو تمام جوابر اور اعراض کو تخلیق کرنے والی ہے، اسے ماننا اور بیصرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اسے اللہ علم کی زبان میں تو حید خلق کہتے ہیں تو توحید ذات اور توحید خلق بید دونوں آپس میں لازم وملز وم ہیں ایک کو مانے تو دوسرے کو مانے بنال چارہ نہیں اور چونکہ دنیا میں عام طور پر مشرکین تو حید ذات اور تو حید خلق کے قائل تھے اور ہیں اس لیے قرآن کریم تو حید کے ان دومرات سے کم بحث کرتا ہے۔

الله سجانہ وتعالیٰ کے وجود بعنی تو حید ذات اور دوسرے مر ہے تو حید خلق کے بعد تیسرا مرتبہ تو حید تدبیر کا ہے یعنی ہے کہ اس کا سُنات کی تخلیق کے بعد اس کا نفع اور نقصان، مادے میں تصرف کرنا، دنیا تھر کے انتظامات ہرا یک کی تربیت اور رزق دینا وغیرہ جمله امورالله سبحانه وتعالیٰ ہی کے تصرف میں ہیں اور کوئی نبی معصوم، ولی کامل فرشتے اور جنات، الغرض اس کا کنات میں کوئی بھی ذات باری تعالیٰ کا شریکے نہیں ہے اسے ہی تو حیدر بوبیت یا تو حید تدبیر بھی کہتے ہیں اور عقیدہ تو حید میں بیسب سے اہم مرتب ہے۔ دنیا بھر کے مشرکین اسی مرہبے میں آ کر گمراہ ہوجاتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے بیعقیدہ بگاڑتے ہیں کہ تو حید متد ہیریا تو حیدر بوسیت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے اور اسی غلط عقبیدے کے بعد حضرات انبیاء کرام ،اولیاءاللہ ،آئمہاہل بیت شائیے، بتوں ، سورج ، حیا ند ،ستاروں ،فرشتوں اور جنات اور خدامعلوم کس کس کی عبادت میں گرفتار ہوجاتے ہیں ۔اس لیےایک مومن اور موحد کاعقیدہ بیہوتا ہے کہ کا نتات کا مدبر وہنتظم بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔

جب توحید تدبیر کاعقیده درست یا غلط موتا ہے تو چھرتوحیدیا شرک کاچوتھا درجہ آجاتا ہے



المُتَنِينِينَ اللهِ المُتَنِينِينَ اللهِ المُتَنِينِينَ اللهِ المُتَنِينِينَ اللهِ المُتَنِينِينَ اللهِ

جے اہل علم تو حید الوہیت کا نام دیتے ہیں۔ یعنی جس ذات کے متعلق تو حید تد پیر

ہا تو حید ر بوہیت کا عقیدہ ہے، اس کی ، اس نظریے کے تحت عبادت کرنا ، اور

اس کا نام ہے تو حید الوہیت یعنی جوہمیں پالٹ ہے اور جو ہمارے نفع و نقصان

کا مال ہے ( تو حید تد ہیر ) ہم اس کی عباوت کریں گے ( تو حید الوہیت )

انسان اسی مقام پر پہنے کرمومن یا کا فر بنتا ہے۔ مومن کا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بی

رب اور نفع ، نقصان کا ما لک ہے اس لیے صرف اس کی عباوت کروں گا اور

مشرک کہتا ہے کہ فلاں ہستی یا فلاں چیز چونکہ میری رب اور نفع و نقصان کی ما لک ہے البندا میں اللہ تعالیٰ ہے ساتھ اس کی بھی عبادت کروں گا تو یہ فرق ہمون کے ماتھ اس کی بھی عبادت کروں گا تو یہ فرق ہمون اور مشرک کے درمیان اور اب واضح ہوگیا ہوگا کہ تیسرا مرتبہ ( تو حید تد ہیر یا اور مشرک کے درمیان اور اب واضح ہوگیا ہوگا کہ تیسرا مرتبہ ( تو حید تد ہیر یا تو حید ر بو ہیت اور معبود ہت یا الوہیت ہیں۔ الوہیت ہیں۔



# رمالت ياعثل

فرایا جی کے بعد قائم ہوتی ہے، مجردعقل انسانی کانی نہیں۔ اس موضوع پر حضرت مجدد الف ٹانی سر جندی مجافظ نے اپنے محقوبات شریف میں کی مقامات پر بہت عمدہ بحث تحریر فرمائی ہے۔





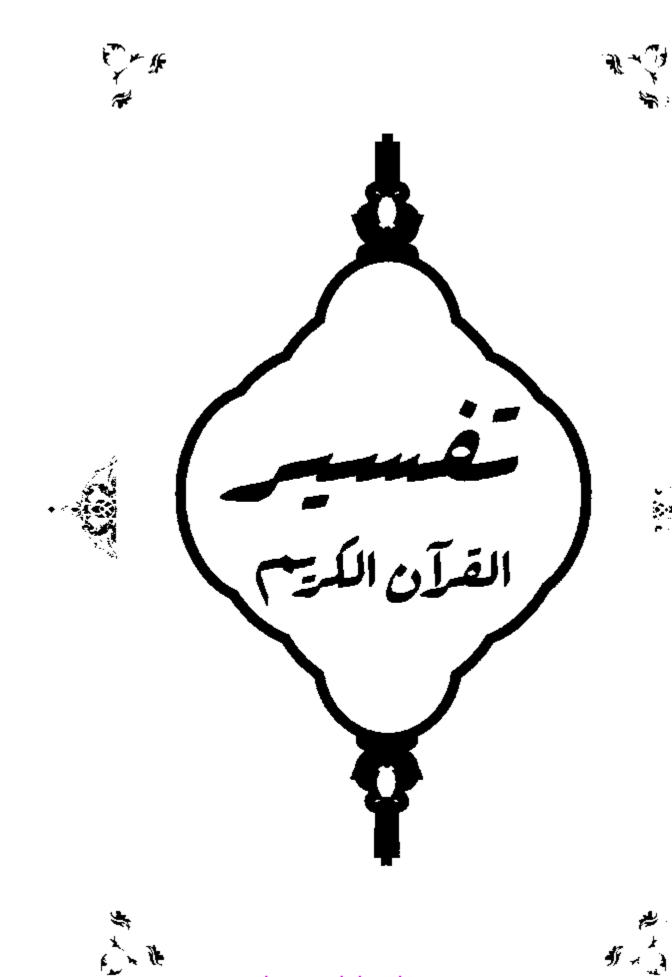





إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَةً وَقُرْانَةً ﴿ فَافِذَا قَرَاْنَهُ فَاتَّبِعُ قُرْانَهُ ﴿ أَنَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَةً ﴾ (ب:٢٩:مورة القيامة ، آيت: ١٩٢١)

> (اے نبی نڑھی) اس (قر آن تھیم) کو آیاد کرادینا (پہلی ذمہ داری)

> > اور

اس ( قرآن تحکیم ) کو پڑھوادیتا ( دوسری ذمدداری ) بیتو ہمارای ذمدہے۔

اس لیے جب ہم اسے (حضرت جبریل امین عظام اللہ واسطے سے) پڑھ رہے ہوں ، تو آ ب اس وحی کو فور سے سنتے رہیے اور (بیھی یا در ہے کہ)

(اس فر آن حکیم) کو سمجھا دینا (اس کی تغییر بیان کرادینا) بھی ہماری ہی (تیسری) ذمہ داری ہے۔











#### علامه زمختری کی تفسیر' کشاف' سے شدید بےزاری کی وجوہ .

فرمایا علامہ زخشری کی تفسیر کشاف کوایک زمانے میں بہت ذوق وشوق سے پڑھا اور بہت باول نخواستہ کھمل کیا۔ پہلی مرتبداس تغمیر سے شدید بیزاری تو سورہ توبه کا مطالعہ کرتے ہوئے پیش آئی۔اس سورہ مبارکہ کی جب آیت نمبر:۳۳ کی تفسیر پڑھی تو جی اجا ہے ہوگیا۔اللہ تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے:

عَفَا اللَّهُ عَنَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ آب سے در كُذر فرمائے۔

اوراصل واقعہ بیہ کے غزوہ ہوک کا دور بہت کھن دورتھا۔ موسم کر مااہیخ شباب پرتھا
اور مدید منورہ میں تھجوروں کے پیڑلدے کھڑے تھے۔ حفرات صحابہ کرام ہوں تھیں قربانی دی اوران تمام اموال کو مجبور کر جہاو فی سہیل اللہ کے لیے نکل پڑے۔ منافقین جہادے کی جہادے کی چراتے تھے۔ حضرت رسالت بناہ ما اللہ کے پاس آتے اور جبوٹے بہانے گھڑ کر درخواست پیش کرتے کہ انھیں مدیدہ منورہ ہی میں رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ حضرت رسالت بناہ ما لی گھڑ اپنے طبعی غلبہ رحمت کی بناء پر اجازت مرحمت فرما جائے۔ حضرت رسالت بناہ ما لی اللہ تعالی درگذر ویے ، تو اس اجازت دیے پر اللہ تعالی نے محبت بجراعتاب فرمایا کہ اللہ تعالی درگذر فرمایے کہ اللہ تعالی درگذر فرمایے کہ اللہ تعالی درگذر فرمایے کہ اللہ تعالی درگذر مقدم فرمایا۔ زیادہ سے زیادہ بھی اس بات کو بڑھایا جائے تو کیا ہے؟ یکی کہ حضرت رسالت بناہ من شخص نے منافقین کو جو مدید منورہ میں رہ جانے کی اجازت دی، دہ خطاء درسالت بناہ من شخص ۔ اورائلہ تعالی نے بھی بھی حضرت درسالت بناہ من شخص ۔ اورائلہ تعالی نے بھی بھی حضرت درسالت بناہ من شخص ۔ اورائلہ تعالی نے بھی بھی حضرت درسالت بناہ من شخص ۔ اورائلہ تعالی نے بھی بھی حضرت درسالت بناہ من شخص ۔ اورائلہ تعالی نے بھی بھی حضرت درسالت بناہ من شخص ۔ اورائلہ تعالی نے بھی بھی حضرت درسالت بناہ من شخص ۔ اورائلہ تعالی نے بھی بھی حضرت درسالت بناہ من شخص ۔ اورائلہ تعالی نے بھی بھی حضرت درسالت بناہ من شخص ۔ اورائلہ تعالی نے بھی بھی حضرت درسالت بناہ من شخص ۔ اورائلہ تعالی نے بھی بھی حضرت درسالت بناہ تو بات کی اجازت دی۔



پر قائم نہیں رہنے دیا کیونکہ اگر انھیں اپنی خطائے اجتہادی پر قائم رہنے دیا جاتا توان کے اپنے حق میں تواگر چہ پہ خطاء، خطائے اجتہادی ہوتی لیکن امت کے لیے تو سنت بن جاتی ۔اس لیے اس مقام پر بھی آگا وفر ما دیا اور نہایت لطیف بات یہ بھی ہوئی کہ عفوکوشکایت پر مقدم فر مایا۔

لیکن دخشری نے بیٹلم کیا کہ حضرت رسالت مآب مَنَّاثِیْمُ کوخطا کارقرار دیتے ہوئے ہیہ الفاظ لکھے:

أَخُطَأْتَ وَ بِعُسَ مَا قُلُتَ آپِ نَحْطاكَ اور جواجازت ويخ كالفاظ كهنو بهت برافاظ كهد

أَسْنَهُ غُفِرُ اللهُ الْعَظِيْمَ . يرعبارت براه کربهت ده پکالگاکه حفرت رسالت بناه مَالِیْنَمُ کو خطا کار قرار و بنا، کتنا براظلم ہے۔ پھر بھی اسے پڑھنا پڑا، دل پر پھر رکھ کراسے پڑھا اور جب سورهٔ تکویر کی آیت نبر ۱۹ پر پنچ تو از حد حیا دامن گیر ہوئی کے زخشری نے اس مقام پر حفرت جبر کیل امین عظامی این عظامی این عظامی اور دیا۔ طبیعت بہت مکدر ہوئی اور بقی تفییر بہت عجلت میں صفحات بیانا کرکمل کی۔



فرمایا زخشری نے سورہ تحریم کے آغاز میں حضرت رسالت پناہ نگاٹیڈ کے متعلق جو نازیبا کلمات استعال کیے ہیں یا بے سروپاروایات کونقل کیا ہے، انھیں پڑھ کرا تدازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان کے دل میں تعظیم وتقدس نبوی نگاٹیڈ کا کیاعالم ہوگا۔







سیمام روایات ردی کی توکری میں بھینک دیے جانے کے قابل جیں۔ان تمام خرافات کے باوجود اکا برمفسرین نے اس تفیر کے قابل قدر نکات سے استفادہ کیا ہے۔ زخشری کے بعد آنے والے تمام قابل ذکر مفسرین میں سے شاید ہی کوئی ایسامفسر ہو جواس تفییر سے بے نیاز رہ سکا ہو۔اگر زخشری ہارے زمانے میں ہوتے تو قابل گردن زدنی اور ان کی تفییر نذر آتش کر دی جاتی لیکن اسلاف کا بیطر زنہیں رہا۔ انہوں نے حضرت رسالت بناہ شائی کی تو بین اور اس تفییر میں انجراف سے صرف نظر کرکے ،جوکام کی بات نظر آئی ،اسے نقل کردیا۔

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعٰي، فَجَعَلَةً غُثَاءً أَحُواى كَالطِيفَ تَغْيِر.

(فرمایا) کو تھی کہتے ہیں جو بوسیدہ ہوکرساہ پڑھائے۔ "الاحویٰ" "کالا کھی گئے۔ "الاحویٰ" "کالا کھی کہتے ہیں جو بوسیدہ ہوکرساہ پڑھائے۔ "الاحویٰ" "کالا کھی کہتے ہیں جو بوسیدہ ہوکرساہ پڑھائے۔ "الاحویٰ" "کالا کھی کہتے ہیں جو بوسیدہ ہوکرساہ پڑھور کیاجائے وَالَّذِی اَخْسَ جَ الْمُدْعٰی فَی فَجَعَلَمْ غُنآء اَخْوای اوروہ (اللہ) جس نے چارہ زمین سے فاہر فالا اور پھراسے ساہ کوڑا کردیا ہو آئی ترجمہ تو یہی کیا گیاہے کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات نے چارے کو زمین سے نکالا اور پھروہ چارہ بوسیدہ ہوکر یا پال ہوکر سیاہ پڑگیا تو گیا کہ چارے کو زمین سے نکالا اور پھروہ چارہ بوسیدہ ہوکر یا پال ہوکر سیاہ پڑگیا تو گیا کہ چارے کا آغاز اور انجام بنادیا گیا۔ لیکن ذراغور کیا جائے تو یہی لفظ آئو کی اس سیابی کے لیے بھی استعال ہوتا ہے، جو سیابی ، سرخی یا سبزی مال ہوتا ہے، جو سیابی ، سرخی یا سبزی مال ہوتا ہے ، جو سیابی ، سرخی یا سبزی مال ہوتا ہے ، جو سیابی ، سرخی یا سبزی مال ہوتا ہے ، جو سیابی ، سرخی یا سبزی مال ہوتا ہے ، جو سیابی ، سرخی یا سبزی مال ہوتا ہے ، جو سیابی ، سرخی یا سبزی مال ہوتا ہے ، جو سیابی ، سرخی یا سبزی میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب فصل سر سبز وشادا ب



6 x 16

# 1 3

ہوتی ہاوراس میں نموکا جوش اسے سزرنگ سے نکال کر سرخ یا سیاہ رنگ کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو ان آیات میں ' ختاء' (چارہ) کی جومفت ' اورئ ' (سیاہ) آئی ہے، یہ معنی سیاہ نہیں بلکہ معنی ' سرسز وشاداب آئے گی اوران وفول آیات کا ترجمہ یوں کیا جائے گا' اوروہ (اللہ) جس نے چارہ زمین سے نکالا اور پھرا سے سرسز وشاداب کر دیا' ذوق سلیم اس ترجے کو ترجے دیتا ہے کہ سزے کو بال کر دیتا یا اسے کوڑ ابنا دینے گی نسبت اللہ سجانہ وتعالی کی طرف کرنے ہے بہتر پامال کر دیتا یا اس خوا میں بھی بیر جمہ زیادہ ہجا ہے۔ بعض مفسرین نے ان آیات کر بھر کی تفسیر یوں کے تھم میں بھی بیر جمہ زیادہ ہجا ہے۔ بعض مفسرین نے ان آیات کر بھر کی تفسیر یوں کو گائے گائے وہ وہ اللہ تعالی کی شروں کی آخر کے المی طی کی ہے کہ آخوا کی فی آخر کے المی طی کی انہ کر جمہ کی تفسیر یوں کو گائے دو اللہ تعالی کی سے وہ اللہ تعالی کی سے وہ اللہ تعالی کی سے وہ اللہ تعالی کی سے جس نے زمین سے جارہ اگلیا بر سز وشاداب کیا اور پھرا سے کوڑ ابنادیا۔)



فرمایا سیجواللدتعالی نے فرمایا ہے گئی آب ہے مھو فی شنان (اسے ہردن ایک نیا کام ہے) تو اللہ تعالی کو ہر روز اپنے بندوں کے گناہ معاف کرنے ہیں۔ ان کی دعاوں کو منظا اور التجاول کو قبول کرنا ہے۔ اقوام کی عزت وذلت کے فیط کرنے ہیں۔ ہردن مین کام سے مراد بیکام ہیں۔ حضرت مولا ناروم پھیلی نے مثنوی میں اس آبت ہردان نے کام سے مراد بیکام ہیں۔ حضرت مولا ناروم پھیلی نے مثنوی میں اس آبت کی ایک اور بہت عمد تفسیر بیان کی ہے کہ اس ذات پاک کو ہردوز جو کام کرنے ہیں ان میں سے ایک معول کا کام روز انہ قبل یا فوج کی روائی ہے۔ ایک فوج روز انہ وہ

چە ريزۇاڭماس

# K 3

مردول سے عورتوں میں منتقل کرتا ہے۔ تا کہ نسل انسانی بڑھے۔ دوسری فوج روزانہ خواتین سے دنیا میں بھیجتا ہے اور بچ جنم لیتے میں اور تیسری فوج دنیا ہے قبروں میں بھیجتا ہے تا کہ برخض ان اعمال کی جزاء کودیکھے جواس نے اس دنیا میں کیے ہیں۔

ا ع ہے خانے کامحروم بھی مرحوم رہے گا.

فرالیا الله تعالیٰ نے سورۂ حدید (پ: ۱۰۴٪ یت: ۱۰) میں صحابہ کرام ڈیائٹی کو دوقسموں میں منقسم کیا ہے۔

🛈 وہ حضرات جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق اور جہا دکیا۔

🗨 وہ حضرات جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرج کیا اور جہا دکیا۔

پھران دونوں میں فرق کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ بدونوں گروہ برابر نہیں ہیں۔ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مالی اور جسمانی قربانیاں دی ہیں، یقیناان کامقام اور مرتبدان سے بڑھ کر ہے جنہوں ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعدا پنامال اور اپنی جان راہ خدا میں کھپائی ہے۔ لیکن کیاان دونوں میں اتنا فرق بڑجائے گا کہ فتح مکہ کے بعدوالے حضرات کوئی اجراور رتبہ بیس پاکیں گے؟ اس انہ ختے ہوئے موال کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہے، اگر چہ فتح مکہ سے جہاں مال وجان کی بازی لگانے والے اللہ عظم مدرجة میں ایسی فتح مکہ سے پہلے والے مول یا بعدوالے ہرایک کے ماتھ وعدہ ختی ہوئے سال کے جواب میں اتھ وعدہ ختی ہوئے سال کے جواب میں اور ختی ہوئے سال میں کہ انہیں فتح مکہ سے پہلے والے مول یا بعدوالے ہرایک کے ماتھ وعدہ ختی ہوئی کہ جون یا بعدوالے ہرایک کے ماتھ وعدہ ختی ہوئی کہ ہوں یا بعدوالے ہرایک کے ماتھ وعدہ ختی ہوئی کہ دونوں گروہوں کو بشارت دے دی گئی کہ

ے خانے کامحروم بھی مرحوم رہے گان

©اصل معرع توبیہ منظم منظم ہے خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ لیکن یبال پرچنکہ حضرات محلبہ مام دی کیئے کے دائر وہول کے نقائل کا سعائد ہے اس کیے قصداً معرع میں تغیر پیدا کیا گیا۔

عَلَقُولُونِينَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِينَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ عِلْنَالِي عَلَيْنَ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَ عِلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَ عِلَّالِي عَلَيْنِ عِلَّالِي عَلَيْنِ عِلَّالِي عَلَيْنِ عِلَيْنِ عِلَى اللَّهِ عَلَيْنِ عِلَيْنِ عِلَى عَلَيْنِ عِلْمُ عِلَيْنِ عِلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلَيْنِ عِلَيْنِ عِلَيْنِ عِلَيْنِ عِلَيْنِ عِلَيْنِ عِلَيْنِ عِلَيْنِ عِلَّالْهِ عَلَيْنِ عِلَى عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلَى عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلَّالَّهِ عَلَيْنِ عِلَى عَلَيْنِ عِلَّالِهُ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلَّا عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عَلِي عَلَيْنِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلَّا عِلَيْنِ عِلْمِ عِلْمِ عِلِي عَلِي عِلْمِ عِلْمِ عِلِي عَلَيْكِ عِلْمِ ع

اورآیت کے خربر فرمایاو الله خیدر بیما تعملون (اے صحابہ کرام دی اللہ تعالی خوب باخبر ہان اٹھال سے جوتم کرتے ہو۔) اس آیت میں جونعل "تعملون" آیا ہوب باخبر ہان اٹھال سے جوتم کرتے ہو۔) اس آیت میں جونعل "تعملون" آیا ہے اس میں مضارع کا ہے اور مضارع چونکہ حال اور ستفتل دونوں معانی میں آتا ہے اس لیے عام طور پر مترجمین اور مفسرین اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں "جونمل تم کرتے ہو" یعنی مضارع کا ترجمہ وال "سے کرتے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ اگراس فعل مضارع کا ترجمہ منتقبل ہے کیا جائے کہ 'اے صحابہ کرام بھا لھڑا اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے ان اعمال ہے جوتم کرو گئے' تواس ترجے پراشکال کیا ہے؟ کیا یہ ترجمہ لفت یا کتاب وسنت کی کی نفس قطعی ہے مکرا تا ہے؟ جب نہیں مگرا تا تواس کی تفسیر یہ ہوئی کہ فرمایا گیا کہ اے صحابہ کرام جھائے کہ کھوجیسے پہلے بھی ہم نے تمصارے دو درج بنائے ہیں ادرجن لوگوں نے فتح کمہ سے تیل مال وجان ہے اسلام کے پودے کو سے نہا کہ اورجنہوں نے فتح کمہ کے بعد قربانیال دی ہیں انھیں برا برنہیں کیا تواب آئندہ مستقبل اورجنہوں نے فتح کمہ کے بعد قربانیال دی ہیں انھیں برا برنہیں کیا تواب آئندہ ستقبل میں بھی تم میں سے وہ لوگ جو آئر مائش میں سرخر و ہوئے اور وہ لوگ جو اجتبادی خطا کریں گے سب برا برنہیں ہوں گے۔

جنگ جمل میں جو پچھ ہوگا ،صفین میں جو شہید ہون گے، بزید کی نامزدگی اور بیعت کا جو معاملہ ہوگا ، وغیرہ و غیرہ بیہ جنتے بھی صحابہ کرام نکائٹا ہوں گے ، اللہ تعالی باوجودان سب کی اجتہادی خطاؤں کے ان کے ساتھ وعدہ صنی کرر ہاہے اوروہ خوب جانتا ہے کہ آئندہ زمانہ مستقبل میں ان سے کیا کیا خطائیں سرزوہوں گی۔اس کے باوجود چونکہ صحابیت زمانہ مستقبل میں ان سے کیا کیا خطائیں سرزوہوں گی۔اس کے باوجود چونکہ صحابیت کے مقام پر فائز جی اس لیے ہماراان کے ساتھ بیوعدہ ہے کہ ہم آخیں ' وعدہ حسیٰ '





مي عمري تغييرالقرآ ل الكريم ميسج



# ~^

مطابق مقام رضائے نوازیں گے۔

اس کیے اس آیت کے ترجم پرغور کرے حصرات صحابہ کرام ٹی آٹیز کا مقام اور رتبہ بھی مجھ لینا جا ہے۔

> حضرت شاہ ولی اللہ میلیاتی کی کتاب'' تاویل الاحادیث' سے مفسرین نے استفاد ونہیں کیا.

الن کا اس قریب کے تقریباً و هائی سوسال میں چندالی تفاسیر کھی گئیں جن سے آج ساراعالم اسلام فائدہ اُٹھارہاہے۔ پاک وہند میں بھی اس اثنا میں تمیں سے کم تفاسیر قید کتابت میں آئی کین ان تمام تفاسیر میں کسی ایک مفسر نے بھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث و ہلوی بوئیڈ کی کتاب '' تاویل الاحادیث' سے فائدہ اُٹھانے کی زحمت گوار انہیں کی حالا نکداس کتاب کے مطالعے ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات ابنیاء کرام بھی اللہ کے جو صفی قرآن کریم میں آئے ہیں ان کی بابت بعض بہت ہے گی با تیں اس رسالے میں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ یو اللہ یو اللہ اور وق الطیف سے ایسے لگات بیان کی گئی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ یو اللہ اور وار ہے کہ انھوں نے اپنے سے پہلوں کی با تیں مسالے کا میں مالے کا میں اس رسالے کا مطالعہ ضرور کرے۔ مولا ناغلام مصطفیٰ قائمی صاحب بھی تھی اپنی تحقیق اور مقدے کے مطالعہ ضرور کرے۔ مولا ناغلام مصطفیٰ قائمی صاحب بھی تھی و کی تی و کردہ تیں اور مقدے کے مطالعہ ضرور کرے۔ مولا ناغلام مصطفیٰ تائمی صاحب بھی تفید و کئی تیں موجود ہے۔ مطالعہ ضرور کرے۔ مولا ناغلام مصطفیٰ تائمی صاحب بھی تفید کے نی تھی موجود ہے۔ مطالعہ ضرور کرے۔ مولا ناغلام مصطفیٰ تائمی صاحب بھی تفید کے نی تیں موجود ہے۔ مطالعہ ضرور کرے۔ مولا ناغلام مصطفیٰ تائمی صاحب بھی تفید کے نی تقدیل میں موجود ہے۔ می تائی اور تائی تو تی تائی اور تائی کی تائی اور تو تائی تائی اور تو تائی تائی اور تو تائی تائی اور تائیل کی تائی اور تائیل کی تائی اور تائیل کی تائی اور تائیل کی تائی اور تائیل مصطفیٰ تائیل کی تائیل کی تائیل کی تائیل کی تائیل کو تائیل کی تائ



### مرابعة المرابعة المر

اور مصائب کے حل سے سے صرف اور صرف مجھ سے مدو مانگو۔ میں بی ہوں جو اور مصائب کے لیے صرف اور صرف مجھ سے مدو مانگو۔ میں بی ہوں جو تمھارے نفع اور نقصان کا مالک ہوں میرے علاوہ کی کوبھی نہ تمہاری تکالیف اور ضروریات کا ملم ہے اور نہ بی کے پاس ان کاحل ہے جمیشہ مجھ سے مانگو۔ ضروریات کا ملم ہے اور نہ بی کی کے پاس ان کاحل ہے جمیشہ مجھ سے مانگو۔ بہت سے صوفیاء کرام بھولی کا مسلک ہے ہے کہ حضرات اولیاء کرام بھولی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہوتے ہیں اس لیے ان سے مدو مانگنا اور اپنی مشکلات ومصائب میں ان کی طرف رجوع کرنا کہ آپ ہمارے مسائل کوحل کردیں ، یہ جائز ہے کیونکہ ہم ان کی طرف رجوع کرنا کہ آپ ہمارے مسائل کوحل کردیں ، یہ جائز ہے کیونکہ ہم ان کی رحمت ہی کے مظہر ہیں تو ورحقیقت ہم انڈ تعالیٰ کی رحمت ہی کے مظہر ہیں تو ورحقیقت ہم انڈ تعالیٰ ہی رحمت ہی کے مظہر ہیں تو ورحقیقت ہم انڈ تعالیٰ کی رحمت ہی کے مظہر ہیں تو ورحقیقت ہم انڈ تعالیٰ کی رحمت ہی سے مانگ رہوتے ہیں۔

علامہ آلوی بھٹھ نے اپنی تغییر'روح المعانی' میں سورۃ النحل کی تغییر میں ایسے لوگوں کو بہت عدہ جواب تحریر فرمایا ہے ، ان کی تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں اگریہ اولیاء کرام بھٹھ اللہ تعالی کی رحمت کا مظہر ہونے کی وجہ سے اس قابل ہیں کہ ان سے مدوما تی جا ہے اور استعانت واستعاثہ کیا جائے تو پھر انہی اولیاء اللہ کے نیے نماز بھی برح کی جائے اور انہی کے نام کاروزہ بھی رکھ لیا جائے تو پھر کیا ممانعت ہے۔ اس لیے برح مندہ اس کے لیے امن اور سلامتی کی راہ یہی ہوشہ برح مندہ اس کے لیے امن اور سلامتی کی راہ یہی ہوشہ دو ہم ایس کے لیے امن اور سلامتی کی راہ یہی ہیں ہوسے کہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہی ہے مدد مانگے جو ہرعیب سے یاک، ہمیشہ زندہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہی ہے مدد مانگے جو ہرعیب سے یاک، ہمیشہ زندہ

------

# A 4

1. x 1.

رہنے والا، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں اور وہی اپنے بندوں کی مصلحتوں سے باخبر ہے۔ بعض صوفیاء میں جو بگاڑ ہے میرے قلم میں طاقت اور زبان کو یارانہیں کہ اسے بیان کرسکوں ۔

# قبض ارواح کی مختلف صورتیں.

فرمایل) پیضروری نہیں ہے کہ ہرشخص کی روح اس کےجسم ہے حضرت عز رائیل ملیفہ ہی جدا کریںاوراس کی موت واقع ہو بلکہا*س کی گئی ایک صور میں ہو*تی ہیں ۔سورۃ الانعام میں جہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ، انسانوں کی روح کو جسم ہے الگ کر لیتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی کوتا ہی نہیں کرتے اور پھرسب لوگ اپنے حقیق مالک کے پاس لائے جائیں گے تو اس کی تفسیر میں قبض ارواح کی ایک صورت تومفسرین نے بیر بیان کی ہے کہ یفسِ ارواح تمھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں غالبًا بیروہ لوگ ہوتے ہوں گے جو کہ ہرنیکی میں سبقت لے جانے والے اور درجہ اوّل کے اولیاء کرام ﷺ ہوں گے۔اللّٰہ تعالیٰ کے بعد دوسرے شار میں حضرت عزرائیل ملیلاً میں اور بیان لوگوں کی ارواح کے لیے جو درجہ دوم کے نیک لوگ ہوں گے۔ جورانخ فی العلم ہوں اورالی احجی سیرت کہا ہے نفس کی کثافتوں ے انھیں تجرید حاصل ہو چکی ہوگ ۔ یاک دل اور ہرتشم کی کدورت سے مبر ا انظر توں کی و نیا سے دوراوران کوقلب سلیم کی دولت حاصل ہو چکی ہوگی۔ درجہ سوم ان لوگوں کا ہے جنہوں نے صالحیت کی زندگی گذاری ،عمومی طور پر نیک رہے لیکن تز کیہنش کی



دولت سے حقیقی معنی میں بہریا بہیں ہوئے۔ کچھ جسمانی گناہوں کے عوارض میں مجھی ملویث رہی۔ سوایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے فرشتوں کو بھیجا ہے اور یہی رحمت کے فرشتے اٹھیں سمیٹ لیتے ہیں۔ان فرشتوں کے ساتھ ان کی نیکیاں بھی خوبصورت شکل کےلڑکوں کی صورت میں آخییں وکھائی جاتی ہیں اور یہا یہے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور بشارت کو بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت ابراہیم منطقی کے باس بھیجا۔ان لڑکوں نے۔۔۔۔۔ جو کہ درحقیقت فرشتے تھے۔۔۔۔انھیں اور ان کی اہلیہ محتر مہ کوخوشخبری سنائی کہ اس بڑھا ہے کے یا وجود اللہ تعالیٰ خصیں اولا دکی نعمت ہے سر فراز فرمائے گا۔ تو موت کے وقت پینیکیاں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں رحمت کے فرشتوں کے ساتھ آ جاتی ہیں۔مثلاً کوئی شخص لوگوں کو بہت کھانا کھلاتا تھا، کو ئی یانی بلاتا تھا، کوئی مساجد تعمیر کرتا تھا، کوئی شا دیاں کراتا تها، كوئي شخص قرض داروں كا قرض ادا كر دينا تھاوغير ہ دغير ہـ الغرض جو مخص جو بھي نيكي کرتا تھااس کی وہ نیکی اگراللہ تعالیٰ نے قبول فر مالی ہوگی تو وہ اس دفت مجسم شکل میں سامنے آئے گی۔ چوتھی صورت ان لوگوں کی ہے جو ظالم تھے، ان کے اخلاق بگڑے ہوئے تھے، مال کی محبت نے انھیں اندھا کیا ہوا تھا اور حسد، کینہ، بغض، غیبت اور سوئے ظن ہےان کی روح سیاہ اور داغدارتھی ۔اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے آئیں گے۔اگر روح پر لا کچ اور حرص کا غلبہ تھا تو اب بیحرص بندروں کی صورت میں ان عذاب کے فرشتوں کے ساتھ آئے گی۔ اگر دوسروں برظلم کر کے اپنے مفاوات کو نا جائز طریقے برحاصل کرنے کا غلبہ تھا تو اب بیرٹر اجذبہ اور بیغلط حرکت ان عذاب

----





JF ~ 13

الله على على الموجه الموجه المعربية المعربية المعربية المديم المعربية المع

ريزة ألماس مع ريزة ألماس

# 1/3

کے فرشتوں کے ساتھ مل کر کتوں کی صورت میں آئے گی۔ اگر جنس کا غلبہ تھا اور اس کا غلط استعمال تھا تو روح کوجسم سے الگ کرنے کے لیے عذاب کے فرشتے اور سور آئیں گے، اور جن لوگوں کی رومیں اجسام سے ایسے الگ کی جائیں گی، وہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بعد کما ہوگا؟

### حضرت هبار بن اسود زاینهٔ کا نام معذبین میں شار کرنا درست نبیس.

استعال کرتے سے اس پراللہ تعالی نے وہ آیات نازل فرما کیں جو کہ سورۃ الحجر کے استعال کرتے سے اس پراللہ تعالی نے وہ آیات نازل فرما کیں جو کہ سورۃ الحجر کے آخر پر ہیں اور آپ کوشلی دی گئی کہ رنجیدہ نہ ہوں اللہ تعالیٰ کانی ہے کہ انھیں سزا دے۔ جولوگ ان حرکتوں کے مرتکب ہورہ سے مفسرین کرام مختلف نے ان کے نام مجمی تحریفر مائے ہیں اور معاملہ اس حد تک تو درست ہے کین انہوں نے اس کے بعد کس کا فرکوکیا سزا ملی ، یہ تفصیلات بھی بیان کی ہیں اور ان میں ایک نام صبار بن الاسوو کا بھی آگیا ہے کہ انھیں بھی قدرت کی طرف سزا ملی تھی ، حالا نکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ حبار بن الاسود ممکن ہے ان لوگوں میں سے تو ہوں ، جو الی نازیبا حرکت کرتے ہے۔ حبار بن الاسود ممکن ہے ان لوگوں میں سے تو ہوں ، جو الی نازیبا حرکت کرتے ہے کہ نیکن انھیں کوئی سز آئیں ملی بلکہ اللہ تعالیٰ نے آئیں ہوتا ہے۔ یہ جو بعض مفسرین نے اس اور اب ان کا شار حضرات صحابہ کرام شائی گئی میں ہوتا ہے۔ یہ جو بعض مفسرین نے اس مقام پر یہ نظمی کی ہے ، اس کی تھی عفروری ہے۔

حضرت رسالت مآب مَا تَلِيْلِمُ كِ واما دحضرت ابوا لعاص جِلاَثْذُ بدر میں کفار مکہ کے ہمرا ہ



ريزه الماس ريزه الماس

تھے اور فکلست کے بعد قیدی ہے ، حضرت رسالت مآب منافی آئے نے انھیں اس شرط پر رہائی دی تھی کہ وہ مکہ مگر مہ بہتی کر اپنی اہلیہ اور حضرت صاحبز اوی صاحبہ زیبنب بڑا تھا کو ججرت کی اجازت دیں گے اور وہ مدینہ طیبہ تشریف لے آئیں گی۔ انہوں نے ایپ وعدے کو نبھایا اور اگر چہ وہ اس وقت اُمید سے تھیں لیکن انھیں مدینہ منور ہروانہ کر دیا گیا۔

ھبار بن اسود ---- جواس دفت مکہ مکرمہ کے اوباش لڑکول میں سے تھے --- انہوں نے جب بید ویکھا کہ ایک تو بدر میں ہمیں شکست ہوگئ اور اوپر ہے دن ویہاڑے ہمارے دشمنوں کی بیٹی یوں ہجرت کر رہی ہے تو آ گے بڑھ کر اس اونٹ پرحملہ کیا اور صاحبرادی صاحبرادی صاحبرادی صاحبرادی صاحبرادی صاحبرادی صاحبرادی صاحبرادی صاحبرادی میں آئیں کہ اُن کاحمل ساقط ہوگیا۔

حضرت رسالت مآب من فیل کواس حرکت پر بہت رہے ہوااوراس ظلم کے خلاف آپ نے صحابہ کرام بڑا فیل کو حکم دیا کہ اگر حسبار کہیں قابو میں آجائے تو اسے زندہ جلا دیا جائے غالبًا اس ظلم کی وجہ سے جو بچے ضائع ہوگیا تھا یہ گویا اس کا بدلہ بھی تھا۔ پھرا کیک مرتبہ آپ نے فر مایا حبار کوزندہ نہ جلانا بلکدا ہے قبل کردینا ہی کافی ہوگا۔ آگ کا عذا ب تو بس اس فرات کے شایان شان ہے ، جو آگ کا مجھی پر دردگار ہے۔ لیکن صحابہ کرام بڑا فیل کو حبار بھی بھی نہیں ہے، بیبال تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہوگیا اور حبار جان کے خوف سے رویوش ہوگئے۔

حضرت رسالت ما بسئ الله الله به بين الله عند بينه منورة تشريف لے جارہ سے که آپ کو بيدا طلاع وي گئ كه هبار بن الاسود كومسلمانوں كے شكر كے قريب و يكھا گيا ہے۔





学生

آپ نے فرمایا میں نے بھی اسے دیکھا ہےاوراس اثنا میں ھبارین الاسودخود حاضر ، ہوگئے۔ایک صحابی م<sup>عافق</sup> اُسٹھے تا کہ اس کا سراُ ژادیں ۔لیکن حضرت رسالت مآ ب م<del>ناقظ</del> نے انھیں بیٹھنے کا اشارہ فر مایا۔ صبارسلام کر کے بیٹھ گئے اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد عرض کیا کہ میں آپ سے ڈرکرائے وطن سے بھاگ گیا تھا اور میرا ارادہ تو بیتھا کہ عجمیوں میں جا کرکسی بادشاہ کے ہاں پناہ لےلوں گا۔ پھر میں غور کرتار ہااور مجھے خیال آیا کہ آپ کی عادت تواہیے دشمنوں کومعاف فرمانے کی ہے۔ پھر بیر خیال آیا کہ آپ ہمیشہ مجرموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے ہیں اور جولوگ بھی آپ برظلم کرتے رہے ہیں آپ کی شہرت ہیے کہ آپ نے ہمیشدانھیں بخش دیا ہے۔اللہ کے رسول ہم شرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اب ہمیں ہدایت دی ہے اور ہم تباہ وبرباد ہورے تھے،اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو ہمارا دسلہ نجات بنایا ہے۔ آپ میری جہالت کومعاف فرمادیں اور جو دُ کھ میں نے آپ کو (صاحبز ادی صاحبہ کے بارے میں ) پہنچایا ہے اسے بھلادیں میں اپنی اس حرکت پر آج واقعی شرمندہ ہوں۔ حضرت رسالت منآب مُنْ يُنْفِرُ تو صرف اقرار جرم يربهي معاف فرما ديا كرتے تھے بيتو ھبار نے بہت جملے عرض کر دیئے تھے۔ارشاد فرمایا ھبار میں نے تمہاری تمام عمر کی غلطیاں معاف کیں۔اللہ تعالیٰ نے بیہ جوآپ کو قبولیت اسلام کی توفیق بخشی ہے، بیاس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور دیکھو جب کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر دور جاہلیت کی غلطیاں اللہ تعالی ویسے بھی معاف فرمادیتاہے۔

حضرت هبار بن اسود والنفاعدية منوره تشريف لے محت اور وہاں پرابھی تک ان کے





1. 1

اسلام اورمعافی کی اطلاع نہیں پینچی تھی ،اس لیے لوگوں نے آخیں بُر ا بھلا کہنا شروع کیا۔اطلاع جب حضرت رسالت مآب عظائی کوہوئی تو آپ نے منع فر ما یا اورلوگوں سے ارشا د فر ما یا کہ جو تہہیں بُر ا کہے ، اسے بُر اکہو۔ غالبًا مرا دید ہوگی کہ اب حضرت حبار بن الاسود رہی تھی تہیں پھر نہیں کہدرہ اور میں بھی معاف کر چکا ہوں تو انہیں ملامت نہیں کرنا جا ہے۔

اس لیے مفسرین نے اس آیت کریمہ کے من میں ان کا نام جو بغیر کس اوب کے لیا ہے اور افسیس معذبین میں شار کیا ہے، توبید درست نہیں ہے۔

# کیاد نیا میں قر آن کریم کی دولا کھ نفاسیر موجود ہیں یا کھی گئی ہیں؟

آفر مایا ایک بزرگ تھے — نوراللہ مرقدہ — ان کے ملفوظات پرمشمل ایک کتاب چھپی ،مطالعے کا موقع ملا۔ جامع ملفوظات نے ان بزرگ کا بی قول بھی نفل کیا ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ دنیا میں قرآن کریم کی دولا کھ تفاسیر موجود ہیں یا کھی گئی ہیں۔

ان کا یہ ملفوظ پڑھ کر بہت جرت ہوئی یا تو اس ملفوظ کی نسبت حضرت بھاتھ کی طرف غلط ہے اور یا پھران پر کسی حسن ظن کا غلبہ ہوگا۔ امر واقع بیہ ہے کہ قرآن کریم کی تفاسیر پہلی صدی ہجری تک دولا کھ (200000) تو در کنار صرف ہیں ہزار (20,000) ہمی نہیں کھی گئیں۔

بزرگوں سے عقیدت کی بنا پرائی بے سرویاروایات بیان کرنایا تحریر کرناالگ بات ہے





ميد علم تغييرالقرآن الكريم ميير

> اور تحقیق کی دنیا کسی اور چیز کا نام ہے۔اگر حصرت نے بی بیفر مایا تھا تو کاش کہ کوئی گتتاخ اس وفتت عرض کرتا کہ حضرت والا تفاسیر کے نام لکھنا شروع کرتے ہیں اور دولا کہ نہیں صرف بیں ہزار تفاسیر کے نام لکھتے ہیں۔تو اس ڈھول کا بول کھل جا تا۔ آج بھی کوئی مختص دنیا کی جنتی بھی زبانوں میں قر آن کریم کی تفاسیر کھی گئی ہیں ان سب کے نام ہی لکھناشر دع کر دے ،خواہ وہ تفاسیر مطبوعہ ہوں یا قلمی تو ہیں ہزار کی تعداد پوری نہیں کر ہیکے گا۔ فرض کر کیجئے کہ قر آن کریم جس سال مکمل ہوا تھااس سال ہے لے کرآج کے برس تک ہرسال صرف ایک تفسیر بھی گئی ہونو فی صدی ایک سو تفاسیر کے حساب سے پندرہ سوتفاسیر تو ہونی جا ہمیں اور حقیقت یہ ہے کہ اتنی تفاسیر بھی نہیں ہیں۔مبالغے اور رنگ آ میزی کی روایات اور ہیں اور خفیق کی دنیا الگ ہے۔وہ تفاسیر جو واقعی تفاسیر کہلانے کے قابل ہیں اگر فی صدی ہیں تفاسیر کھی گئی ہوں تو آج تین سوتفاسیر تو موجو د ہونی جاہئیں ،خواہ وہمطبوعہ ہوں یا قلمی اورا گرا تنی بھی ہوں تو بساغنیمت ہے۔ جبکہ حقیقت اس سے بھی کم ہے۔ اس سے اندازہ کر لینا عاہیے کہ بزرگوں کے ملفوطات میں بھی بھی خلط باتنیں آ جاتی ہیں۔خود بزرگ ایس بسرويااڑاتے ہيں اوران كے معتقدين سرجھكائے بيٹے رہتے ہيں اور بغير كسي تحقيق کان کی ہربات برامناً و صدّ قنا کہتے رہتے ہیں اور یا پھر بزرگ تومحقق ہوتے میں اور بے پَر کی نہیں اڑاتے لیکن جامع ملفوظات جو آب ورنگ چڑھاتے ہیں وہ قابل گرفت بن جا تاہے۔









## 

فرایا ) قرآن کریم میں جوآیات واقعہ معراج کے متعلق ہیں،مفسرین نے ان کی تفسیر میں اس بات پر بحث کی ہے کہ شب معراج میں حضرت رسالت مآ ب مَالْیُلِمْ کو رویت باری تعالی کا شرف حاصل موا تھا یا نہیں؟ حضرات صحابہ کرام شائق، حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت عبدالله بن مسعود می نشخ آپ کے اس مشرف سے مشرف ہونے کے قائل تھے اور کئی ایک مفسرین نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ واللہ کا موقف یہ بیان کیا ہے کہ وہ اس بات کی قائل نہیں تھیں۔ پھر انہوں نے بیہ موقف بیان کرنے کے بعد بحث کوتشنہ چھوڑ دیا ہے اور قاری کا ذہمن کچھ فیصلہ نہیں کریا تا۔ اگرچہ میہ مسئلہ ایمانیات میں ہے ہیں ہے لیکن حضرات صحابہ کرام میں ﷺ جوشب معراج میں دیدارخداوندی کے قائل ہیں ، وہ تو صاف یہ بیان کرتے ہیں کہ اُٹھیں اس عظیم انعام کی اطلاع خود حضرت رسالت ما آب مَنْ الْمُؤْمِّ نے دی ہے جبکہ جنفرت ام المونین عاکشہ جائفا کہیں بھی بینہیں فرما تیں کہ انہوں نے بیرا نکار حضرت رسالت مآ ب مُنْ اَیُمُ سے سنا ہے یا انہوں نے دریافت فرمایا اور جواب نفی میں ملاء بلکہ وہ تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے استدلال فرماتی بین کہا ہے ہیں ہوسکتا۔ تو قاری کو جائے کہسکلے کی حقیقت جاننے کے لیےخودغور کرلے کہ ایک طرف تو صراحناً صاف احادیث موجود ہیں اور حضرت رسالت مآب مُلْقِيْظِ فرماتے ہیں کہ انہوں نے شب معراج میں اللہ تعالی







کودیکھا ہے اور دوسری طرف حضرت ام الموشین ہے مسلم صرف قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر کی روسے اس بات کا انکار فرمار ہی ہیں جبکہ ان کی اس تفسیر میں کیا کی باقی ہے ، صاحب روح المعانی بوتھ ہے اس پر بھی بحث کی ہے۔ اگر حضرت اُم الموشین سیدہ عائشہ بھی تھے حدیث ہوتی تو وہ صیدہ عائشہ بھی تھے حدیث ہوتی تو وہ ضرورار شادفر ما تیں کیاں دیدار خداوندی کے انکار کی کوئی ایک بھی تھے حدیث ہوتی تو وہ ضرورار شادفر ما تیں کین ایسے ہوا ہی نہیں اس لیے دیگر حضرات صحابہ کرام بھائی کا مسلک بھی اس معاطے ہیں مختار ہے۔

کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کی پیشینگو ئیاں کرنے معرب والے جالل صوفیاءاور متعصب مولوی!

(فرمایا) ہمارے دور کے بہت سے صوفیاء اور جاہل ، متعصب مولویوں کا حال ہیہ ہے کہ بیدا ہے مریدوں اور معتقدین کو بیہ بشارتیں دیتے پھرتے ہیں کہتم جنتی ہو یا فرماتے ہیں کہ اے فلال ہیں تو تہہیں اپنے ساتھ جنت ہیں لے جاؤں گا۔ جومریدیا آسامی مالدار ہوتی ہے یہ بشارتیں عموماً انھیں ہی ملتی ہیں اور اپنے مخالفین تو کیا ذرہ برابرکوئی ان کی راہ سے ہے جائے یاان کی خدمت میں کی کردے تو ارشاد ہوتا ہے کہ بیتو باطنی مرتد ہے ، بیتو مسلوب الایمان ہے۔ ارے اس کی کیا بات کرتے ہووہ تو جہنم میں جلتے دیکھا ہے اور ارے فلال کو جہنم میں جلتے دیکھا ہے اور ارے فلال کو حضرت نے اسے جہنم میں جلتے دیکھا ہے اور ارے فلال کو حضرت نے اسے جہنم میں جلتے دیکھا ہے اور ارے فلال کو معرف نے دیکھا ہے اور استنے اور خوش میں جائے دیکھا ہے اور استنے اور خوش میں جائے دیکھا ہے اور سننے اور خوش میں جو نے دیکھا ہے اور سننے اور خوش میں دینے اور سننے اور خوش میں دینے دیکھا ہے اور سننے اور خوش میں جائے دیکھا ہے اور سننے اور خوش میں دینے دیکھا ہے دیکھا ہے اور سننے اور خوش میں دینے اور سننے اور خوش میں دینے دیکھا ہے دور کے دیکھا ہے دور اس کے دیکھا ہے دیکھا ہے دور اس کے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور کے دور



96

میں بسنے والے منافقین کے متعلق حضرت رسالت مآب مُلَاثِیمُ کوخبر دی کہ آپ ان منافقین سے داقف نہیں ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں۔ جب حضرت رسالت مآب ما المائیا کم کو مديينه طيبيبرين رينيه والملےمنافقين تک كاعلم نہيں تھا تو ان مشائخ اورعلماء كوكىيے بيمعلوم ہونا ہے کہ فلال جنتی ہے اور فلال جہنمی ہے۔ان کی حیثیت کیا ہے کہسی بھی شخص کے مسلوب الایمان ،جنتی یاجہنمی ہونے کے فتوے صادر کرسکیں؟ انھیں جاہیے کہ اپنی خیر منائیں اور اپنا فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ صرف نظر فرمائے گا۔ قا درمطلق اورغفور و جبار ہے اس برکسی کا کیا اجارہ ہے؟ ایسی بثارتيں اور ڈراس قطعيت ہے سنا ناكہيں مہنگاند برجائے مفسرين كرام يَسْتُخ فياس آیت کریمہ کی تشریح میں مشہور تا بعی حضرت قما دہ میلینے کی تفسیر نقل کی ہے اور کیا خوب تفسیرے کہ حضرت تبادہ مُیشنڈ نے فر مایا کہلوگوں کا حال اتنا گر گیاہے کہ جعلی اور بناوٹی با تیں لوگوں سے کرتے ہیں کہ فلال جنت میں جائے گا اور فلال جہنم میں۔الیی باتیں كرنے والوں سے آپ اگر جاكر ہوچيس كہ جناب والا آپ اينے بارے ميں قطعی رائے دیں کہ کیا آ ہے بھی جنتی ہیں؟ تو یہ یبی کہے گا کہ مجھے بچھ معلوم نہیں۔ سو مجھے میری زندگی کی شمتم جولوگوں کے اعمال کی ہنسبت خودا بینے اعمال سے زیادہ واقف ہو (اینے بارے میں تو فیصلہ کرنہیں سکتے اور لوگوں کے نیسلے کرتے پھرتے ہو) تم نے اینے لیےایسے جھوٹے دعوے گھڑے ہیں کہالیمی بات تو حضرات انبیاء نیٹیلانے بھی نہیں کی۔ چنانچہ حصرت نوح علیا نے اپنی قوم کے لوگوں سے بیفر مایا کہ جو کر توت تم كرتے ہو مجھے كيامعلوم؟ اور حضرت شعيب مَالِيّا نے اپني توم سے فرمايا كه لوگوميں تم ير





کوئی نگران تو نہیں ہوں (کہ مجھے تہارے اعمال کی خبرہو) اور بیاللہ تعالیٰ نے اپنے نبیس بہت میں جو منافق ہیں آ ب اضین نہیں جانے ،ہم جانے ہیں۔ تو بیآ یات اور ایس بہت میں دیگر آ یات اس شخص کے رد کے جانے ،ہم جانے ہیں، جو بید وی گی کرتا ہے کہ اسے کشف سے لوگوں کے حالات کا لیے بہت تو کی دلیل ہیں، جو بید وی گی کرتا ہے کہ اسے کشف سے لوگوں کے حالات کا علم ہوتا ہے اور اس شخص کا بھی رد ہے جومحت کر کے جب اپنے ول کو صاف کرے اور اپنے نفس کو و نیا کے مشاغل سے فارغ کرے تو وہ لوگوں کو غیب کی خبریں بتانے کا اپنے نفس کو و نیا کے مشاغل سے فارغ کرے تو وہ لوگوں کو غیب کی خبریں بتانے کا دوگوئی کرے (اور لوگوں کے جنتی اور جہنمی ہونے کی پیشین گوئیاں کرتا پھرے) اور بعض صوفی اور مولوی تو بول لوگوں کو غیب کی باتیں بتانے اور وعوے کرنے ہیں سخت بعض صوفی اور مولوی تو بول لوگوں کو غیب کی باتیں بتانے اور وعوے کرنے ہیں سخت کو میں ہوئے ہوئے ہیں۔

اس لیے انسان کو جا ہے کہ لوگوں سے زیادہ اپنی فکر کرے اور اپنی نجات کا سوچ۔ قطعیات کی خبر دینا حضرات انبیاء نیبال کا خاصہ ہے کہ انھیں دی کے ذریعے علم دیا جاتا ہے۔ باتی خوا بول اور کشف کی بناء پرلوگوں کومسلوب الایمان جنتی اور جہنمی قرار دیتے دیے بینہ ہو کہ جاتل صوفی اور غیر مہذب مولوی شرک فی الرسالہ کا ارتکاب کر بیٹھے۔

# کیاصالح بندوں کو جنت میں رویت باری تعالیٰ نصیب ہوگی؟

فرمایا اللہ تعالی نے سورہ یونس عَلیْهِ وَ عَلی نَبِیْنَا الصَّلاَهُ وَالسَّلامُ مِیں بیخوشخری دی ہے کہ وہ اپنے صالح بندوں کو جنت ہے بھی زیادہ اور اس ہے بھی بڑھ کر ایک انعام عنایت فرمائے گا۔اب جنت ہے بھی بڑھ کر جوانعام ہوگاوہ اہل النة والجماعة کے

€ ~ JE

# " s

متفقہ عقیدے کے مطابق اللہ سجانہ و تعالیٰ کی زیارت، اس پاک ذات کی رویت اور باری تعالیٰ کود کیھنے کی وولت ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل السنة والجماعة کے تمام مفسرین نے اس عقیدے پر اتفاق کا اظہار کیا ہے بلکہ دعا بھی ما گل ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیں اپنی زیارت کے انعام سے سرفراز فرمائے۔

معتزله اور دوانض کاریم تقیده ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی بھی زیارت نہیں ہوگ ۔علامہ آلوی ویشے ان حضرات کے اس عقید ہے پر بہت ناراض ہوئے ہیں۔ اور علامہ ذخشر کی صاحب کشاف جومعتزلی اور اس فرقے کے امام اور نمائندے مانے جاتے ہیں ان کے متعلق لکھا ہے کہ ان کا بیم تقیدہ '' نوعم فاسد'' ہے اور قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ انصاف کر ہے گئی دے الفاظ میں بیہ کہا کہ وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے فضل کی بجائے انصاف سے بہرہ ور بوں اور خلا ہر ہے کہ یہ دعانہیں بلکہ بددعا ہے۔

الل السنة والجملعة كاس عقيد على تخفظ كے ليے وہ حسّان بين استے كه علامہ بيضاوى بُخفة تك پر نفقد كيا ہے اور لكھا ہے كہ انہوں نے اس آیت كی تقيير ميں جو بيلكھ مارا ہے كہ '' قيل'' (بيكہا كيا ہے كہ القد تعالیٰ كی زیارت ہوگا۔) تو بيلفظ ان كی شان كے خلاف ہے۔ يعنی انہيں پورے يقين كے ساتھ لكھنا چا ہيے تھا كہ قيامت ميں رويت بارى تعالیٰ ہوگا۔ مفسرین كرام نوشینے نے اس آیت كريمہ كے شمن ميں اس عقيدے كی خوب مواحد اور حفاظت كی ہے۔









# المیدان جہادییں شہید ہوئے والااورائند کی رادییں وفات پانے والا دونوں مجاہد ، اُنجر دِثُواب میں برابر میں؟

(نرفایہ) ایک شخص جہاد کے لیے جاتا ہے اور شہید ہوجاتا ہے جبکہ دوسر اشخص القد تعالیٰ کی راہ میں نکتا ہے مثلاً علم حاصل کرنے یاعلم کو پھیلانے یا تجارت اور رزق حلال کمانے کی غرض سے یا اسلام کی سربلندی کے لیے یا دین کی تبلیغ کے لیے یا کسی بھی ایس خرص سے یا اسلام کی سربلندی کے لیے یا دین کی تبلیغ کے لیے یا کسی بھی ایس خیصے میں جس کا تعلق دین سے بنتا ہے اور پھراہے اس راہ میں موت آجاتی ہے تو کیا وہ شہید اور بیالتد تعالیٰ کی راہ میں وفات بانے والا شخص ، اجر وثواب میں دونوں برابر جن ؟

مورة النساء کا ایک آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بید دونوں حضرات اپنے اجر کے اعتبار سے برابر ہیں۔ اللہ تعدالی نے مہاجر کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اپنے گھر سے ججرت کی نبیت سے نکلا اور پھرراستے میں اسے موت نے آلیا تو (اس کی ججرت اگرچہ بظاہر مکمل نہیں ہوئی ، تو بھی ) اس کا اجرامتہ تعالیٰ کے فرصے رہا۔ سومہا جراور شہید اجر میں برابر ہی ہوں گے۔ ویسے بھی حضرت رسالت ما ہب شائی نے نے بھی تو فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے اور جسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں موت آگئی وہ بھی شہید ہے اور جسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں موت آگئی وہ بھی شہید ہے۔







i , it

#### ۳ میلا <u>در د د ا</u>کساس

# قر آن نریم حفظ کرنازیادہ ضروری ہے یااس پڑمل کرنا؟

فرمانياً حصرات صحابه كرام مُمَّائِدُة مِين قرآن كريم كاحفظ، تلاوت اورجن آيات برممل ممکن تھا، ان برعمل ، یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہوئے۔ وہ خود فر ماتے تھے کہ ہم حضرت رسالت ماّ ب مَنْ لِللهُ ہے دی، دین آیات کاسبتن کیتے تھے اور پھرغور وفکر کر کے ان آیات میں جوانکمال کرنے پر قدرت ہوتی تھی ، ان پرعمل کر کے پھر حاضر ہوتے تھےاورمز بیددی آیات کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔اس لیےان حضرات میں علم اوراس کے بعدعمل ساتھ ساتھ تھا۔ای لیے تو حضرت سیدنا عمر بناٹیؤنے سورۃ البقرہ بارہ سال میں مکمل کی اور جب بیسورۂ مبارکہ پوری ہوگئی توانہوں نے اس خوشی میں ایک اونٹ ذبح کما اور دوستوں کی وعوت کی۔حضرت عبداللہ بن مسعود اٹائٹڈ حفظ قرآ ن کی مشکلات کا ذکرکرتے ہوئے فرماتے تھے کہ جمیں قرآن کریم کے الفاظ یاد کرنا (حفظ) مشکل تھے کیکن (ایمان کی پختگی کی وجہ ہے ) قرآن کے احکامات برعمل بہت آ سان تفااور پھر بھارے بعدایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، جب لوگوں کے لیے قرآن یاد کرنا آ سان ہوگالیکن اس بڑمل کرنا دشوار ہوجائے گا۔

اگر دو آج کا زمانہ (پندرھویں صدی) و کمھے لیتے تو جانتے کہ ان کی بات سو فی صد درست نگل ۔ بے شارلوگ اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہیں جی کہ سکول کی تعلیم جھزوا کر حفظ کروا رہے ہیں ۔لیکن قرآن کریم پڑمل اور تو کوئی کیا کرتا خود بیرحافظ بھی نہیں ترتے ۔نمازیں ضائع کرتے ہیں،رمضانی حافظ بھی ہوگئے تو بہت احسان کیا۔سارا

4) x 3

سال قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے اورا کثر تو بھول ہی جاتے ہیں یا بھلا دیئے جاتے ہیں۔غنیمت ہے جورمضان السارک میں تر اوریح میں سنادیں ۔سوجب نہنماز رہی نہ تلاوت رہی توعمل کیار ہا؟عمل ہیہ کہ فحاشی اور عربیانی میں پڑ جائے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں اورظلم کرتے ہیں۔قرآن کریم کو جو بیچنے کی صورتیں اور جوفقہاءنے حرام لکھا ے،ایسے مشاغل میں مبتلا ہیں۔شایدای دور کی پیشین گوئی سیدنا عبداللہ بن عمر رہائشانے بھی کی تھی ۔ وہ فر ماتنے تھے کہ اس امت کے ابتدائی دور میں ا کا برصحابہ کرام ڈی لڈیم کا بیرحال تھا کہ وہکمل قرآن کریم کے حافظ نہ تھےصرف چندایک سورتیں یاد ہوتی تھیں لیکن قر آن کریم کی ہدایات اوراحکامات برعمل میں وہ سب سے بڑھ کر تھے کہ ان جیسا دین پڑمل کرنے والا کوئی شدتھا اور جب اس امت کا آخری دور آئے گا تو تم دیکھوگے کمسلمانوں کے بیج بھی قرآن کریم کوحفظ کریں گے۔ان کے اندھے بھی حافظ ہول گے لیکن ان کے کرتو توں کی وجہ سے قر آن ی<sup>م</sup>ل کرنے کی تو فیق ان سے چھن جائے گ<sub>ی</sub>۔ کیااب ایسادورنہیں آ سمیا؟ پھرحفاظ کرام اس زوال کودورکرنے کے لیےا ہے اعمال کوصالح کیون نہیں بناتے؟

حضرت خلف بن ہشام مُراہیہ حضرت امام مالک بھولیہ کے شاگر داور تبع تابعین میں سے تھے۔ اپنے دور میں قر اُت کے امام تھا ور فر ماتے تھے کہ ہمارے دور میں قر اُن کے ساتھ ایسے سلوک ہور ہا ہے جیسے کہ وہ برائی اور مائے گی چیز ہے (بعنی جیسے انسان مائلی ہوئی چیز کی حفاظت سے خفلت برتنا ہے، ہم قر آن کریم کے ساتھ ایسے سلوک کررہے ہیں۔) اور ہم تک ہے لوگوں کی بیروایات بینی ہیں کہ سیدنا عمر دائی کو کورہ بھرہ وہ کررہے ہیں۔) اور ہم تک ہے لوگوں کی بیروایات بینی ہیں کہ سیدنا عمر دائی کو کورہ بھرہ



. × 16

کے حفظ میں دی برس سے زیادہ عرصہ بیت گیا تھا ( کیونکہ قرآن کریم ان حفزات

کے لیے قابل محبت، اپنی چیز تھی اس لیے وہ اس پر بہت غور وخوش کیا کرتے تھے تو
زیادہ وقت اس میں صرف ہوجاتا تھا ) اور پھر جب انہوں نے اس سورت کو یا دکر لیا تو
ویسے خوش تھے کہ انڈ تعالی کاشکر ادا کرنے کے لیے ایک اونٹ ذیج کیا۔ اور اب یہ
حال ہے کہ میرے سامنے بچے اپنی منزل سنانے بیٹھتے ہیں اور الیمی شاندار منزل
سناتے ہیں کہ دس دس بارے ایک نشست میں حفظ سنا دیتے ہیں اور ایک شاندار منزل
زیر کی غلطی بھی نہیں کرتے لیکن ان حافظوں کا عمل کے بارے میں یہ حال ہے کہ گویا
قرآن مانگے کی چیز ہے (اس میں جواحکا مات اور مناہی آئی ہیں وہ گویا اس حافظ کے
لینہیں کی اور کے لیے ہیں حالا نکہ تلاوت اور حفظ بیخود کر رہا ہے )

## علامه شهاب الدين آلوي مُنافئة اوررؤيت بارى تعالى.

فرمایا اس آخری دور کے بے مثال مفسر علامہ سید شہاب الدین آلوی میجائیہ صرف مفسر قرآن کریم ہی نہیں تھے بلکہ اعلیٰ درج کے صوفی بھی تھے۔ اپنی تفسیر" روح المعانی' میں انہوں نے تصوف پر بھی خوب تحریر فرمایا ہے، اکا برصوفیاء کرام میجائی کی دکالت بھی خوب کی ہے اور متصوفین کا پروہ بھی جاک کیا ہے۔

رویت باری تعالیٰ کے سلسلے میں خود اپنے متعلق بیان کیا ہے کہ انھیں تین مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور یہ تیسری زیارت الم ۲۳ اھ میں ہوئی۔ اللہ سجانہ و تعالیٰ نے اپنا پاک کلام اللہ سجانہ و تعالیٰ نے اپنا پاک کلام

تفسيرالقرآن ائكريم ميسير

J. 18

<u>ريزهٔ الماس</u>

ان پرالقاء فرمایا جو کدانھیں یا دنہیں رہا۔ ایک مرجہ بی بھی دیکھا کہ گویا وہ جنت میں ہارگاہ خداد ندی میں حاضر ہیں اور لؤلؤ و مرجان کا پردہ حائل ہے۔ ان پھروں کے مختلف رنگ ہیں اور عظم ویا گیا کہاں شخص کومقا مرعیہ وی اور مقام محمدی میٹائیا کی سیر کرائی جائے ۔ پھر سید شباب الدین محمود آلوی نہیں تا کوان مقامات کی سیر کرائی گئی لیکن وہاں برانہوں نے کیا مشاہدہ کیا اس کا تذکر ونہیں تحریر فرمایا صرف میں کھا کہ وہاں جو یجھ کہ میں نے دیکھا کہ وہاں جو یجھ کہ میں نے دیکھا کہ وہاں جو یجھ کہ میں نے دیکھا دو بال جو یجھ کہ میں نے دیکھا دو بال جو یکھ کہ میں نے دیکھا دو اور پھران انعامات برالقد سیجانہ و تعالی کاشکر اوا کیا ہے۔

#### العمل جب وحی کے تالع ہوتو، پاک ہوتی ہے۔ معلل جب وحی کے تالع ہوتو، پاک ہوتی ہے۔

آرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار پاکیز در بنے کی تلقین کی ہے طبارت پر دورد یا ہے اورلوگ بیر سیحصے ہیں کے خسل، وضواور تیم بی طبارت ہے جب کہ طبارت اسے بہت وسیع معنی میں ہے۔ بلاشہ جسم کی طبارت تو خسل، وضواور تیم سے ہے کیئن روح اور مال سے کیے صرف نظر کیا جا سنتا ہے۔ مال کی طبارت زکو قامعد قد فطراور جن جن کا مول پر جس قد رخر بی کرنا ضروری ہے، جب کوئی مالدار إن اُمور میں اپنی ذمه واری پوری کرے گا تو پھراس کا مال پاک ہوگا۔ عمم کی طبارت، جبالت سے نجات پانا ہے اللہ کی باد (ذکر) کو غفلت ناپاک کرتی ہے اس لیے اس سے بچنا جو اس سے بچنا عاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پاک ہے، خاص دودھ ہے، گنا واسے ناپاک کرتا ہے، خاص دودھ ہے، گنا واسل کرنا ضروری ہے۔ عقل دورہ ہیں ناپاکی موتی ہے۔ ول شہوت سے خالی ہوتو پاک ہوتی ہے۔ عقل ہوتو پاک ہوتی ہے۔ عقل ہوتو پاک ہوتی ہے۔ ول شہوت سے خالی ہوتو پاک

-- - تَفَعُللُهُ يَعْنَىٰ - - -

ہے۔نفس کی سب سے بڑی ناپا کی کفر ہے اور شریعت اسے پاک کرتی ہے اور جب غیراللّٰہ کا عدم اور وجود برابر ہوجائے تو پھر یا کیزگی کی پیمیل ہوجاتی ہے۔

# مشکاات کے لیے قر آنی وظیفہ.

حَسُنِيَ اللَّهُ لَا إِللهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تُوَكَّلُتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ. ترجمہ: وہ الله (تمام مشکلات میں مجھے) کافی ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا اور عرش جیسی بردی مخلوق کو ني م**رد.** تغييرالقرآنالگريم مييز

1. × 1.

بالنے والائجمی وہی ہے۔

تو مشکل ئیا ہے؟ حل مشکلات کے لیے جہاں اور ہزاروں جتن کرتا ہے، بیا یک جھوٹا ساوظیفہ بھی پڑھ لے تو کیا جاتا ہے؟

امام قرطبی بیکنهٔ اورامام اعظم ابوحنیفه بیکنهٔ کامقام ومرتبه.

ام م قرطبی می خود نے اپنی تفسیر میں جو حضرت امام اعظم ابو حضیفہ می خود کو خود کے اپنی تفسیر میں جو حضرت امام اعظم ابو حضیفہ می خود کی ان کا اس جو کی ان کا ہے۔ آئمہ کرام میں کا اس جو کی اقعت ہی کیا ہے۔ آئمہ کرام میں کا اس مقام سے بہت بلند و بالا ہیں کہ کوئی ان پر جرح کر کے بیر کا بت کرے کہ وہ متر دک اور ضعیف ہے۔ اصول حدیث میں بیر بات طے شدہ ہے کہ ان آئمہ کرام فیکن کے بارے میں جرح کو قبول بی نہیں کیا جائے گا۔



(فرمانیا) حضرت آوم علیقه کرتخلیق کی گئی اوراس موقع پرفرشتوں نے جن اشکالات کا اظہار کیا ، جب ان اشکالات کی حضرت آوم علیقه کی حقیقت واضح ہوگئی تو فرشتوں نے اپنی لاعلمی اور الفہار کیا ، جب ان اشکالات کی حقیقت واضح ہوگئی تو فرشتوں نے اپنی لاعلمی اور الندتعالی نے سورة البقرہ الندتعالی نے سورة البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام قرطبی موہید نے امام مالک جیابید کا قول نقل کیا ہے کہوہ

4

, " N. W.

ا پے دور کے متعلق ارشاد فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں سوائے انصاف کے باقی ہر چیز کثرت سے ہے۔

امام ما لک بُرینظیمیشگایت کرد ہے ہیں جب کہ زمانہ دوسری صدی ہجری کا تھا۔
بھرامام ابوعبداللہ انصاری قرطبی بُرینظیا ہے دور کا حال بیان کرتے ہیں کہ ویکھو بی تو امام ما لک بیکنگیا ہے دور کی شکایت کرر ہے ہیں۔ ہم آج اپنے زمانے کو کیا کہیں جس میں فساد مجھ گیا ہے اور کمینوں کی کثر ت ہوگئی ہے۔ علم ،حکومتی عہدے حاصل کرنے میں فساد مجھ گیا ہے اور کمینوں کی کثر ت ہوگئی ہے۔ علم ،حکومتی عہدے حاصل کرنے کے لیے سیکھا جارہا ہے۔ علم ،شعورا ورانسانیت کے لیے پڑھنا تو مث چکا۔ علم تو اس لیے حاصل کیا جارہا ہے کہ و نیا میں خوب شما تھوا ور ریا کاری سے رہیں۔ اپنے دور کے علی اس کے حاصل کیا جارہا ہے کہ و نیا میں خوب شما تھوا ور دیا کاری سے رہیں۔ اپنے دور کے علی اور و چھگڑے ہیں جن سے دل بخت ہوجا کمیں اور ایک دوسرے کے خلاف بغض پیدا ہوا ور یہ سب بھواس لیے ہے کہ تفوی ختم ہوگیا اور ایک دوسرے کے دلوں سے نکل گئی۔

حضرت امام قرطبی مین کاید دورساتویں صدی جمری کا ہے۔ ان کا انتقال ۱۷ صیل موا ہے گویا کہ آج سے 763 برس قبل۔ پھر ان آٹھ صدیوں میں جوعلم أضا اور خصت ہوا۔ غیر مسلم اقوام کی تعلیمات کا غلبہ اور تہذیب تبدیل ہوگئی ہے۔ شہر دن کے شہر کتب خانوں سے خالی ہوگئے ہیں اور جب محض نام کے علاء رہ گئے ہیں اور علم سے کورے ہیں اور علم کی طلب ہی نہیں رہی تو پھر کتب خانے کیونکر بنیں؟ اگر وہ حضرات اُمت کا بیجال د کھے لیتے تو کیا ارشاد ہوتا۔











# و علم میں اضافے کی دعاما نگتے رہنا جاہے۔

فرماً الله تعالى في حضرت رسالت ما بسئاليَّا كالعض اشياءاورامور كم تعلق بيه تھکم دیا کہ وہ ان میں اضافے کی دعا ما تگتے رمیں۔قر آن کریم میں ہے کہ ان میں ہے ایک چیز ' علم' ' ہے، جس کے تعلق تھم ہوا کہ اس میں اضافے کی دعا ما تگتے رہیے اور دوسری چیز قیام اللیل یا تہجد ہے جس کے متعلق ارشاد ہوا کہ آپ اسے آ دھی رات ہے بھی کم کردیں یا بڑھالیں ۔لیکن بہاں آ دھی رات سے زیادہ کوغالبًا متحسن تو قرار دیالیکن اضافے کی دعاصرف علم ہی سے لیے ہوئی اور تبجدیا قیام اللیل میں نصف شب سے بھی زیادہ وفت کو بہند فرمایا۔ نداضا فے کا تھم دیا نداس وفت کے اضافے کے لیے دعا ما تکنے کوارشا دفر مایا بلکہ دفت کی تمی یا اضا نے کواختیاری کردیا ہم میں البت اضافه، ما تنگنے کا حکم ارشاد فر مایا۔اس ہے مم کی فضیلت اور اہل علم کی عظمت کا بت ہوتی ب\_ حضرت عبدالله بن مسعود بى نيز بب اس آيت رَبِّ زدُنِي عِلْماً (ا مير ب یروردگار میرے علم میں اضافہ فرما) کو پڑھتے تھے تو تلاوت روک کر پھریہ دعا ما تگتے <u>. ë</u>

> اَللَّهُمَّ زِدُنِیُ عِلُماً وَ إِیُمَاناً وَ یَقِیْناً. (ترجمه):اےاللّٰدمیرےعلم،ایمان اوریقین میں اضافہ فرما۔





# - 14

## اللہ ذی المعارج کے ہاں قدر دانی اب بھی ولیم ہی ہے مگر .....ا

(رایا) اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی ایک صفت اور اپنا ایک نام بیان کیا ہے'' نے ی الْمعالیہ بیہ کہ انسان جس بھی اچھی منزل پر بیخی چکا ہو، اس پراکتفا اور قناعت نہ کرے بلکہ آگ برحفے کی کوشش کرتارہ ہے، کسی بھی ایک مقام پر اُرکنہیں بلکہ برلحہ، بردم، برماہ وہرسال برحفے کی کوشش کرتارہ ہے، کسی بھی ایک مقام پر اُرکنہیں بلکہ برلحہ، بردم، برماہ وہرسال عروج کا سفر اور عروج کی طلب برهتی رائی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معارج (سیرحیوں، نیوں) والا ہے تو انسان جتنی بھی ترتی اور قرب اللی کی منازل طے کرے گا ہرمقام، برزیہ ناور ہر سیرحی پر اللہ تعالیٰ کو اپنا منتظر پائے گا وہ ہر ہرمقام اور عروج کی سیرحی براس کا استقبال کرے گا۔ یہ جتنا آگے ہو جے گا، ذات اقدس اس مسافر کی ہر براس کا استقبال کرے گا۔ یہ جتنا آگے ہو جے گا، ذات اقدس اس مسافر کی ہر منزل پر قدر دانی کرے گا۔ یہ جتنا آگے ہو جے گا، ذات اقدس اس مسافر کی ہر منزل پر قدر دانی کرے گا۔ یہ جتنا آگے ہو جے کے مرد چاہئیں وہ ہا ہمت مرد جو سمندر کی گرائی سے زیادہ اتھاہ ہیں، وہ مردج ن کی ہمت کے سامنے پہاڑ پاش پاش ہیں اور وہ مردج ن کے مراس نے پہاڑ پاش پاش ہیں اور وہ مردج ن کی ہمت کے سامنے پہاڑ پاش پاش ہیں اور وہ مردج ن کے متعلق مولا ناروم میکٹھ نے نے فرمایا:

دی شخ باچراغ همی گفت گرد شهر کز دیو و دد ملوم و انسانم آرزوست زین همرهان ست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رشم دستانم آرزوست



مير موسي تنسيرالقرآن انكريم مير

مُنفتم كه "يافت مى نشود جسته ايم ما" گفت ''آ نکه مافت می نشود، آنم آرزوست' ( ترجمه مع مخضرتشریج ) کل دو پېرشنځ چړاغ باته په رکه کرشېر میں ایک هم شده چیز تلاش کررہے تھے اور یہ بھی فر مارہے تھے کہ میں شیطانوں اور درندوں میں رہ رہ کران ہے تنگ آ گیا ہوں اور ایک انسان تلاش کر رہا ہوں کہ کسی انسان ہے ملوں۔ بیہ جوانسان نما جانور مجھے ملتے ہیں ان سےمل کرمیرا دل بہت پریشان ہوتا ہے اور مجھے تو ایسے انسانوں کی تلاش ہے جیسے شیر خدا سیدناعلی ڈوٹھڑ تھے اور جیسے ہم کہانیوں میں ایران کے پہلوان رستم جیسے بہا در انسانوں کے قصے پڑھتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ شیخ ہم بھی ایسے ہی انسان کی تلاش میں ہیں اور بہت ڈھونڈالیکن اب انسان ناپیر ہوئے اور نہیں ملاکرتے ۔شیخ فر مانے لگے''ووجوشہمیں تلاش کے باوجودنہیں ملا، میں بھی ای کو ڈھونڈر ہاہوں۔''

ای لیے تو تابعین کہتے تھے کہ ہم حفزات صحابہ کرام ٹھائیج کوکوئی اسکیلے جنت میں تھوڑا ہی جانے دیں گے۔خوب معرکہ ہوگا۔صحابہ ٹھائیج بھی جانیں گے کہ دہ اپنے بعد کیسے کیسے''مرد''چھوڑ کر گئے تھے۔

الله تعالی فرما تا ہے ٹُلَّةً مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْآخِرِيْنِ ﴿ (سوره واقعه)، (وه جنت میں جانے والے ایک بڑا گروه پہلے لوگوں (صحابہ کرام پُوَلَیْمٌ) میں سے ہوگا اور پچھ تھوڑے لوگ، جو بعد کے زمانوں میں آئیں گے (انہی پہلے لوگوں کے ہمراہ



1. x 1.

# X

ہوں گے)) اب بھی یاہمت افراد کی تلاش ہے۔اللہ ذی المعارج کے ہاں قدر دانی
اب بھی ویسے ہی ہے لوگ بدلے ہیں ان کا پر دردگار تو نہیں بدلا۔ وہ تو اب بھی عردج
کو پہند کرتا ہے، بلاتا ہے کیکن میڑھیاں چڑھنے کی ہمت کرنے دالے افسوں کہ کم رہ گئے
سے نہ تھا اگر تو شریک محفل قصور میرا ہے یا کہ تیرا
میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں ،کسی کی خاطر مے شانہ

مسلسل ترقی اور ہمیشہ آگے بڑھنے کی کیسی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اس لیے مومن کا راستہ بھی طخ ہیں ہوتا، ہرا یک منزل کے بعدا یک نئی منزل اور ہرا یک ٹھکانے کے بعد ایک نیا ٹھکانہ یہی وہ جذبہ ہے جومسافر پر جب طاری ہوتا ہے تو وہ زبان حال سے بیہ نعرہ لگا تا ہے۔

£ - 18

#### نئ منزل پرانی ہے۔مومن اپنے نفس سے بار بار یہ کہتا ہے۔ ط سری تھی جس یہ کل بجل وہ میرا آشیاں کیوں ہو

## اپنے مندمیال مٹھونہیں بننا جاہیے.

فرمایا دنیامیں شرافت کے ساتھ زندگی گذار ناہوتو ہر مخص جواپنے نن کا ماہر ہے،اس فن میں اس کی بات مان کر چلنا جا ہے۔ پھر بھی تو بیصورت ہوتی ہے کہ اس علم وفن کے حاذق وہاہر سے ابتداء ہی سے اختلاف ہوجا تا ہے۔ اس اختلاف کاعل بیہے کہ ادب کو محوظ نظر رکھتے ہوئے کہ بیضروری ہے اپنے دلائل کو مرتب کر کے اختلاف رائے کو بلا جھجک بیان کر دینا جاہیے۔اس موقع پر بڑے حضرات کا کمال بیہ ہے کہ وہ این چھوٹوں کی رائے اور دلائل کوخندہ پیشانی سے سیس۔ برداشت کریں اور دلیل کا جواب دلیل سے دیں نہ ہے کہ محض اینے بڑے ہونے کی دلیل کے بل بوتے ہر دوسروں کی دلیل کو بے وزن قرار دیا جائے۔ پھر بھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کام شرع ہو جاتا ہے اورنت نے تجربات پیش آتے ہیں تو ان نتائج کواس علم وفن کے ماہر کے سامنے رکھتے رہنا جاہیے تا کہ ان کے تجربے سے فائدہ اُٹھایا جاسکے یا پھرنی بات ان كَ عَلَم مِين بَهِي آئے ليكن كچھ ہو جائے ، چھوٹا ہو يا برائبھى بھى اپنى تعريف ، اپنے منہ میاں مضوبنا، بنہیں ہونا جا ہے۔اللد تعالی ہی کی بات مانی جا ہے کہ اس نے اپنی كتاب مين فرمايا ہے كه بلا وجدائي ياكيزگى كا دُھندورامت ينينے رہا كرو۔اسلاف مين اس باست كابهت ابتمام تعاكداس آيت كريمه بيس جوتكم آيا بياس كومِن وعَن مانا



جائے اور جب تک کوئی شدید ضرورت پیش ندآئے اپنے متعلق تعریفی گلمات ند کے جائے اور جب تک کوئی شدید کے جائیں۔ دو م جائیں۔ وہ مٹے ہوئے لوگ اور ریاسے پاک ان کے اٹلال تھے۔ مداعلاً مدید مرز فرم ندار مدید میں علم سے مدید تا میں مدینہ

جائیں۔وہ منے ہوئے لوگ اور ریاسے پاک ان کے انمال تھے۔
امام علی بن عمر وارقطنی مُوَافَةِ اپنے دور میں علم حدیث کے امام تھے۔ امام اسفرائی، حاکم نیشا پوری،ابونعیم اصفہانی، ابوالقاسم التوخی اور قاضی ابوالطیب الطبری الجیشی جیسے علماءاور محدثین توان کے شاگر و تھے۔امام حاکم الجیشی نے دریافت کیا کہ آپ نے امام وارقطنی جیسا کوئی صاحب علم بزرگ و کھا ہے، توانہوں نے فرمایا،خود امام وارقطنی نے اسام وارقطنی جیسا کوئی صاحب علم بزرگ و کھا ہے، توانہوں نے فرمایا،خود امام وارقطنی نے بیٹ کے اسلام میں کوئی آپ جیسا دوسرا شخص دیکھا ہوں؟ امام وارقطنی مُؤرِث کے ایک شائر ورجاء بن محدفرماتے ہیں کہ میں نے امام وارقطنی مُؤرِث اپنے جیسا دوسرا شخص دیکھا ہے؟ تو انہوں نے قرآن کریم کی بھی آب پر احداد کرتا رہا تو بس یو رہایا کہم حدیث برا پی گھر جب میں اپنے سوال کے جواب براصرار کرتا رہا تو بس یوفرمایا کہم حدیث برا پی کھر جب میں اپنے سوال کے جواب براصرار کرتا رہا تو بس یوفرمایا کیلم حدیث برا پی کھر جب میں اپنے سوال کے جو میں نے کام کیا ہے، اب تک کسی سے نہیں ہو سکا راس لیے کتابوں کے ذریعے جو میں نے کام کیا ہے، اب تک کسی سے نہیں ہو سکا راس لیے کتابوں کے ذریعے جو میں نے کام کیا ہے، اب تک کسی سے نہیں ہو سکا راس لیے کتابوں کے ذریعے جو میں نے کام کیا ہے، اب تک کسی سے نہیں ہو سکا راس لیے کتابوں کے ذریعے جو میں نے کام کیا ہے، اب تک کسی سے نہیں ہو سکا راس لیے کتابوں کے ذریعے جو میں نے کام کیا ہے، اب تک کسی سے نہیں ہو سکا راس لیے کتابوں کے ذریعے جو میں نے کام کیا ہے، اب تک کسی سے نہیں ہو سکا راس لیے کتابوں کے ذریعے جو میں نے کام کیا ہو باب تک کسی سے نہیں ہو سکا راس کی کسی سے نہیں ہو سکا راس کیا کی سے نہیں ہو سکا راس کیا کھور کیا گھور کیا گھور کیا گھور کیا ہو کیا گھور کھور کیا گھور کیا گھور کیا گھور

۔ تفسیر قرآن کریم کے دوبنیا دی اُصول. معسمت

اسلاف کابیرویہم سب کے لیے قابل تقلید ہے۔

# x 2

فرمایا تضیر قرآن کریم میں بیاصول یا در کھنا جا ہے کہ استفہام انکاری سے اللہ تعالیٰ کی مراد اثبات قطعی ہوتا ہے اور "بنکرة و عَشِیاً" (صبح وشام) سے مراد بیده و شبح وشام ہیں ہوتے، جوطلوع وغروب آ قاب سے بیدا ہوتے ہیں بلکہ اس سے مراد 'برابر''، 'علی الدوام' '، 'دہمیشہ' 'ہوا کرتا ہے۔

€ ~ **(**}

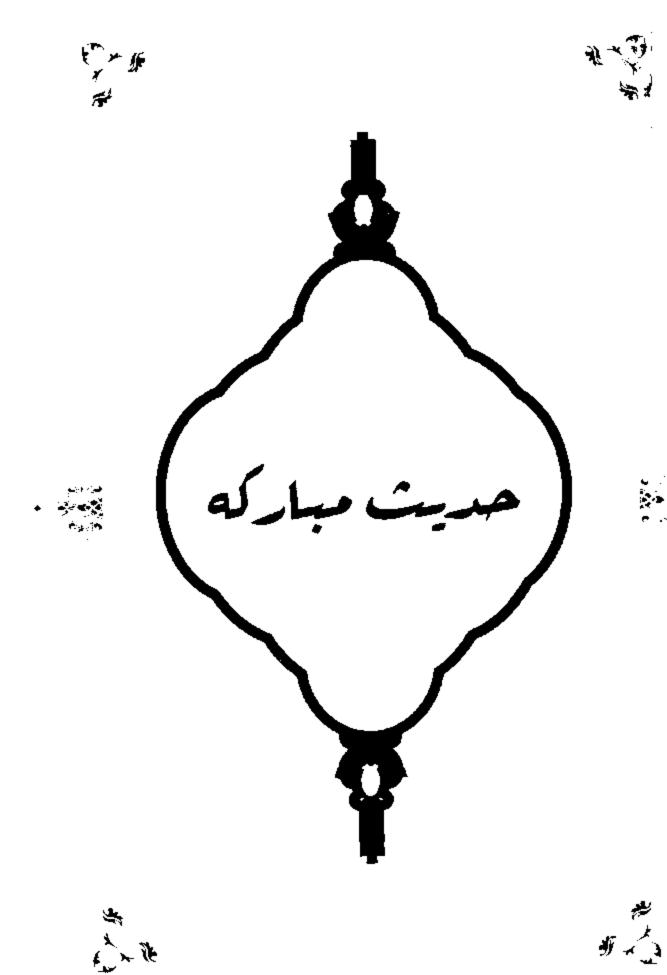





وَمَا اللَّهُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ. (ب: ٣٨ سورة الحشر، آيت: ٤)

① اورحفزت رسالت مآب مَنْ اللَّهُ شمصیں جو کچھ (احکامات) دیں وہ لےلو (ان پرعمل کرو)



- 🕑 اوراللەتغالى سەۋرو.
- ﴿ الله تعالیٰ سزادینے میں بڑاسخت ہے۔







**∮** ≠()}



¢ ^ **\** 

#### حفرت مولا نامفتی محرسعید خان صاحب دامت برکاتهم العالیه کااجازت نامه سلسلهٔ حدیث مهارکه.

حضرت مولانا عبدالرشيد صاحب تعماني يكفين (مدرس مديث جامد اسلاميه بنوري ناؤن كراچي) كو علوم حديث بن جوتيم حاصل تغار وه چندال جناج تعارف نيس به جناب مفتى مجرسعيد فان صاحب في ان سيطمي استفاد س كي استفاد كي استفاد كي استفاد كي استفاد كي استفاد كي المستفي المستفر المستفاح وقت المنتفذ المستفرة وقت المنتفذ المستفرة المستفرة المستفرة المستفرة كي طلب الس قيام كا باحث بني اور معزمة مولانا عبدالرشيد صاحب نعماني بكتفية كي دولت فاند برده كران س اين اجرسبة أسبقاً برخي اور ويكركت اماد يد كرد كران س اين اجرسبة أسبقاً برخي اور ويكركت اماد يد كرد كران س اين اجرسبة أسبقاً برخي اور ويكركت اماد يد كرد كران س اين اجرسبة أسبقاً برخي اور ويكركت اماد يد كرد كران ما حب بكنفة في أيمين





### الل مدینه کوستانے والے کے لیے بدد عااوراس کی فوری قبولیت.

خرایا کے مفرت رسالت مآب منافی کا ارشادگرامی سیح مسلم وغیرہ میں آیا ہے کہ جو شخص اہل مدینہ کوستانے کا ارادہ کر ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسے شم کرد ہے جیسے نمک پانی میں گھل کرختم ہوجا تا ہے۔ یہ بددعا ایسے بہت سے بدبختوں کے حق میں پوری ہوئی جنہوں نے اہل مدینہ کوستایا۔ خاص طور پر واقعہ حرہ میں کہ یہ چونکہ اہل مدینہ کے لیے نہایت کڑی آ زمائش کے دن تھے اور ان کے ساتھ جو پچھ بھی ہور ہا تھا، بزید کے شکم سے ہور ہا تھا اس لیے بزید بھی اس واقعے کے فورا بعد تقریباً میکھتر (75) دن میں مرگیا اور حضرت رسالت آب منافی کی دعا کی قبولیت کا ایک اور مجمزہ فا ہر ہوا۔



فرمایا عدیث کی کتاب "مشارق الانوار" کی ایک شرح "مبارق الاز بار" کے نام سے عزالدین بن عبدالطیف بن عبدالعزیز المعروف بابن الملک المتوفی ہے ہے ہے تحریر فرمائی ہے۔ اس میں جمہورامت کا مسلک میتحریر فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیفا کا انتقال نہیں ہوا بلکہ وہ زندہ ہیں۔

## غیرمخاط افراد کے کلام اور لا یعنی باتوں کے سننے سے گریز.

مایا انسان ابنا ہاتھ بحل ہے محفوظ رکھتا ہے کیونکہ یہ یقین ہے کہ بحل کا کرنٹ نقصان







دے گا، ای طرح بدمنظراشیاء کوبھی ویکھنا پسندنہیں کرتا کہ طبیعت پر پُر ااثر پڑتا ہے
ایسے ہی حضرت رسالت پناہ تلائی نے کانوں کے تعلق بھی بیفر مایا ہے کہ اپنے کانوں
کو تکلیف دہ بانوں سے بچاؤ۔ اس لیے زندگی میں اگر کوئی شبت کام کرنا ہوتو فضول گو،
غیر مختاط افراد کے کلام اور لا یعنی باتیں سفنے سے ہمیشہ گریز کر کے اپنی صلاحیتوں کو
شبت کاموں میں استعال کرنا جا ہے۔

## صیح بخاری کے اختتام پر ہڑھنے کے لیے ایک خاص دعا۔

وره عدیث کوالب میں جو بچ ووره عدیث میں سی بخاری کی قرات کرتے ہیں یا ووره عدیث میں سی بخاری کی قرات کرتے ہیں الم ووره عدیث میں جا ہے کہ می بخاری کے بنا کا اختام پر یہ دعا ما نگ لیا کریں۔ ہاتھ اٹھانا تو دعا کے آ داب میں ہے ہا گر حضرت شخ الحدیث صاحب ہاتھ اٹھا کر دعا ما نگیس قوہ تھ اٹھا کر وگرزی فیر ہاتھ اٹھا کے یدعا ما نگا کریں۔

اللّہ ہم اسب عن الحقیم قلُوبَنا علی التَّقُوی وَوَفَقْنا لِمَا اللّهُ مَّ الْعَافِيةَ وَأَدِمُهَا عَلَيْنَا، وَاجْمَعُ اللّهُ مَّ الْعَافِيةَ وَأَدِمُهَا وَرَبُنَا لَا لَا لَهُ مَّ اللّهُ مَّ اللّهُ مَّ اللّهُ مَّ اللّهُ مَ اللّهُ مَا اللّهُ مَعِلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَ اللّهُ مَا اللّه





م مجمد حدیث مبارکہ میے

اے اللہ ہمارے دلوں کو تقویٰ کے کاموں پر جمع فرمادے اور ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جن سے تو راضی اور خوش ہو۔

اے ہمارے پروردگارہم پر گرفت نفر ماجب ہم بھول چوک جائیں ، مالک ہم پرود ہوجہ نہ ڈال جوتو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔
اے پروردگارہم سے وہ ہوجہ نہ اُنھوا، جس کو اُنھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ نرمی برت ، ہم سے درگذر فرما، ہم پررحم کر، تو ہی ہمارا کارساز ہے ، سوچمیں کا فروں پر غالب کر۔

دوسروں کو کھا نا کھلانے کی فضیلت.

فرمایا دعوت کاایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ جن کو کھانا کھلانا ہوان کے لیے ایسا کھانا پکوایاجائے جس کو وہ خوشی سے کھالیں اس لیے کہ حضرت رسالت پناہ مخافیا ہے نہ فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کا دل کسی جائز چیز کو چا بتنا ہوا ور کوئی شخص اسے مہیا کرد ہے تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمادیتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو وہ کھانا کھلا دے جس کی اسے خواہش ہوتو اللہ تعالی دوز خ کی آگ اس پر حرام کرویتے ہیں ایسے ہی ارشاد گرامی ہے کہ جن کا موں کے سرف سے رحمت البی واجب ہوجاتی ہے ان میں سے ایک میہ بھی ہے کہ غریب مسلمانوں کو کھانا کھلایا جائے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ نعالی فرشتوں کے مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں کہ مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں کہ سامنے ان انسانوں پر فخر کا اظہار فرماتا ہے جولوگ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں کہ سامنے ان انسانوں پر فخر کا اظہار فرماتا ہے جولوگ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں کہ

# 1

119

دیکھومیرے بندے کتنے اچھے ہیں۔

#### سادات کرام کے ساتھ نیکی کاصلہ. معاد

فرمایا سادات کرام کے ساتھ نیکی کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت رسالت مآب طُافِیْلِ نے فرمایا کہ جو شخص بھی حضرت عبدالمطلب کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو میرے لیے بیضروری ہے کہ جب قیامت میں، اس سے ملول تواس کے احسان کا بدلہ چکا دول۔

## و موت کی آ زمائش اورا بن عربی رکھندیو کی تشریح.

فرمایا معنرت رسالت مآب منافظ نے کی ایک ادعیہ میں ''موت کی آزمائش' سے پناہ مانگی ہے تو یہ موت کا فقنہ (آزمائش) ہے کیا؟ حضرت ابن عربی برعیہ نے ''فقوحات کیہ ' میں اس کی تشریح کی ہے کہ جب سی میت برموت کا وقت قریب آتا ہے تو شریر جنات اور شیاطین اس میت کے پاس مختلف شکلیں اور روپ دھار کر آت بھیں ہیں ۔ بھی اس کے دوستوں کی شکل میں اور بھی اس کے بھائیوں کے روپ میں ، بھی اس کے اباء واجداد کے طبے میں اور بھی اس کے فوت شدہ بزرگوں کی صورت میں اور بھی اس کے قوت شدہ بزرگوں کی صورت میں اور بھی اس میت کوائیان سامت کے کراس دیا سے نہ جائے ۔ چنانچ اسے بھی تو عیسائی ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور کہی میں دور بھی ہونے کو کہتے ہیں اور بھی یہ تلقین کرتے ہیں کہ میں میں میں کہ میں کی میں کہ بی کی میں کرتے ہیں اور کہی میں دور ہونے کی موت دیتے ہیں اور کہی میں دور ہونے کی موت دیتے ہیں اور کہی میں در تے ہیں کہ میں میں کرتے ہیں کہ میں کی صفات مبارکہ کوغیر موثر سمجھے۔ الغرض اسے نفر کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالی کی صفات مبارکہ کوغیر موثر سمجھے۔ الغرض اسے نفر کی تلقین کرتے دہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی کی صفات مبارکہ کوغیر موثر سمجھے۔ الغرض اسے نفر کی تلقین کرتے دہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی کی صفات مبارکہ کوغیر موثر سمجھے۔ الغرض اسے نفر کی تلقین کرتے دہتے ہیں۔ یہ

J. m. 1.



ے "فتنة السمات" (موت كَي آزمائش) الله تعالى حفاظت فرمائے فاتمه بالخير فرمائے ۔

نیا" برقل" نے آبائی شرکاند ند بہب 

[فرمانی) حضرت رسالت مآب تاثیرہ نے جو گرامی نامہ'' بیز فکن'' کو تحریر فرمایہ ہے، اس میں اسے اہل کتاب میں شار فر مایا ہے حالانکہ بیز فک اصلاً اہل کتاب میں سے نہیں تھ بلکهاس نے اپنے آبائی مشر کا ند مذہب کوچھوڑ کر عیسائیت اختیار کی تھی اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ جوشخفس بھی اپنا مذہب تبدیل کر کے عیسائی یا یہودی ہوجائے گا اسے اس حدیث كے مطابق اہل كتاب ہى ميں شاركيا جائے گا۔مثلًا ایک ہندو،عیسائی ہوجائے تو پہلے وہ مشرکین کے حکم میں تھا اس کا ذبیجہ درست نہیں تھالیکن اب درست ہوجائے گا۔ کوئی ہندو،سکھر، مجوی عورت پہلےا ہینے مشر کانہ مذہب پر قائم تھی اس کا ذبیجہ اور منا کحت جائز نتھی اب عیسائی یا بہودی ہوگئ تو اہل کتاب سے حکم میں آگئی اس کا ذبیجہ اور منا کت جائز تھہری اور یا پھریہ مانا جائے کہ حضرت رسالت بناہ ماؤٹی نے عرف عام کے قاعدے کے مطابق ہرُفُلُ یوعیسانی شارفر مایا۔ یہ بات علم شریف میں نہیں تھی کہ وہ اینا ندہب تبدیل كركے عيسائی ہوا تھا۔

دُ ہِرے اُجر کی بشارت کن صحابہ کرام بڑائی کے لیے ہے؟ معالمہ میں ایک میں ان میں ایک کے لیے ہے؟

فرمایل حضرات صحابہ کرام بن مُنترمین ہے جو حضرات پہنے یہودی یا عیسائی تھے اور پھروہ



# x 1





45 x 1

شرف صحابيت من شرف بوع الله تعالى فان كم تعلق يفر مايا به كه أو لئك يُوْتُوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَين .

اللَّدتُعَالَى الْحَيْنِ وُ ہِرا أَجِرُوبِ كَا \_ (پيه المديَّ هُمَ آيتُ ٥٠)

تواس وُہرے اَجر کی وجہ کیا ہے؟ حضرت رسالت مآب طافیا کے فرمایا تمین آ دمیوں کے لیے وُہرا اَجرہے۔

الل كتاب ميس سے وہ مخص جواپے نبی مظامیات اور پھر مجھ پر بھی ايمان لايا۔ (دوانبياء نيالي كامتى ہونے كی دجہ سے ذہرا أجر)

﴿ عَلام حِس نِے اللّٰہ تعالٰی کے حقوق بھی پورے کیے اور اپنے آقا کے حقوق میں بھی کوتا ہی نہیں کی۔ ( دوطرح کی غلامی ہوئی للہذا اللّٰہ تعالٰی نے بھی دُہرا اُجردیا)

© وہ خفس جس کے پاس کوئی باندی تھی ،اس نے اس کی اچھی تربیت کی اوراسے عمد اتعلیم ولائی پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی بھی کرلی تو اس کے لیے بھی وُہرا اَجر ہے۔ (کیونکہ اس نے آزاد بھی کیا اور پھر بیوی بھی بنالیااس لیے اسے وُہرا اَجر ملا)

قرآن کریم کی آیت ہے اوراس سی حدیث کی رو ہے معلوم ہوا کے بیسائی اور یہودی کے لیے اسلام قبول کرنے کی صورت بیں اسے تمام نیک اعمال پر وہرا اجر ملے گا۔ اس بیٹارت میں سحابہ کرام جوائی جنہوں نے عیسائیت یا یہودیت ترک کرکے اسلام قبول کیا خادرت میں سحابہ کی میں کو کے بیسائی یا یہودی سب برابر ہیں۔ محدثین اور مفسرین فعاادر غیر صحابہ بیعنی کسی بھی دور کے عیسائی یا یہودی سب برابر ہیں۔ محدثین اور مفسرین نے اس آیت کریمہ کے شان نزول پر بحث کی ہے کہ یہ دُہرے اُجروا کی بیٹارت کی آیت کن سحابہ کرام ڈوائی بیٹارت کی آیت





حضرت عبداللد بن سلام معانذ

🅜 حفزت كعب احبار خالفة

🕜 حضرت صهيب رومي دخالفة

پہنے تین حضرات کا نام لینا تو درست ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن سلام رافائن نے یہودیت

کور کے کر کے اسلام قبول کیا تھا اور حضرت سلمان فاری اور حضرت صبیب روی برافینان نے عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کیا تھا اس لیے ان کے بارے میں ہے آیت نازل ہوئی عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کیا تھا اس لیے ان کے بارے میں ہے آیت نازل ہوئی لیکن حضرت کعب احبار بُونین کا م لینا درست نہیں ہے کیونکہ جب ہے آیت نازل ہوئی ہے ، حضرت کعب بُونینہ تو اس وقت موجود ہی نہ تھے، وہ تو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب بڑا تین کے دور میں مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ تا بعی ہوئے نہ کہ صحابی۔ ہاں ہے کہ وہ دہرے اجرکی اس بشارت میں یقیناً شامل جیں کیونکہ اہل کتا ب اہل سے ہے کہ وہ دہرے اجرکی اس بشارت میں تو قیامت تک آنے والا ہر اہل ساب شامل ہے لیکن شان نزوئی سے اگر بیمراد لی جائے کہ حضرات صحابہ کرام شوائی ہیں ہیں ہوئی جرحضرت کعب بن احبار بہائیا ہیں ہے کون اس آئیت کے مزول کا مصداق بنے ہیں تو بھر حضرت کعب بن احبار بہائیا ہی میں ہے ہیں۔ رحمہ الله علیہ ماجمعین بی ہے ہیں۔ رحمہ الله علیہ ماجمعین بین ہے میں۔ رحمہ الله علیہ ماجمعین بین ہے ہیں۔ رحمہ الله علیہ ماجمعین بین ہے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ ٹی تین کے جا فیظے کے لیے نبوی منابع اور دعا کے اثر ات.

فرمایا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بھا فیششام تشریف لے گئے تھے۔ پھرانہوں نے وہیں سکونت اختیار کرلی تھی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابیں وہاں عام مل جاتی تھیں۔ اور وہ ان کتابوں سے استفادہ بھی فرماتے تھے کیکن ان پرعبادت غالب آگئ

= مَلَاقُولُ الْحَشِينَةِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْ

JF ~ 3

تھی۔ بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ہرتیسرے دن قر آن کریم مکمل کرلیا کرتے تھے۔ گو یا کہ دئں بارے روزانہ تلاوت فرمانے تھے اور ہمیشدایک دن کا ناغہ دے کرایک دن کاروز درکھا کرتے تھے۔تمام عمراس عبادت کونبھایاادرالی عبادت جوانی میں بھی بس وہی شخص کرسکتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے عبادت کی تو فیق بخشی ہو، برؤھاہے میں تو جسم کمزور پرمجا تا ہےاوراس حالت میں ایس عبادت تواور بھی دشوار بموجاتی ہے ہتوان پرملم كى بجائے عبادت كاغلىب موكيا تفاد حضرت رسالت مآب طرفيني كى اجازت سے بيابل كماب ک کتابوں کا مطالعہ بھی کیا کرتے تھے لیکن یہی بات ان سے محدثین کی قلت روایت کا سبب بھی بن گئی۔ تابعین عظام ایسیم میں ہے بہت ہے تمہا ہے تھے جنہوں نے ای وجدے ان سے حدیث کی روایت نہیں کی ۔حضرت ابو ہر برہ دینٹو جیسے کٹیر الرو ایہ صحافی اگر چہ بیداعتراف کرتے تھے کہ حدیث کی روایت میں یہ مجھ سے بڑھ گئے ہیں کہ حضرت رسالت مآب سُرُمِّيْ ہے یہ جو کچھ سنتے تصلکھ لیتے تنصاور میں لکھتانہیں تھا، لیکن اس کے باوجوداب ہم اگر کتب حدیث کودیکھیں تو جنتنی روایات حضرت ابو ہر ریر د جی ٹنڈ سے ملتی میں ، ان سے نہیں منتیں۔ امام بخاری بینین<sup>ہ</sup> نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ حفنرت ابوہریرہ بینٹڈ ہے آٹھ سوتا بعین نے روایت حدیث کی ہے اور بیان کی الیں خصوصیت ہے کہ تمام محابہ کرام ٹٹائٹے میں ہے کوئی ایک فرد بھی ایپانہیں ہے، جوروایت حدیث میں ان کے ہم پلّہ ہواوراس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللّہ بن عمرو ین العاص طانغیز ہے تابعین کی روایت کر دوا جادیث بہت ہی کم ہیں۔اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے ان برعبا دت کا غلبہ ہو گیا تھا، حضرت ابوہر برہ و ٹائٹنا برعم کا غلبہ تھا۔ وہ اپنی

6 × 1/6

مریث مبار که برید حدیث مبار که برید

حیات طیبہ کے آخری دور تک روایت حدیث اور فتو کی دیے میں محروف رہے ہیں۔
ایک وجہ یکھی ہے کہ حضرت عبداللہ رہ انٹو محروط اکف اور شام ہیں جورہ ہیں تو احادیث کی جہتو میں اگر چہلوگ ان شہروں میں رہ ہیں لیکن جیسا مرجع خلائق مدینہ منورہ تھا،
استے بہ شہر نہیں تصاور مدینہ منورہ میں حضرت ابوہریہ وہ انٹو تشریف فرما تھے چنا نچیان کی روایات بہت زیادہ کتب احادیث میں آگئیں۔ اور جولوگ حضرت ابوہریہ وہ انٹو کی احادیث کی احادیث کی احادیث کی قلت پر بحث کرتے ہیں شاید احادیث کی احادیث کی احادیث کی قلت پر بحث کرتے ہیں شاید یہ بات بھول جاتے ہیں کہ حضرت رسالت بناہ مناقیق نے حضرت ابوہریہ وہ انٹو کی حافظ کے لیے جود عافر مائی تھی اس کا اثر بھی تو ظاہر ہونا تھا۔ کہاں حضرت ابوہریہ وہ انٹو کی ما فیلے کے لیے جود عافر مائی تھی اس کا اثر بھی تو ظاہر ہونا تھا۔ کہاں حضرت ابوہریہ وہ تا تو اور ہر اور کہاں حضرت عبداللہ ڈوائٹو کا قید کیا بت میں لا یا ہوا، ذخیر وُ احادیث، تقابل ہی وشوار ہے۔



# مرویات سیدنامعاویه اثاثاتٔ کی تعداد.

فرمایا محدثین کرام بیشیم نے تفرح کی ہے کہ امیر شام حضرت معاویہ جانش نے حضرت درسالت مآ ب منافی آئے ہے جوا حادیث روایت کی ہیں،ان کی تعدادایک سوتریس محضرت درسالت مآ ب منافی آئے ہے جوا حادیث روایت کی ہیں،ان کی تعدادایک سوتریس محفیان جائے ہے'' مسند معاویہ بن ابوسفیان جائے ہے' کہا میں بنا جائے ہے۔ لیکن مرتب کی ہواور پھراس پر تھی تا ہے۔ لیکن جائے ہے کہا م کرنا جا ہے۔ لیکن جائی تقریروں اور نعرے لگا نے سے فرصت ملے ہتو یعلمی کام ہونا!



## حضرت عا کشه دی شاور ذوق شعروشاعری.

[فرمایا] أمّ المونین حضرت عائشه «فایا کو بکثرت اشعار حفظ تنصے۔ اپنی حیات طبیبہ میں جب بھی انہوں نے تقریر کی ہے، اپنے کلام کی وضاحت اور استناد کے لیے اشعار سے ضروراستدلال فرمایا ہے۔ شعراء اینے کلام پران کے نقد کومتند مانتے تھے اور اپنی شاعری ان کی خدمت میں چیش کیا کرتے تھے۔حضرت حسان بن ثابت والنو نے جوقصا کد حضرت رسالت بناه مَا يُنْظِم كى مدح مين كيم بين ان مين ہے بھى كچھ حصه برائے انتقاد، انہی کی خدمت میں پیش کیا ہے۔شعروشاعری کی وجہ سے جوذوق میں نکھارآ تا ہے، أم الموسنين سيده عائشه النفا كواس نعمت سي بهي حظ وافر ملا تفا ان كاور صفى بين معتعلق جوروامات آتى بين ان سي بھى اس حقيقت كااظهار موتا ہے۔ حضرت مسروق مُحالظة جو تابعین میں ایک خاص مقام رکھتے تھے انھوں نے اینے بلوغ سے پہلے حضرت أم المومنين را الله كى زيارت كى ب،اس وقت آپ نے سرخ جوڑا زيب تن فرمار کھا تھااور چونکہ آٹھیں زیارت کا شرف حاصل ہوا تھااس لیے یہ جب بھی ان کی کوئی روايت بيان كرتے ہيں تو فرماتے ہيں" حدثتني السديقة بنت الصديق" (حضرت صدیقه بنت صدیق افائلا نے مجھے سے بیعدیث بیان کی۔)

چیو صحابه کرام منگانگا کا کثرت سے احادیث روایت کرنا.

مچو محاب كرام أن ألَيْهُ كاشاران مستنول ميں ب جنفول في حضرت رسالت مآب منافظ أ



مبه ریز واکماس

کی احادیث بکٹرت روایت کی ہیں اس کی ایک وجہ ریبھی ہےان تمام حضرات کی عمریں بہت طویل ہوئیں ہرایک کی عمر پچھتر (75) برس سے زائد ہی ہوئی۔ان چید حضرات نے بعض روایات تو وه بیان کیس جوحضرت رسالت مآب من شیخ سے براه راست ی تھیں اور بہت می روایات وہ بھی جو انہوں نے اینے سے عمر میں بڑے، اکابر صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اصحاب بدرا درعشرہ مبشرہ مُؤَلِّئَةٌ سے بھی سی تھیں ۔ ان جیر میں بہلی تو حضرت اُم المومنین حضرت عائشہ راتھا ہیں۔ اینے شوہر نامدار، حضرت رسالت پناه سَالِیَٰنِهُ کی وفات پران کی عمر ۱۸ برس تھی پھران کا ایناانتقال ۵۸ ص يس بواتوكل عمر (76=58+18) چهبتر (76) برس بوئي \_دوسري بستى حضرت ابو هرريه رجي النظرة كاانتقال ٥٩ ه مين موااور عمر مين بيرحضرت ام المومنين سيده عائنشه ينظفا يدورس زياده من الما عنبار الله بن عمر 78 برس مولى - تيسري مستى حضرت عبدالله بن عمر طالعًا كي ہے۔ ججرت کے وقت ان کی عمر گیارہ برس تھی۔ بدر اور اُ حد کے میدان میں اپنے والد امیرالمونین سیدناعمر زلائؤ کی معیت میں حاضر ہوئے ہیں لیکن حضرت رسالت مآ ب مُنْ فَقِعْ ا نے بہت شفقت فرمائی اوران کی کم سنی دیکھ کرانھیں لوٹا دیا۔ پھرید پہلی مرتبہ غزوہ خندق میں شریک ہوئے ہیں اور ان کی عمریندرہ برس سے زائد ہو چکی تھی پھران کا انتقال وا قعد كربلاك بحيمى بعد عبد الملك بن مروان كے دور ميں ہوا ہے۔ جبكدان كى عمر چھياس (86) برس ہوگئ تھی۔ چوتھی ہستی حضرت انس بن مالک ٹائٹڈ، ان کی عمر تو سوبرس سے بھی كچهزياده بى ہوئى۔ يانچويں حضرت جابر بن عبدالله والتائيان كى عمر چورانو \_(94) برس ہوئی اور مدیند منورہ میں بیانا با آخری صحابی ہیں، جن کے انتقال کے بعدوہ یاک



کا میں حدیث مباد کہ ہیں

الم من الماس ا

41 1

شہران یا کیزہ ہستیوں کے وجود سے خالی ہوگیا اور چھٹی ہستی حضرت عبداللہ بن عباس رہائھ اللہ کی ہوان کی ہوئی کہ ستر برس میں دنیا سے رخصت ہوئے ۔ توان طویل عمروں میں ان جان کی عمرات نے اکا برصحابہ شائھ کی صحبتوں سے خوب فائدہ اٹھایا اور بکشرت روایات بیان کیس اس جے حضرات کو چو "مُحیّرِین" (حضرت رسالت مآب مُلَّافَةُ مُن کی احادیث کم شرت سے بیان کرنے والے) کہا جاتا ہے تو چندال تعجب نہیں۔

نماز عصر کی حفاظت اوراہے باجماعت ادا کرنے کی بہت زیادہ تا کید کی گئی ہے۔

فرمایی نمازعمراس اُمت سے پہلے کی اُمتوں پر بھی فرض تھی لیکن اُنھوں نے اس کی پابندی نہیں کی اور بہت نقصان اٹھایا۔حضر سرالت مآ ب منافی اُنے اس لیے نمازعمر کی حفاظت اوراسے باجماعت پڑھنے کی بار بارتلقین فرمائی کہ بیامت خسارے ہیں نہ چلی جائے اس لیے بیارشادگرامی ہے کہ جس شخص نے سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز (فیمر) کی پابندی کی ،اسے دوز خ میں نماز (فیمر) اورسورج و و بینے سے پہلے والی نماز (عصر) کی پابندی کی ،اسے دوز خ میں نہیں جھونکا جائے گا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نمازعمر کو با قاعدگی سے اوالی نماز کرنے کی عادت بنالی ،اسے عصر کی نمازکا تواب دوگنادیا جائے گا۔







۔ فرمایل) مدینہ منورہ میں جب بیسوال اٹھا کہ لوگوں کونماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے تو مختلف آراءسامنے آئیں۔حضرت عَبُدُ اللّٰه بَنِ زَیْد بُنِ عَبْدِ زَبِّه بَنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِی ﴿ وَمُنْهُ کوخواب میں ا ذان کی تلقین کی گئی اور حضرت رسالت مآب عن پیز نے اس خواب کی تصدیق فرمائی اورامت میں ا ذان کا آغاز اس دن سے ہوا۔امام بخاری اورامام ترندی میسیجا کا خیال ہیہ ہے کہ حضرت عبداللّٰہ بن زبید ڈائٹؤ سے صرف یہی ایک حدیث منقول ہے۔اگر پیکہا جائے کہ حضرت امام بخاری میشن<sup>ین کے</sup>معیار برصرف میں ایک حدیث یوری اتر تی ے توبیہ بات درست مانی جاسکتی ہے وگر ندا مرواقعہ بیرہے کد حضرت عبداللہ بن زید بڑا تل ے تواس ایک حدیث کے علاوہ بھی متعدد روایات ملتی ہیں۔ حافظ این حجرعسقلانی ہوںیا نے ای منطق کے ازائے کے لیے "مست عبدالله بن زید بن عبد ربه بن ثعلبة الأنهصيادي" تحرير فرما في اوراس ميں اس حديث إذ ان سميت آئے تھوا حاويث ذكر كى ہيں که حضرت الامام بخاری بیشتا کے تسامح برمتنبہ فرمادیں۔ ویسے حضرت حافظ بیشتا سے سلے بھی محدثین نے حضرت عبداللہ بن زید ہائٹۂ کی احادیث اپنی اپنی مسانید وغیرہ میں جمع کی ہیں مثلاً حمیدی ٹرمینیہ نے اپنی مستدمیں ،ان کی یا پنچ احادیث روایت کی ہیں۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہا ہے اسلاف کے کام میں اگر علمی تسامحات یائے جاتے ہوں اور کوئی طالب علم اولیہ قویہ کی بنیاد بران ہے علمی اختلاف،ادب کے دائرے میں رہ کر

-==== نَفَالْهُمُنِينَ الْعُلِيمُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع





٠,

A K /A

# 🐴

کرے تو یہ حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین رصی اللّه تعالیٰ عنه ہم اجمعین کے طریقے کے مطابق ہے۔ جوائل علم اپنے سلف صالحین کی اس راہ کو چھوڑ کرخواہ تخواہ اپنے مزعومہ اکا برکی غلطیوں کی تاویلات و توجیہات کرتے رہتے اور انھیں معصوم ثابت کرنے کے لیے ایر کی چوٹی کا زور لگادیتے ہیں وہ بیک وقت دوغلطیوں کے مرتکب ہورہ ہوتے ہیں۔

اپنے اکابر کومعصوم جاننا حالانگہ اہل السنة والجماعة کا مختار مسلک ہے کہ حضرت
رسالت مآب مؤلیم ہی آخری معصوم تھے۔عصمت لواز مات ختم نبوت میں ہے ہے۔
 علمی خیانت کہ چق بات سامنے آجائے کے باوجود باطل کوتر جیج و بینا یا سکوت کے جرم
کاار تکاب کرنا۔

ا کابرین اُمت اورسلف صالحین بیشیم کاادب مطلوب ہے نہ کہ عباُ دے۔

ا مام عبدالله بن وہب بن مسلم برینیا کی است میں تالیف کردہ''موطا'' —! ہے دیے

فرمایا امام عبداللہ بن وہب بن مسلم بیٹی ۱۳۵ ھیں مصر میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام مالک بیٹا ہے عمر میں اکتیس (۳) برس جھوٹے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی "موطا" تالیف کی تھی رحافظ ذہبی بیٹیڈ نے ان کے تذکرے میں تحریفر مالیہ و صَلَفَ مُوطاً تَحْبِیرًا (اورامام عبداللہ بن وہب بیٹیڈ نے آیک بڑی مؤط تصنیف فرمائی تھی ) لیکن اب اس" موطا کبیر" کا وجود نہیں ملتا۔





## تعقل جب وحی کے تابع ہوتو بیاللہ تعالی کابہت بڑاانعام ہے۔

(رمایا) عقل جب وی کے تابع ہوتو پھر پیقل سلیم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ انسان کوچا ہے کہ ہمیشہ ایک عقل سے کام لیتارہے، بر بنائے عقل، وی کی خلاف ورزی نہ کرے۔ حضرت عروة تشیری را گاؤٹو ماتے ہے کہ حضرت رسالت مآ ب ٹاٹیؤٹو نے مجھ سے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، وہ یقینا کامیاب ہوا، پھر دومرتبہ میرے لیے دعا فرمائی اوردو کپڑے منگا کر مجھے پہنائے۔



(فرمایا) حضرت امام بخاری بینیند نے ابن ابی فدیک بینید سے کتاب اعلم میں جوروایت نقل کی ہے تو اس مسند میں ابن ابی فدیک بینید سے مراومحد بن اسمعیل بن مسلم ہیں نہ کہ محمد بن ابراہیم بن وینار ۔ کیونکہ محمد بن ابراہیم بن وینار کی کنیت ابوعبداللہ ہاور ابن ابی فدیک کی کنیت ابوالمعیل ہے۔ اور حافظ ابن حجر بینید نے ابن ابی فدیک کے معاطع میں عجیب بات ہے کہ فتح الباری میں انھیں لیٹی تحریر فر مایا ہے اور اسا عالر جال برای وونوں کتابوں تہذیب اور تقریب میں انھیں دیلی قرار دیا ہے۔









# 🐴

مورضین کے تحریر کردہ واقعات ضروری نہیں مورضین کے تحریر کردہ واقعات ضروری نہیں کہ سچائی پر ہی مبنی ہوں،

فرمایل) مورخین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے دور کے واقعات تحریر کر دیتے ہیں۔ پیضر وری نہیں ہوتا کہ ان کا لکھا ہوا سب کچھسچائی ہی پر بنی ہو بلکہ وہ ایسی جھوٹی روایات و حکایات بھی قلمبند کر دیتے ہیں جن کی تر دیدخودان کے معاصرین کر دیتے ہیں۔مختاط مورخین کم ہیں اور پھر جو واقعہ تحریر فرمانا ہے ، اس کے اسباب وعلل اوراس کے نتائج کی تنقیح کرنے والے تو اور بھی کم ہیں ۔اس لیے تاریخ پرانتبار بہت گہری سمجھ کا متقاضی ہے۔مستشرقین ، اسلام پر جواعتراض کرتے ہیں،ان میں ہے بہت کم مستشرق ایسے ہیں جواسلام کو پیچے معنی میں پڑھ کر اعتراض کرتے ہیں ، اکثر ایسے ہیں کہ وہ صرف تاریخ کو پڑھتے ہیں اور عقبیدے ،تفسیریا حدیث یا فقہ کوانھوں نے پڑھانہیں ہوتا اور تاریخی روایات ہی کی بنا پر اسلام پرمختلف جھوٹے ، افسانے اور قصے بنیاد بنا کر اسلام کومطعون کرتے ہیں ۔ امیر المومنین سیدنا عمر بڑاٹھُانے کتابت حدیث سے روک دیا تھا۔ اب بیرا یک روایت ہے۔ بیرروایت ورست ہے یانہیں؟ بیتو ایک الگ بحث ہے کیکن مستشرقین اس روایت ہے یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو حدیث اتنا نا قابل اعتبارعكم ہے كەحصرت امير المومنين طانٹونے اس كى كتابت تك سے روک دیا تھا، وہ جانتے تھے کہمسلمان علم حدیث میں مشغول ہو جا کیں گے اور



حديث مباركه \_ مية

4) × (4

قرآن کریم کی تعلیمات ہے غفلت اختیار کریں گے۔اس لیےانہوں نے منع کر دیا اور حدیث مسلمانوں کے دین کونقصان پہنچار ہی ہے،لہذاعلم حدیث نا قابل اعتبار ہے۔ای بے ہودہ بات کومنکرین حدیث نے اڑایا اورلوگ سیجھتے ہیں کہ ا نکار حدیث ان منکرین کی ذاتی محنت ومطالعے کا نتیجہ ہے حالانکیہ بیتو صرف ناقل ہیں ان میں اتناعلمی عمق کہاں کہ یہ کتب حدیث تو در کنار ان مستشرقین معترضین ہی کی کتابوں کو براہ راست پڑھ سکیں۔جیسے ہمارے دور میں اہل حدیث حفزات كح بعض بيح بهي انحقته مين اور حضرت امام اعظم الوحنيفه مينيهير اعتراض کررہ ہوتے ہیں اور بتانا پیچاہتے ہیں کہ میری تحقیق پیہے۔ حالانکہ ان کی این شخقیق تو کیا خاک ہوتی انھیں تو کتا بوں کے نام کا سیح تلفظ تک نہیں آ تا۔جس کسی ہے ن لیا ، حقیق کے نام پراس کی تقلید کر لی اور بیا لگ بات ہے کہ تقلید پر ہمیشہ نکیر کیے رہے ۔ سویہ مستشرقین تاریخ کی کتابوں ہے ایک بات اٹھاتے ہیں اور پھراس کچی بنا پر جھو نپڑا بنا کریہ تا ٹر وینا جا ہتے ہیں کہلو! تاج محل كھڑا ہو گیا۔امیرالمومنین سیدنا عمر ہے ننٹ نے اگر حدیث لکھنے ہے منع فرمایا تھا تو ا یک د ورعہد نبوی میں بھی تو ایبا گذرا ہے کہ حضرت رسالت پناہ مُؤَثِیْمَ نے بھی اینے فرمودات تحریر کرنے ہے منع فرما دیا تھا۔ انہی حضرت عمر ڈاٹٹؤ کو تورات يزهف يرعماب كاسامنا كرنايزا تقااوروه بهي تو دورآيا تقا كه حضرت رسالت پناه مُثَاثِثَةٍ رات رات بھر بنی اسرائیل کی ہا تیں ارشا دفر مایا کرتے تھے۔ وقت اورمخاطب کے اعتبار سے بھی تو تھلم بدلتے ہیں شہری اور دیباتی کے احکامات بھی تو بدلتے

ى مىلاقد بدل جائے تو بھی توتھم بدل جا تا ہے۔اس لیےامیراکمونین سیدناعمر فا روق ٹاٹٹؤ نے بیٹھم کیوں دیا ہوگا اس کے اسباب اور بیٹیجہ نکا لنا کہ علم حدیث دین میں جیت بی سے محروم ہے ، دونوں با توں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ پھر بیاعتراض کچھ نیا بھی نہیں ہے۔منتشر قین کوتو آج بیراہ سوجھی ہے، روافض كوتو بميشه سے ميداعتراض رہاہے۔ابن الى العباس صنبلى جس نے رفض اعتيار كيا اور روافض کے شخ سکاکینی جو مدیند منورہ میں رہتے تھے، مدت مدید تک ان کی محبت میں رہا۔ اس نے بھی یہی اعتراض کیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ا حادیث ونصوص میں جواختلاف روایات ہےان سب کی اصل وجہ سیدنا عمر ڈکاٹٹڈ ہیں ۔انہوں نے اینے دور میں تدوین صدیث پر یابندی لگادی۔حضرات صحابہ کرام ٹٹکٹھ نے تو عا ہا کہ ا حا دیث لکھیں لیکن عمر ٹائٹڑنے لکھنے نہ دیں اورا گروہ ا حا دیث کی کتا ہیں کھے جاتے تو ان کی تحریرات امت تک ایسے ہی متواتر پہنچتیں جیسے کہ تیجے بخاری امت تک کینچی ہے۔ امت کے درمیان اور حضرت رسالت پناہ مُنَاکِّلُم کے درمیان صرف ایک صحابی المانظای کا واسطه ره جاتا اور کتابیں ہم تک پہنے جاتیں تو تمام احادیث متواتر موجاتیں۔ باوجود بکدسیدنا عمر التّنظ جانتے تھے کہ حضرت رسالت مآب مُنْ الْمُلْمِ نِهِ كَمَّا بِت حديث كي اجازت دي ہے پھر بھي انھوں نے اجازت نہیں وی اورافتر اق امت جیے عظیم گناہ مے مرتکب ہوئے۔(معاذ الله) حافظ ابن رجب حنبلی مُشَرِّدُ نے طبقات میں این ابی العباس عنبلی کی خوب خبر لی ہاوراس کے اعتراض کا جواب بھی دیاہے کہ اختلاف امت (جو کہ رحمت ہے)







کا سبب تو اتر و عدم تو اتر ا حا دیث نہیں بلکہ ناقلین اور آئمہ کے درمیان جو فہم تفاوت ہے، دہ اصل میں مختلف ہے۔ اور بیتفاوت حتی کہ ان احادیث میں بھی ہے جو کہ متو اتر جی ہوجا تیں تو اختلاف فہم کیے ہے جو کہ متو اتر جی ہوجا تیں تو اختلاف فہم کیے ہے تم ہوتا؟ اور بہی سمجھنے کا اختلاف، امت کے لیے رحمت بنا۔ اس ابن انی العباس حنبلی کوئی مرتبہ تو جین صحابہ کرام ڈی ڈیٹر پر سز ابھی دی گئی اور جلا وطن بھی کر دیا گیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ بیر آخری عمر میں یہ پینہ منورہ پہنچ کر دوضۂ اطہر پر بی رہ پڑا تھا اور و ہیں اس کی موت ہوئی۔ ان متنشر قین کے اعتر اضاب اور دسائس کی خبر ، حصرت سید سلیمان ندوی پڑھیا نے خوب لی ہے۔ انہوں نے اس موضوع کی خبر ، حصرت سید سلیمان ندوی پڑھیا ہے نے خوب لی ہے۔ انہوں نے اس موضوع پر جو پچھیکے گیا ، اس کا مطالعہ ضرور کرنا جا ہے۔



(رایا) احادیث کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسالت مآب مَلَیْرِہِ کے دور میں مختث ( بیجوئے ) خود حضرت رسالت بناہ مُلَاثِیْرِہ کے گھروں اور عام مسلمانوں کے گھروں میں جایا کرتے تھے اور کوئی انھیں منع نہیں کرتا تھا۔ مدینہ منورہ میں ۔۔۔ یا دتو یہ پڑتا ہے۔۔۔ کہ صرف یا پنج بیجوئے ہوا کرتے تھے۔

﴿ اَنّٰهُ ﴿ بِهِم ﴿ مانع ﴿ هوان ﴿ هیت یا هنت (آہم هو هیه) ممکن ہے اور بھی ہوں کیکن ایجی تو بہی یا دیڑتا ہے۔۔ ان بیجو وں میں بھی کوئی الیمی خاص ہے دیائی نہیں ایکی اور پڑتا ہے۔ ان بیجو وں میں بھی کوئی الیمی خاص ہے دیائی نہیں یائی جاتی تھی۔۔ صرف یہ تھا کہ مرد ہونے کے با وجود عور توں خاص ہے دیائی نہیں یائی جاتی تھی۔ صرف یہ تھا کہ مرد ہونے کے با وجود عور توں







میں میں ہے۔ حدیث مبارکہ میں

> کی طرح چم دخم اور مٹک چنگ کر باتیں کرتے تھے، ہاتھو، یا وُں سب پرمہندی لگاتے تھے، خضاب کا استعال کرتے تھے، اور بچیوں کی طرح گڑیوں سے کھیلتے تھے۔ بہخوا تبین سے مشابہتے تھی ۔ایک بات یہ ہے کہ کوئی انسان پیدا ہی اس طرح ہوتو نہ تو اس میں اس شخص کا کو ئی قصور ہےا ور نہاس پر کو ئی الزام ہے کہ وہ ہیجڑ ہ کیوں ہے؟ بس وہ پیدائشی طور برایبا ہی ہے۔اسلام کسی کو پیہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس ہیجو ہے کومحض اس کی طرز تخلیق برا دنیٰ سی بھی ملامت کر ہےاورایک بیہ ہے کہ کسی شخص کواللہ تعالیٰ نے مردینا یا ہے،اب وہ جان بوجھ کرعور توں کی طرح ناز وانداز اختیار کرتا ہے، ایسی حال چلتا ہے، ایسے کپڑے بہنتا ہے کہ گویا و د کوئی عورت ے تو شریعت ان افعال کو سخت نابیند کرتی ہے ۔حضرت رسالت بناہ مُؤثِیّا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے شدید غصے کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جوایئے مرد ہونے کو نا پیند کرتے ہیں اورعورتوں ہے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ ایسے مروخواہ کسی فحاشی کا ارتکاب کریں یا نہ کریں ، دونو ںصورتیں غلط ہیں ۔

> ایک مرتبہ حضرت رسالت مآب مؤینے نے ان پیچڑوں میں سے ایک لڑے کو دیکھا اور اس کے ہاتھ پاؤل سب میں مہندی رچی بی تھی تو آپ نے تعجب کا اظہار فرماتے ہوئے بوچھا کہ بیسب کیا ہے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ بیعورتوں کی طرح بنتا ،سنورتا ہے ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انھیں مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت نہیں ، انھیں نقیع بھیج دیا جائے۔

نقیع اس چرا گاہ کا نام تھا جو مدینہ منورہ ہے تقریباً ہیں (۲۰)میل کے فاصلے پر



# 1 1 1 X

# × J.

ريزهُ ألماس

# + 4

تھی اورحصرت رسالت مآ ب نگاٹیلم اس علاقے میں صدقہ وز کو ۃ کے جا نوروں کو چرنے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے اور آپ کے بعدا میر المومنین سیدناعمر ٹٹاٹڈا نے اینے دورخلافت میں نقیع کوسر کاری چرا گاہ کا درجہ دیے ویا تھا۔ سویہ ہیجو نے نقیع بھیج دیے گئے تھے۔ یہ بھی عرض کیا گیا کہ ایسے مردوں کو ( فحاشی پھیلانے کے جرم میں )قتل کر دیا جائے تو حضرت رسالت مآب مُلَّقِيْمُ نے یہ کہہ کرمنع فرما دیا کہ مجھے نماز پڑھنے والوں کوتل کرنے ہے منع کر دیا گیا ہے۔اس سےمعلوم ہوتا ہے کہنما زانسان کوبعض حالات میں قتل سے بچاتی ہے، اور په بھی معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں ہیجزوں کی بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ نماز حجوز دیں۔ ا یک اور واقعہ بیہ بھی پیش آ گیا تھا کہ غزوۂ طاکف کے دوران حضرت أم المومنين أم سلمه الثلثالية خيم مين تشريف فرماتهين كه "مسانع" عَيْجِرُ ه ان کی خدمت حا ضر ہوا۔اسی اثنا میں حضرت رسالت مآ ب مُنْ اَثْنِمْ بھی تشریف لا ئے تو ''مانع'' حضرت أم المومنين ﴿ فَهَا كَ بِهَا كَيْ حَضرت عبداللَّه بن إلي أميه ﴿ فَأَثُنَّهُ ( یہ اس سال محاصر وَ طا نَف میں شہید ہو گئے تھے ) سے کہہ ر ما تھا (اور ایک روایت میں بیآتا ہے کہان کی بیا گفتگو حضرت خالد بن ولیدمخز وی مِلاَّنْهُ کےساتھ ہوئی تھی لیکن غالبًا ان کی بیاتفتگو حضرت عبداللہ بن ابی اُ میہ بٹاٹٹا کے ساتھ ہوئی ہوگی کیونکہ مات مان کا خدمت گذار بھی تھا۔ زیادہ قرین قیاس یہی ہے ) کہ کل ا گرطا نف فتح ہو جائے تو میں شمعیں غیلان کی بیٹی یا دیپرد کھا وُں گا۔ بیروہی غیلان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا توان کی دس ہیو بال تھیں ۔حضرت رسالت مآ ب مُثَاثِمُ ا



نے فر مایا کہ ان دس میں ہے صرف جار کا امتخاب کر لو۔ بنوثقیف کے سر دار تھے اور امیر المومنین سیدنا عمر مٹاٹٹڑ کے عہد خلافت کے آخریر ان کا انتقال ہوا ہے۔ان کی یہ بیٹی بادیہ بھی اینے والد کے ہمراہ ہی مسلمان ہوگئی تھیں۔ پھران کی شادی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہائٹۂ سے ہوگئی تھی۔ احادیث کی مختلف کتابوں میں طہارت کے ابواب میں یہ جوروا بات آتی ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دلھنڈنے حضرت رسالت مآب مُلھِیْم سے عورتوں کے ایام کے بارے میں استفسار فر مایا تو درحقیقت انہوں نے اپنی انہی اہلیہ محتر مدکی وجہ سے دریافت فرمایا تھا۔حضرت بادیہ بھٹا تھیں بھی بہت خوبصورت، اتنی کہ حضرت خولہ بنت تھیم جھٹا نے حضرت رسالت میں ب مُظِّیِّل ہے عرض کیا تھا کہ اگر باویہ قیدیوں ہیں آئیس تو آب اسے مجھے عنایت فرماویں ثقیف قبیلے میں باویہ جیسی چندے ماہتاب کو کی لڑکی ہے ہی نہیں ۔ لیکن بیا ہے والد کے ہمراہ مسلمان ہو گئیں ۔ بھرمات بولے کیا غضب کی لڑ کی ہے آتی ہے تو حاربیش پڑتی ہیں اور پکٹتی ہے تو آٹھ۔ حضرت رسالت پناہ ﷺ نے بیا گفتگون لی اور فر مایا کہ افوہ! بیہ بیجڑےعورتوں کی ایسی با توں کو جانتے ہیں! مجھے تو یہ خیال نہیں تھا کہ ان لوگوں میں بھی جنسی میلان یا یا جاتا ہے۔ دیکھوآج کے بعد خبر دار کوئی ہیجوا مسلمانوں کے گھر میں داخل ہو۔ اوراس واقعہ کے بعد اُمہات المومنین ٹڑائٹڑ نے ان بیجڑوں سے بھی یرده کرنا شروع کردیا تھا۔

ا یک اور واقعہ بیہ بھی چیش آیا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رٹائٹؤ نے مکہ مکر مہ





مريز وَ المهار

میں شادی کرنے کی غرض ہے ایک لڑی کو پیغام بھجوایا اور یہ بھی فر مایا کہ کوئی ایسا شخص ہو جو بھے اس لڑی کے متعلق بتا سے (کدوہ رنگ وروپ میں کیسی ہیں؟)
توسات عے نے حضرت سعد بڑا تھا سے بید چارا ورآئے ہوئی کا جملہ کہا تھا اور اسے حضرت رسالت بناہ بڑا تھا ہے کہ نو کیا مقصد ہی فوت ہوجائے گا۔ اور اس طرح منظر شی کی جائے گی تو بھر پر دے کا مقصد ہی فوت ہوجائے گا۔ اور یہ ماتح کہ المومنین حفرت سودہ بنت زمعہ بڑا تھا کے گر آئے شے اور حضرت رسالت مآب مؤلی کے کو یہ خیال بھی آیا کہ بیالوگ خوا تین کو ایسی گہری نظر سے رسالت مآب مؤلیل کو یہ خیال بھی آیا کہ بیالوگ خوا تین کو ایسی گہری نظر سے بھی دیکھتے ہیں تو آپ نے انھیں مسلمانوں کے گھروں میں داخلے سے منع فرمادیا۔ حضرت رسالت مآب مؤلیل کے ان لوگوں کو مدیند منورہ سے بھی با ہر بھیج دیا تھا تاکہ معاشرے میں بے حیائی رواج نہ پائے اور یہ شہروں سے دورسرکاری کام یا توکہ معاشرے میں بے حیائی رواج نہ پائے اور یہ شہروں سے دورسرکاری کام یا توکہ کی کری کرتے رہیں۔



کے دونام بین اور کھی افیال ہے کہ بیہ جومانع ہے ای کا نام هنب ہے لیٹن ایک بی شخص کے بیدونام بین اور کھی افیال بیہ ہے کہ هنب اور هیت ایک بی شخص کے دونام بین اور کھر ثین کرام بی تھی ہے سے سے موگئ ہے۔ اس لیے ساتع بھیت اور هنب بین فرق دشوار ہے۔ اس ساتع کو حضرت رسالت مآب ٹائیڈ نے نقیج اور هنب بین فرق دشوار ہے۔ اس ساتع کو حضرت رسالت مآب ٹائیڈ نے نقیج بھیجے دیا تھا جہال پرکوئی آبادی بھیجے دیا تھا جہال پرکوئی آبادی نہیں تھی۔ بیدا میں ماضر ہوا اور تنگدی کی ضدمت میں حاضر ہوا اور تنگدی کی شکایت کی تو آب ہے مرتبہ مدینہ منورہ آپ کی ضدمت میں حاضر ہوا اور تنگدی کی شکایت کی تو آب ہے نے انھیں اجازت وی کہ وہ ہر جمعہ کو بھیک مائیکے مدینہ منورہ و







آیا کریں اور صرف اتن اشیاء لیں جو آئدہ جمعہ تک کے لیے آئیں کا ٹی ہوں
اور پھر واپس چلے جائیں۔ چنا نچہ وہ ہر جمعہ کو آتے رہے اور اپنی ضروریات
زندگی لے کرواپس جاتے رہے۔ بیاجازت بروز جمعہ اس لیے دی گئی ہوگی کہ
جمعہ میں اجتماع ہوتا ہے اور ہر طرح کے لوگ ا کھٹے ہوتے ہیں اس لیے خیرات
طفے کا ذیادہ امکان ہوتا ہے۔ اور یہبل سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جن
کے معاشرے میں رہنے سے عام افراد کا مالی یا اخلاقی نقصان ہوتا ہو آئیس اگر شہر سے باہرا لگ کر دیا جائے تو ان کو بغیر کسی معذوری اور صحت کے باوجو دبھی،
خیرات دی جائی ہے۔ ان کا بہی عذر آئیس صدقہ لینے کا مستحق تھہراتا ہے کہ
معاشرے میں ان کا وجود باعث نقصان ہے۔ بعض حالات میں قیدی بھی ای



آنّه مجمی مدیند منورہ ہی میں رہتے ہے اور عور توں جیسی حرکات تھیں۔ چونکہ یہ مسلمانوں کے گھروں میں آزادانہ آتے جاتے تے اور کوئی روک ٹوک تو تھی مسلمانوں کے گھروں میں آزادانہ آتے جاتے تے اور کوئی روک ٹوک تو تھی مسلمانوں لیے ہر گھر میں کتنے رشتے ہیں، یہاں حقیقت سے واقف ہوتے تھے۔ اس بناپرام المومنین حضرت عاکشہ دی گئا کے جاپا کہ اپنے بھائی عبدالرحلٰ بن ابو بکر جُمالُیمُ کی شاوی کریں تو انہوں نے آئے۔ سے رشتہ دریا فت کیا۔ انھیں اپنے اس بھائی سے دو بھائی سے بہت تھی اور چا ہتی تھیں کہ بہت عمدہ رشتہ ملے۔ یہی ان کے وہ بھائی سے دو بھائی





£ × 1/2

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ جوایسے لوگ ہول اگر حکومت انھیں عام آبادیوں ہے۔ الگ رہنے کے لیے مکانات دے اور لوگ انھیں صدقات و زکو قادیں توبیہ ورست ہے۔



فرمایا کمخلف احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیچے کی پیدائش پر چندا یک کام ایسے ہیں جن سے فراغت ہوجانی جا ہے۔

- یکے کی پیدائش کے فوراً بعداس کے جسم پر جوآ لائش وغیرہ ہے اسے وھو دیا
   جائے یا پھر بیچے کوشل دیا جائے۔
- 🕑 🏥 کا نام تجویز کر ویا جائے۔ پہلے ہی دن نام رکھ دینا جاہے۔

ينتيج

حضرت رسالت مآب منافیج نے اپنے صاحبزادے ابراہیم کا نام پہلے ہی دن تجویز فر ما دیا تھا اور گھر میں ولا دت کی اطلاع جب صحابہ کرام بن*ائین*م کو دی تھی تو فر مایا تھا شب گذشتہ میرے ہاں بیٹے کی ولاوت ہوئی ہے اور میں نے اس کا نام اپنے جدامجد حضرت ابراہیم ﷺ کے نام پر''ابراہیم'' ہی خجو پرز کیا ہے۔جن روایات میں بیآیا ہے کہ بیجے کا نام ساتویں وین رکھنا جاہیے ان روایات اور پہلے ون کی روایات کا تقابل کرتے ہوئے ،امام بیہ فی ٹریٹھ نے لکھا ہے کہ پہلے دن کی روایات ساتویں دن کی روایات سے زیا وہ سیجے ہیں۔اس لیے بیچے کا نام مہلے دن ہی تبجویز کروینا بہتر ہے۔ ساتویں دن اڑے کے ختنے کردینے جاہیں۔اگر ساتویں دن کے بعد بھی کر دیئے جا کیں تو کوئی حرج نہیں ، بہرحال لڑ کے کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے کر دینے جا ہئیں اورا گر کو کی شخص مزدی عمر کا ہواور اسلام قبول کرے اور اس کی بیوی اس کے ختنے کر سکے جیسے لیڈی ڈاکٹر ہوتو اسے اپنے شوہر کے ختنے کر دینے حیابئیں۔اورا گرلڑ کی ہوتو ساتویں دن اس کے کان چھید دینا بہتر ہے۔ ناک چھیدنے میں بھی کوئی حرج نہیں اورا گر کان ناک نہ بھی چھیدے جائیں تو کوئی حرج نہیں۔

پچہ ہو یا پچی دونوں کے سرکے بال ساتویں دن منڈا وینے چاہئیں۔ اگر ساتویں دن منڈا وینے چاہئیں۔ اگر ساتویں دن سے پہلے بیرسم اداہوجائے تو بھی درست ہے کیان ساتویں دن افضل ہے۔
 پچ کا سرمونڈ دینے کے بعد کوئی خوشبودار چیز زعفران یا پاؤڈ روغیرہ نیچ کے سر پرمل دینا چاہیے۔ حضرت رسالت مآب مؤیڈ نومولود بچوں کے سرمونڈ دینے کے بعد خوشبولگانے کا تھم دیا کرتے تھے اوراس کی وجہ بیھی کہ زمانۂ جا ہلیت میں کا فراپنے بعد خوشبولگانے کا تھم دیا کرتے تھے اوراس کی وجہ بیھی کہ زمانۂ جا ہلیت میں کا فراپنے بعد خوشبولگانے کا تھم دیا کرتے تھے اوراس کی وجہ بیھی کہ زمانۂ جا ہلیت میں کا فراپنے



ريز ؤالماتر

بچوں کی پیدائش پر بطور عقیقہ جانور ذرج کرتے تھے اور پھراس کا خون روئی کے خنگ پھو نے میں خوب المجھی طرح جذب کر کے بچے کے سر پراس طرح ملتے تھے کہ خون ایک لکیر کی صورت میں بہنے لگنا تھا۔ وہ بیر سم بھی تو بچے کے منڈ ہے ہوئے سر پر کرتے تھے اور اس صورت میں بہنے لگنا تھا۔ وہ بیر اس محق اور بھی بچے کا سرمونڈ نے سے بہنے کہ خون بالوں سے ٹیکٹا تھا اور پھروہ بچے کا سردھوتے تھے اور بائی منڈ واد بیتے تھے۔ حضرت رسالت ما ب سرائی اللہ نے اس رسم کو ختم کرنے کا تحکم ویا اور فر مایا کہ نومواود بچے کا سرمند اکراس برعقیقے کے جانور کے خون کی بچائے خوشبولگا دیا کرو۔

© بچے کے سرسے جو بال اُتارے جا کیں استے ہی وزن کی چاندی یا سونا یا پھر
ان کی قیمت کے بقدر رقم بطور صدقہ راہ خدا میں خیرات کر دی جائے تا کہ بچہ محفوظ
رے اور اگر اس بچے کوکو کی بیاری وغیرہ لگ سکتی ہے تو اس صدیقے کی وجہ سے
ووکل جائے۔

حضرت رسالت من ب سن تفرق نے اپنے نواسے سیدنا حسن بن علی بینی کی پیدائش پران کی والدہ اورا پی لخت جگرصا جزادی صاحبہ رضی السنّہ عنها و عن أبیها سے فرمایا تھا کہ حسن کے سرکے بال اُتارہ یں اوران بالول کے وزن کے برابر چا ندی صدقہ بھی کرو۔ حضرت صاحبزادی صاحبہ بینی فرماتی تھیں کہ میں نے ایسے بی کیا جسے مجھے انہوں نے تھم فرمایا تھا اور پھر جب میرا بیٹا حسین پیدا ہوا تو پھراس کی ولادت پر بھی ایسے بی کیا تھا۔ رضی اللّه عنہ و عنا ا

© بیج کی پیدائش کے ساتویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے۔عقیقہ کرنا ت<u>چھ فرض</u>،







واجب تو ہے نہیں محض مستحب ہے کہ در حقیقت اولا دکی ولا دت پر اللہ تعالیٰ کاشکر ہےا دا کرنا ہےاس لیے مردہ بیجے کا کوئی عقیقہ نہیں۔ جانوراس لیے بھی ذبح کیا جا تا ہے کہ یجے کی ولادت کی خوشی میں احباب واعزاء کی دعوت کی جائے اوراس لیے بھی کہ گوشت کا کچھ حصہ غرباء ونقراء کوصد قہ کر دیا جائے کہ بچہ تکالیف و بلایا ہے محفوظ رہے۔حضرت رسالت مآب مُؤْتِئِم کی تشریف آ وری ہے قبل بھی عربوں میں بیرسم تھی۔ یہود مدینہ بھی اپنے بچوں کی طرف سے عقیقہ کیا کرتے تھے اور بیٹے کی طرف سے دو بکرے یا د نبے ذبح کرتے تھے اورلڑ کی کی طرف سے پچھ بھی نہیں ۔ حضرت رسالت مآب مُلْقِيْمُ نے اسے بُرا جانا کہاڑے کی طرف ہے تو صدقہ ہو کیکن لڑکی کونظرا نداز کر دیا جائے اوراس رسم کوتبدیل فرما کرتھم دیا کہاڑ کے کی طرف سے دواورلڑ کی کی طرف ہے ایک جانور ذرج کیا جائے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کی ولا دت ہریااس کے سات روز بعد بھی کوئی عقیقہ نہیں کیا اور پیاس بات کا ثبوت ہے کہ عقیقہ سنت مؤ کدہ بھی نہیں ہے وگر نہ آپ اینے بیٹے کی طرف ہے تو تم ہے کم اس سنت کوا دا گرتے۔ بیتو محض مستحب ہے۔اورای لیےاہیے نواسوں کا عقیقہ کیا۔بعض واعظین یہ جوروایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسالت مآ ب مُناثِیْج نے خودا پنا عقیقہ بھی کیا تو بیمحض حجموث ہے ۔بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسن بن علی مِنْ جُن کے عقیقے میں حضرت رسالت مآ ب مُنْ اَلِیْجَ نے ایک بکرا یا دنیہ ذیج کروایا تھا تو اس وقت مالی گنجائش اس قدرتھی اور دو ذیح کرنے کی روایت بھی ملتی ہے۔ قاعدہ توبیہ ہے کہ لڑکے کی طرف ہے اس کی پیدائش کے ساتویں دن دوبکرے یا دینے





مهند حدیث مبارکہ ہے



اور لڑکی کی طرف سے پیدائش کے ساتویں دن ایک دنبہ یا بکرا ذیج کیا جائے۔ یہ مستخب اور بہتر عمل ہے لیکن اس کے لیے قرض لینا یا کسی ہے بھی سوال کرے رقم حاصل کرنا یار شتہ داروں پر ہو جھ بنتا بالکل جائز نہیں اور اس جانور کو ذیح کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں توڑنے یا کا شخ میں بھی کوئی حرج نہیں۔

غزوه بدر میں أمیہ بن خلف مارا گیا تھا یااس کا بھائی اُنی بن خلف۔۔۔؟

(رمایا) سیرت طیبہ کی کتابوں میں اہل سیر نے اس اختلاف کونقل کیا ہے کہ حضرت رسالت مآ ب مُؤیِّم کی بدوُعا سے غزوہ بدر میں کون مارا گیا تھا، اُمیہ بن خلف یا اس کا بھائی اُلی بن خلف ؟ تحقیقی بات سے ہے کہ آل تو یہ دونوں بھائی ہوئے تھے لیکن غزوہ بدر میں اُمیہ بن خلف مارا گیا تھا اور اُلی بن خلف غزوہ اُحد میں مارا گیا تھا۔



مشرکین مکہ کے قائدین کیاا پی اُنا اور ضد میں فرعون سے کم تھے؟ میں فرعون سے کم تھے؟

نرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کیم میں فرعون اور اس کے پیروکاروں کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اس و نیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے گلی رہی اور قیامت کے دن بھی لعنت ان کا پیچھا کرے گی۔ اس و نیا کی لعنت تو یہ ہوئی کہ قبر خداوندی ان پر نازل ہوا اور سب ڈوب مرے اور آخرت کی لعنت یہ ہے کہ آگ انھیں جلاتی





ريزهٔ ألماس

ہے۔ بیسب پچھاس لیے کہانہوں نے اپنے دور کے نبی برحق سیدنا موکٰ ﷺ کی تھیجت کو نہ مانا اوراپنی تناہ کن روش پر آڑے رہے ۔لیکن میہ پچھسیدنا مولیٰ بن عمران عَيْنَاتِهِمْ مِن كَي خصوصيت نه تهي حضرت رسالت ماّ ب مَنْ يَثِيرُ كُوبِهِي السِيهِ بي متکبرین سے واسطہ پڑا تھا۔ بیمشرکین مکہ کے قائمہ بن اپنی اُ نا اور ضد میں فرعون ے کیا کم تھے؟ اس لیے جب بیدر میں جہنم واصل ہوئے تو حضرت رسالت مآب مؤثیا نے ان لوگوں کی لاشوں کو بدر کے کنوئیں میں پھینک دینے کا حکم ارشا وفر مایا۔ بدر کامیه کنواں ویران تھااور بیرلاشیں اس لیے ڈال دی گئیں کەقفن نه پھیلے وگر نہ تو حر لی کا فرکی لاش کو دفن نہ بھی کیا جائے تو کون سی قباحت ہے؟ اور پھر جب ان ظالموں کی لاشیں گھسیٹ گھسیٹ کر کنوئیں میں پھیننے کاعمل کمل ہو گیا تو آ یا نے وہی جملہ ارشا دفر مایا جو القد تعالیٰ نے فرعون اور اس کے تتبعین کے بارے میں ارشا دفر ما یا ہے۔آ ب نے ارشا دفر مایا اورلعنت پڑی ان کنوئیں والوں پر ۔ان ملعونین میں سے اُ میہ بن خلف کو کنوئیں میں نہیں بھینکا جاسکا کیونکہ وہ حد ہے زیاو ہ بھاری جسم کا تھاا ور نہ ہی اس کی لاش گھسیٹی جاسکتی تھی ۔اس لیےاس کی لاش کے ایک ایک عضو کو کاٹ کر پھینک دیا گیا۔

كتب حديث مين اب تك بيصراحت نبين ملى كدحفرت رسالت مآب سأفيام



1. A. 1.

ريزة ألماس



کسی کےخلاف شریعت کام پرصحابہ کرام ڈوکٹی ا کسی کے خلاف شریعت کام پرصحابہ کرام ڈوکٹی ا نام کسی کے کارڈ مل کیا ہوتا تھا؟

فرمایا مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام بنگائی جب کس شخص کوکوئی ایسا کام کرتے ہوئے ویکھتے تھے جوان کی نظر میں شریعت کے خلاف ہوتا تھا تو وہ اس کام کرنے والے کو یا تو منع کر دیتے تھے اور یا پھرٹوک ویتے تھے اور یا پھر اس سے اس نعل کی وضاحت یا عذر دریافت کرتے تھے۔ پھریدا یک





ا بیا قاعدہ تھا کہ کوئی بھی ، بڑے ہے بڑا شخص بھی ،اس سے منتثلیٰ نہیں تھا حتیٰ کہ خلافت راشدہ کے دور میں کوئی وزیر، امیر بیہاں تک کہ امیر المومنین واٹٹؤ مجی اس کلیے کے تحت آتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر ہا تھا عراق تشریف لے گئے ، ان کے والدسید ناعمر دلالا نے حضرت سعد ڈلاٹنڈ کو وہاں کا گورنرمقرر کیا تھا تو انہوں نے حضرت سعد ٹائٹ کود یکھا کہ انہوں نے وضویس اینے موزوں پرمسح فرمایا ہے۔ غالبًا حضرت عبداللہ بن عمر الله الله عنے کہ موزوں برمسح کی رعایت صرف سغر کے لیے ہے اور جب کوئی شخص اینے گھر پر ہوتو اسے سمح کی بجائے یا وَں کو دھونا جا ہے۔اس لیے انھیں نہایت تعجب ہوااور باوجود بکہ سعد وہانڈ ان کے امیر تھے، انہوں نے اینے اشکال کا اظہار فرما دیا تو حضرت سعد والنونے فر ما یا عبداللّٰداینے والدیے یو جھے کینا۔ پھرا یک مرتبہ حضرت سعد ڈٹٹٹؤ مدینہ منورہ حاضر ہوئے توسیمی حضرات انکھے تھے، تو فرمایا عبداللہ اب اپنے والد سے (موزوں برمسح کرنے کا مسئلہ ) یو جولو۔

حضرت عمر نظائمۂ کوحضرت سعد نظائمۂ پراتنا عثادتھا کہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نظائمہ کو ڈائٹھ کے کو ڈانٹ دیا اور فر مایا و بھھوعبداللہ جب سعد حضرت رسالت مآب نظائی کے متعلق کوئی بات بیان کر دیں تو پھر کسی سے بچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ۔ گویا کہ حضرت سعد نظائمۂ کی منقولات کی بھر پورتو ثبتی فر مادی ۔











# کتاب وسنت میں جہاں بھی سات اور ستر کاعد دآیا ہے اس سے مراد کثرت اور مبالغہ بھی ہوسکتا ہے۔

) جن احادیث میں حضرت رسالت مآب منتظم نے سات یا ستر کا عدو ارشا دفر ما یا ہے و ہاں پریہضروری نہیں کہ سات اورستر کا عدو ہی مراد ہو بلکہ بعض او قات و ہاں سات ماستر سے مرا دمحض کثرت یا مبالغہ ہوا کرتا ہے ۔ قر آن کریم میں بھی یہی اصول ہے۔مثلا اللہ تعالیٰ نے جہاں سبعۃ ابسعیر (سات سمندر) کے الفاظ ارشا دفر مائے ہیں وہاں سات سمندر ہے مرادیانی کی کثرت ہے نہ کہ عدد کے ساتھ گن کرسات سمندر۔اورایسے ہی حضرت رسالت مآب مراثی نے فرمایا کہمومن ایک آنت ہے کھاتا ہے اور کا فرسات آنتوں ہے کھاتا ہے تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ طبی نقطهٔ نگاہ سے دیکھیں تو کافر اور مومن دونوں کی جسمانی ساخت بالکل میساں ہے پھر کافر کی سات آنتیں کہاں ہیں؟ مراد درحقیقت بیہ ہے کہمومن کم کھا تا ہے اور کا فرزیادہ (سات آ نتوں ہے ) کھا تا ہے۔ صاحب ایمان مخص کو کھانے یہنے سے زیادہ دلچین نہیں ہوتی وہ تو دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے جبکہ کا فر کو بالعموم کھانے پینے سے زیادہ دلچیس ہوتی ہے كيونكدا سے ندآ خرت كاخوف اور ندحرام حلال كى تميزاس ليے وہ كھا تا ہے تو بے دریغ کھاتا چلا جاتا ہے اس لیے سات آنتوں سے مراد کثرت وغفلت کا کھانا ہے نہ کہ کا فرومومن کی جسمانی ساخت کا کوئی فرق۔اس لیے کتاب وسنت میں







جہاں بھی سات یا ستر کا عدد آئے تو اس ہے معدود کا سات یا ستر ہونا ضروری منہیں ،اس کے لیے کوئی مضبوط دلیل یا قرینہ چاہیے ، وگر ندمراد کثر ت اور مبالغہ ہے۔
ولیے کا فرکے سات آنوں ہے کھانے کے بارے بیس حنفیہ بیس ہے امام طحاوی پڑھنے کے بہت عمدہ توجیہ تحریر فرمائی ہے کہ حضرت رسالت مآ ب نگا ہے ہاں ایک کا فرآیا تا تھا اور اس نے بہت زیادہ دودھ پیا تھا تو آپ نے اس خاص کا فربی کے بارے بیس ارشاد فرمایا تھا کہ بیسات آنتوں ہے دودھ پیتا ہے بینی کثر ت سے پیتا ہے اور بس سے پیتا ہے اور بس سے بیتا ہے اور بس سے بیتا ہے اور بس سے بیتا ہے اور بہت سے مومن زیادہ کھاتے ہیں اور بہت مومن زیادہ کھاتے ہیں تو بھر بیدھ دیث کیسے درست ہوگی ؟ اس لیے بید کہا جائے گا کہ کہا جائے گا کہ کہا جائے گا کہ کہا جائے گا کہ کہا جائے گا کہا ہوا تھا تھر اور وہومن کے کھانے ہیں تو پھر بیدھ دیث کیسے درست ہوگی ؟ اس لیے بید کہا جائے گا کہ کہا فرائی کا بیر قاعدہ نہیں بلکہ ایک امر واقعہ کا اظہار تھا کہاں کا فر نے بہت زیادہ (سات آنتوں ہے) دودھ پیا تھا۔

فتح البارى اورعلم حديث ميں فقه كاامتزاج.

فرمایی جن حضرات کا بیه خیال ہے که حضرت عافظ ابن حجر عسقلانی میزانیہ نے اپنی '' سیح بخاری'' کی شرح '' فتح الباری'' میں دیگر کتب اعادیث سے محض اعادیث نئی میں اور تفقہ فی الحدیث پر کلام نہیں فرمایا ، ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی محض'' فتح الباری'' کی دور سے زیارت ہی کی ہے ، بنظر عمیق اس کامطالعہ نہیں فرمایا وگرنداتنی بڑی تہمت کیسے ممکن تھی ؟





4 × 16

'' فتح الباری'' متعدد مرتبہ جھپ چکی ہے۔ اب ونیا کے گوشے گوشے میں پائی جاتی ہے۔ جن حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ تفقہ فی الحدیث پر کلام نہیں کیا گیا آئھیں چا ہیے کہ '' فتح الباری'' کی کوئی سی بھی جلد لے لیس اور صرف اس کا مطالعہ کریں تو اس دعوے کی قلعی کھل جائے گی۔ انساف شرط ہے۔ یہا کیہ کھلا ہوا چیلنے ہے کہ کوئی بھی تحض '' فتح الباری'' کا مطالعہ کرے اور پھر کسی بھی جلد کا مطالعہ کرے تو اسے خود معلوم ہو جائے گا کہ جپائی کہاں ہے؟ محض اپنے حنی ہونے کے تعصب میں اور حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی مُرات کے شافعی المسلک ہونے کے ''جرم'' میں اور حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی مُرات کے شافعی المسلک ہونے کے ''جرم'' میں اور حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی مُرات کے شافعی المسلک ہونے کے ''جرم'' میں انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ و بینا کسی کے لیے بھی کب روا ہے؟

حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی بیشید کا حال تو یہ ہے کہ سیح بخاری کی جس بھی حدیث کے متعلق وہ یہ مناسب سیحھتے ہیں کہ اس پر فقہی ، اخلاقی ، تاریخی یا فنی حیثیت سے کلام فر مائیس تو ان احادیث کی شرح کے آخر پر اور بھی درمیان میں ضرور کچھنڈ کچھ تحریفر ماتے ہیں۔

حفیت تعصب کی تعلیم تو نہیں دیتی وہ تو یہ سکھاتی ہے کہ ہر شخص کی حقیق شخصیت کا اعتراف کیا جائے اور ہر شخص کواس کا جائز حق ملنا چاہیے۔اب جمارے دور میں علم کا ذوق اتنا گرگیا ہے کہ جواپنے کو زمر و علماء میں شار کرتے ہیں، وہ صرف "فتح الباری" کا مکمل مطالعہ ہی اس انداز ہے کرلیں کہ حضرت حافظ این جم عسقلانی مربیقی کی تشریحات اور ان کے مدعا کو مجھ لیس ، تو یہ بھی ان کے لیے کانی ہے اگر چہ الجمد دللہ مستثنیات اب بھی یائی جاتی ہیں۔









يَاْمُرُهُمْ بِالْمَغُرُوَفِ وَيَنْهُهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّلِتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيِّتَ وَيَضَعُ لَهُمُ الطَّيِّلِتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيِّتَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ اصْرَهُمْ وَالْأَغْلُلُ الَّتِيْ كَانَتُ عَلَيْهِمْ. عَنْهُمْ اصْرَهُمْ وَالْأَغْلُلُ الَّتِيْ كَانَتُ عَلَيْهِمْ. (ب:٩/١٥/١ق، آيت: ١٥٤)

وہ (حضرت رسالت پناہ ﷺ تو اس شان کے نبی ہیں کہ)
انھیں (تمام انسانوں کو) نیکی کے کاموں کا تھم دیتے ہیں اور
انھیں کر سے کاموں سے منع کرتے ہیں اور انھیں صاف ستھری
چیزیں جائز بتاتے ہیں اور ان کو ناپاک چیزیں ،حرام بتاتے ہیں
اور انسانیت پر جو بو جھ لدے ہوئے تھے، ان سے وہ (بوجھ)
اتارتے ہیں اور وہ ان زنجیروں کو کا شخے ہیں ، جن (زنجیروں)
میں (انسان) جکڑے ہوئے تھے۔











ر مایا ﴾ سیرت طیبہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسالت مآ ب مُلَّاثِيْكُم مشرکین وکفارکودعوت الیالقد کے سی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، ہر قیمت پر بیمطلوب تھا کہ منکرین کواسلام ہے روشتاس کرایا جائے اوران کے دل جیتے جائیں۔ ۲ھ میں صلح حدیبیہ ہوئی اور اس میں بیشرط طیقی کہ آپ ایک سال کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے۔خاندخدا میں حاضری دیں گے اور تین دن کے اندر اندرعمرہ کی ادائیگی کے بعد مدینه منوره واپس موجا کیں گے۔حسب معاہدہ آپ ذی القعدہ عصیں عمرة القصاء کے لیے تشریف لائے اور ای اثنا میں آپ کے بچیا حضرت عباس ڈاٹنڈ نے آپ کو پیغام بھجوایا کہ ان کی سالی حضرت میموند رہائشا اینے شوہر ابورہم بن عبدالعزیٰ کی موت کی دجہ سے بیوہ ہو چکی ہیں اور مناسب بیہے کہ آپ ان سے نکاح کرلیں۔ادھر ے جواب ہاں میں دیا گیا اور حضرت رسالت مآب نظف نے اپنے چیا زاد حضرت جعفر بن ابی طالب رہائٹ کو بات کی کرنے کے لیے بچھوایا۔ بات تقبر گئی اور عمرے کے بعد آپ تین ون حسب معاہدہ مکہ مکرمہ میں رُکے۔ای دوران نکاح بھی ہوا اور تیسرے دن مہیل بن عمرو، جو کہ کے حدید بیں اہل مکہ کے دفد کے سربراہ تھے پچھا فراد کے ہمراہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ معاہدے کے مطابق آج آخری تیسرا دن ہے اور اس کا سورج ڈو ہے ہی مدت بوری ہو جائے گی اور آ پ مکہ مکر مدے روانہ ہوجا تیں۔





اب اس موقع پر آپ نے جو تھمت عملی اختیار کی وہ قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھیئے ابھی تو میرا نکاح ہوا ہے اور رخصتی باتی ہے۔ آپ اتن تو مہلت مزید دیں کہ میں اپنی شب زفاف مکه مرمه میں گذاروں۔اس کے بعد ولیمه ہوجس میں کھانا بکایا جائے اور آب سب حضرات كواس دعوت وليمه بين مرعوكيا جائے - ابل مكه في كها كه بمين آپ کے ہاں کھانا کھانے کی کوئی ضرورت نہیں اور آ ب بس تین ون کی شق کو پورا کر دیں۔ حضرت رسالت بناه مَا يُعْلِمُ الرية تشريف لي كناء واست مين "مرف" كمقام بردُك اورای حالت سفر میں ام المومنین حضرت میموند ری شاک کی رحمتی ہوئی اور انھیں آ ب کے خیے میں اتارا گیا اور مشرکین مکہ کا روبہ یقینا غیر مناسب تفالیکن آپ نے انھیں دعوت ولیمها دراین خوشی میں شریک کرنے کا میہ موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا۔اینے طرزعمل سے بیسمجھا دیا کہ زندگی میں خوشی یاغم کیسا ہی نازک اوراحتیاط کا وقت ہواگر كافرول سے واسطہ پڑجائے تو دعوت الى اللہ كے مواقع نەصرف تلاش كرنے ہيں بلكه اپنى بساط کی حد تک اٹھیں استعمال بھی کرنا ہے۔حضرت خالد بن ولید رہائٹھئے نے جواسلام قبول . كيا تفاءاس كى وجوه ميس ساليك وجه بينكاح بهى تفا



#### ا پانچ فرائض کی تعلیم دیجیے اور جنت کمایئے.

فرمایا حضرت رسالت پناه خانفی نامخی کوعام کیااور جمیشه اس بات پرزور دیا کہ لوگ علم کوعام کر میں حتی کہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے دین و دنیا کا جوعلم ضروری قرار ویا ہے، آ دمی خودان فرائض کو جیسے اور پھر لوگوں کواس کی تعلیم دے اور فرض کی تعداد خواہ ایک ہویا دو







ہوں یا تین ہوں یا جارہوں یا یا کچے ہوں ، جوشخص بھی ان فرائض کی تعلیم حاصل کرے یا پھیلائے وہ جنت میں جائے گا۔سو ہرمسلمان مرد وعورت کو چاہیے کہ کم ہے کم اپنی اولا دیا شاگر دون یا محلے والوں یا جولوگ ان کے اوارے میں کام کرتے ہیں انھیں یانچ فرائض کی تعلیم دینے ہی کا ا ہتما م کر کے جنت کما کیں ۔ مثلاً ایک فرض بیے ہے کہ اپنے ہے بڑے خوا ہ والدین ہوں یا اساتذہ یا عام آ دمی ، جوبھی علم عمل ،عمر ،عہد ہے اور رہے میں بڑا ہے اس کی آ واز ہے بلند آ واز میں نہ بولا جائے ۔ ووسرا فرض میہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص سویا ہوا ہوتو بلا وجہاس کی نیند کوخرا ب کرنے والی کوئی حرکت نہ کی جائے ۔تیسرا فرض پیجھی ہے کہ قرض واپس کرنے کی رقم جونہی آئے فور اُاس شخص کوشکریے کے ساتھ واپس کی جائے جس سے قرض لیا ہے ، رات اور دن کا لحاظ کیے بغیر دوسر ہے کی رقم اے ملنی جاہیے۔ چوتھا فرض بیہ بھی ہے کہ اپنی اولا دیا نمسی شخص کو بھی گالی نہ وی جائے ۔ اولا دخواہ قصور وار ہی کیوں نہ ہواور ہوی اور شو ہرکیسی ہی زیادتی کیوں نہ کریں اٹھیں سمجھا یا جائے یا نا راض ہو جائے تا کہ وہ اپنی ا صلاح کریں یا کوئی ا ور طریقه اختیار کرلیؤ جائے نیکن گالی ہرگز نه دی جائے که کسی کوبھی گالی وینا کبیرہ گناہ ہے۔ یا نچوں فرض پہ بھی ہے کہ انسان اینے غصے کو اندھا دھند نا فنر نہ کر ہے۔ ایسے بہت ہے فرائض میں جنھیں ترک کر کے انسان گنہگار ہوتار ہتا ہے۔









# 

ترمایا) کرمایا) سیرت طبیبہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ مَا ﷺ کی نظرمبارك انسانول كى خوبيول اوران كے اجھے اعمال بررہتی تھی اور نہ تو لوگوں كے سوغلن ک خبریر کان دھرتے تھے اور نہ ہی انسانی معائب برکسی کوشرمندہ کرتے تھے۔ نگاہ تو الیں گہری تھی کہ بسااوقات لوح محفوظ کھل جا تا تھااور کسی کی نقد مریکے احوال بھی بتا دیتے تھ لیکن دعوت کے میدان میں ایسے رحیم وکریم تھے کہ جب کوئی قبولیت دین کے لیے رغبت کا اظہار کرتا تھا تو گویا کہ وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہوتا تھا۔مطالبہ ہوتا تھا کہ آب توتشریف لائے ہی ہیں آپ کے باقی دوست، اہل خاند، شرکائے سفر، قبیلد، کنبد، باتی لوگ کہاں ہیں؟ عربوں کے قبیلے بنوسلیم سے ایک نوجوان قِدَدُ بن عمار سلیمی حاضر ہوا۔اسلام قبول کیا اور حضرت رسالت مآب منافظ کے دست مبارک پر بیعت کی۔وعدہ کیا کہ آئندہ حاضر خدمت ہوں گا تو اپنے ساتھ اپنے تبیلے کے ایک ہزار افراد کو پیش كرول كارواپس كياتواييخ قبيليكونتين حصول مين تقتيم كيا، نين سوافراد يرعباس بن مرداس كواميرمقرركيا، تين سومر دوعورت براغنس بن بزيدكوا درة خرى ثلث برحيان بن تلم كوامارت دے کرمنظم کیا کہ ہم سب حضرت رسالت پناہ مُنْ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔سفر کی تیاریاں ہور ہی تھیں کہ بیلڑ کا قِدَ ؤ بیار پڑ گیا۔ بخار جان لیوا ثابت ہوا اوراس نے قبیلے کو وصیت کی کہ دیکھواس بارگاہ کی حاضری ضروری ہے اور انتقال



4 × ×





كرِّكيا----رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنَّا افرادا کھٹے،حضرت رسمالت پناہ مٹائیٹیم کی خدمت میں حاضر ہو کے تو لوگوں کو بیگمان گذرا كه يحصاز وسامان لينے حاضر ہوئے ہيں۔ فتح مكه كاسال تفاس ليے بيمان بعيداز قياس بھی نہ تھالیکن جھنرت رسالت مآب سُؤٹؤ کو بیگمان کیوں نہ گذرا؟ وہ تو انسانوں کے قدر شناس ادرالیم سوچ سے بہت بلند و بالا تھے کہ منصب نبوت کے بالنشین تھے کیسے رید گمان کرتے؟ان نوسوافراد کود مکھ کر پہلاسوال بیفر مایا کہ کہاں گیاوہ تمھارا خوبصورت، گوراچٹا لڑکا، جونہایت فصاحت ہے بولتا تھا اور اپنے ایمان اور وعدے میں سچا تھا؟ عرض کیا گیا کہ اسے تو بخار نے آلیا۔حضرت رسالت پناہ مُکٹیٹا نے اس کے لیے رحمت کی دعا فرمائی اور دریافت فرمایا که آپ کتنے افراد ہیں؟ جواب ملانوسو، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سومزید ہوکر، ہزار کب بورے ہو گے؟ انہوں نے اپنی مجبوری بتائی کہ قبیلے کے سو افراد کا زمینوں برر ہنا ضروری تھا۔لیکن اسلام کی قبولیت تو زمینوں کی حفاظت سے زیادہ ضروری کام تھااس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہان سوکوجھی بلالو، چنانچہ قنع بن مالک بن امید کی قیادت میں مزید سوافراد آئے اورایک ہزار آ دمیوں نے اسلام قبول کیا۔ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ عَنَّي.

اب جن لوگوں کا خیال تھا کہ یہ افراد مال ودولت کے لیے حاضر ہوئے ہیں ان کا خیال درست نہ نکلا۔حضرت رسالت بناہ منگڑ نے اپنی شفقت،حسن ظن اورسلیقے سے اس میدان کوفتح کرلیا جومحض گمان وقیاس سے فتح نہیں کیا جاسکتا تھا۔







### حفرت رسالت مآب نگافائی سے پہلے ''محر''نام کے چارافراد

فرمایا مفرت رسالت مآب مُلَیْنَا کی بعثت سے بیل ہی یہود ونصاری آپ کی آمد
کے منتظر تھے، وہ جانے تھے کہ' محر' نام کا ایک بچاللہ تعالیٰ کے رسول کی حیثیت سے دنیا
میں آئے گا۔ اور ان کے اس علم سے باتی دنیا ہے عرب کو بھی علم تھا وگر نہ مشرکییں مدینہ کو
اس بات کی کیا خرتھی ؟ اور یہی وجبھی کہ مختلف لوگوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے تھے
اس بات کی کیا خرتھی ؟ اور یہی وجبھی کہ مختلف لوگوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رسالت مآب مُلَیْنِا ان کا خیال تھا کہ شایدان کے بچائ منصب علیا پر فائز ہوں۔ حضرت رسالت مآب مُلَیْنا ان کا خیال آ محمد بن عدی بن ربیعہ ﴿ محمد بن احجد ﴿ محمد بن حمران ﴿ محمد بن خراعی ،
کے نام ملتے ہیں۔





امير المونين سيدناعلى رفائنة نے اپنے بينے كا نام محد بن على ركھا اور ان كى كنيت بھى





ابوالقاسم تقى\_

# x 1

حضرت سعد و التخفظ في البين بليخ كا نام محمد ركها، محمد بن سعد اوران كى كنيت بهى ايوالقاسم هي .

♡ حضرت طلحه برات شخرنے بھی اینے بیٹے کا نام محمد رکھاان کا نقب سجادا ورکنیت ابوالقاسم تھی۔ امیرالمومنین سیدناعمر بن خطاب ڈاٹٹو کی محبت کارنگ اور تھا۔محبت کے ساتھ وادب کا بھی غلبہ تھا۔اس لیے بیہ پہندنہیں فرماتے تھے کہ لوگ اپنی اولا دوں کے نام محمر رکھیں اور وجہ بیہ بیان فرماتے تھے کہ جب تم اپنے بچے کو ہُرےا تفاظ میں ڈاننو گے یا برا بھلا کہو گے تو اسم گرامی کا ادب اور لحاظ ، ملحوظ خاطر نه رکھا جا سکے گا، چنانچدان کے زمانے میں ایک صاحب کا نام عبدالحمید تھاا درانہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھاا دروہ اپنے بیٹے کو برا بھلا كہدرے تھے۔امير الموتين طاشنے نے انھيں بلايا اور فرمايا ديكھويا تو مبھى بھى اپنے اس بیٹے کو گالی نہ دیناجس کا نام محمہ ہے اور یا پھر میں جب تک زندہ ہوں اینے بیٹے کومحمہ کے نام سے مت بلانا۔ میں اس کا نام تبدیل کر کے عبدالرحمٰن رکھ رہا ہوں۔ امیرالمونین سیدناعمر ڈاٹٹؤ کی ذات میں ادب اورمجت کا پیاجتماع تھا کہ جس کا نام محد ہو،اسے ٹرا کہنا بھی پسندنہیں فرماتے تنصہاس لیے جولوگ ایسی روایات بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹٹڈ نے اولا درسول علیمانیا کے ساتھ احیصا سلوک نہیں کیا، وہ ان روایات کونہیں پڑھتے کہ حضرت رسالت بناہ مُنْ يُنْهُ كے اسم كرا مي''محمہ'' كي محبت ادرادب جس عمر نائنڈ كے دل ميں اليها تها، و داس محمد مثلةً في أولا ديسيكيسي محبت كرتا هوگا؟

ووسرار نگ بھی دیکھیے حضرت طلحہ ڈاٹنٹڈ نے اپنے سات بیٹوں کا نام محمد رکھا تھا۔ انھیں



ريز وَ الماس

محمدنام سے اتنا پیارتھا۔ امیرالمونین سیدنا عمر ڈاٹھ نے اس اسم گرامی کے ادب کی وجہ سے محمد ہنا ہوا کے طلحہ الجا بین مسلم حصرت عمر ہلا تھ کردیا کردیا کہ آپ خود ہی ان کے نام تجویز فرما نے غالبًا بیمسلم حصرت عمر ہلا تھ کے حوالے کردیا کہ آپ خود ہی ان کے نام تجویز فرما دیں۔ ان ساتوں بھا تیوں میں سب سے بڑے محمد بن طلحہ تقے۔ سیدنا عمر ہلا تھ نے ان کا نام بدلنا جا ہا تو انہوں نے عرض کیا امیرالمونین آپ کوتو یاد ہوگا کہ جب میں بیدا ہوا تھا تو میرے والد طلحہ نے محصے حصرت رسالت بناہ ساتھ کی گود میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے اپنا درست شفقت میرے سر پر چھیرا اور میرا نام خود ہی محمد تجویز فرمایا تھا۔ اب آپ خود دیکھ دست شفقت میرے سر پر چھیرا اور میرا نام خود ہی محمد تجویز فرمایا تھا۔ اب آپ خود دیکھ کیس، تو امیرالمونین سیدنا عمر جلائی نے تبویز فرمایا ہوں بھائیوں کو واپس بھیج دیا اور فرمایا بھی جو لیں ، تو امیرالمونین سیدنا عمر جلائی نے تبویز فرمایا ہو میری مجال نہیں کہ اسے تبدیل کردوں۔ نام حضرت رسالت بناہ مُنافِق نے تبویز فرمایا ہو میری مجال نہیں کہ اسے تبدیل کردوں۔



# 🐴



فرمایا سیرت طیب کی تمابوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ عرب سے حقیقت کوجائے تھے کہ حفرت سیدنا ابراہیم علیا کے بعد کو کی ایسی برای شخصیت اب آئی ہے ، تو وہ حفرت رسالت پناہ مٹائیڈ اللہ ہیں کی ہے۔ حضرت کرز بن علقہ خزاعی ٹرائیڈ اگر چہ مسلمان تو فئح مکہ کے موقع پر ہوئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اٹھیں بہت طویل عمر عنایت فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا معاویہ ٹرائیڈ کے دورتک حیات رہے اوراس دور میں مدینہ منورہ کا گورنر مروان بن تھی تھا اور مکہ مکر مہ میں وہ حدود حرم جواللہ تعالیٰ سے تھی سے حضرت ابراہیم علیا ہے متعین فرمائی تھیں اور وہاں پھر

# 🐴

( × ik

نصب کردیئے تھے،ان کی تحدید کی ضرورت پیش آ گئی تو حضرت معاویہ ڈلٹٹڈ نے انھیں ہی حکم دیا تھا کہ وہ حدودحرم کے پھروں کی تجدید کریں۔حضرت کرزیلائنڈ کا مشاہدہ بہت زبردست تھا۔جس چیز کودیکھ لیتے تھے، گویا کہان کے دماغ میں نقش ہوجاتی تھی۔ان کا قبیلہ بہت ' گھرا باز' تھااور عرب' کھر ے' کے سلسے میں انہی سے رجوع کرتے تھے۔ '' گھرا''اردوز بان میں اس کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں بیٹھ کر کپڑے دھوئے جاتے ہیں یا کوئی نہا تاہے یا بچھلے زمانوں میں یانی کے گھڑے رکھے جاتے تھے۔ای طرح بیلفظ نشان ، کھوج یا اتا بتا کے معنی بھی استعال ہوتا ہے۔ کھرا بازیا کھوجی اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی انسان یا جانور کے یا وَں یا گھر کےنشانات و مکھ کربتا ویتا ہے کہ بیدانسان یا جانور کہاں تک چل کر گیا ہے۔ ہمارے گاؤں یا دیبات میں جب چوری ہوجاتی ہے تواس چور کے یا وُں کے نشانات ما کوئی جانور چوری ہوجائے تواس کے تصروں کے نشانات کو و کچھ کرا بیک کھرا بازیا کھو جی اصل مالکان کو لے کرچل پڑتا ہےاوران یاؤں یا کھروں کود کھے کر چاتار ہتاہے یہاں تک کہ آخری یاؤں یا کھر تک پہنچ کر بتا ویتا ہے کہ چوریا جانوریہاں تک آیا ہے اور یا تو وہ مطلوبہ چیزیہیں ہے اور یا پھریہاں کے لوگ اس چیز کے متعلق کیچھ بتا کیں کہ وہ کہاں ہے اور یا چھر بیاوگ تاوان ادا کریں اور یا پھر آخری صورت بدرہ جاتی ہے کہاس کھرے کواپنے گاؤں پائستی ہے نکالیں بعنی بدہتا تمیں کہ بہ نشانات گاؤں کے کس حصے سے باہرنگل رہے ہیں۔ بنوخز اعد کے لوگ مانے ہوئے کھوجی یا کھرا باز تھےاں لیے حضرت رسالت مآ ب مُؤلِیْ نے جب ججرت فرما کی ہےتو مکہ عمرمہ میں شور مجے گیا کہ وہ اور ابو بکر کہاں چلے گئے؟ انھیں بکڑنا جا ہے۔ تلاش کے لیے

=== نَلَطُولُلْكِيْنِيْدُنْ ===

جو ذرائع استعال کیے گئے ان میں سے ایک ذریعہ یہ بھی تھا چنانجہ انہی حضرت کرز بن علقمہ خزاعی ڈائٹؤ کی خدمات حاصل کی تمئیں۔ یہ یاوں کےنشانات دیکھ كر مكه مرمه سے چلے اور غایر توریر آ كرزك كئے اور كفار مكه كوكہا كه بدلوگ يہال تك تو آئے ہیں اس کے بعد کھر انہیں ملتا کہ ریکھال گئے؟ اور حضرت رسالت مآب ما اللہ اور ان کے بار غار حضرت ابو بکر بڑائٹڑاس غار کے اندر تھے۔ باؤں اور کھروں کے نشانات کا مثاہدہ اس قبیلے کے لوگ تمام عمر کرتے رہتے تھے اس لیے پیلقوش قدم کوخوب مجھتے تھے اوریمی وجہ ہے کہ حضرت کرزین علقمہ خزاعی جافیؤنے جب حضرت رسالت مآ ب مُؤَثِّيْكُم کا قدم مبارک دیکھا تواہل مکہ کوکہا کہ دیکھوا براہیم کے بعد بید نیامیں پہلا قدم ایسا دیکھ رہا ہوں جواس قدم کے مشابہ ہے۔مقام ابراہیم برأس یا وَں کودیکھواور پھراس یا وَں کودیکھو بيتودونول مكسال ہيں۔اس ليےاہل مكهاورعرب اس حقيقت كوجائے تھے كەحصرت خليل الله سیدنا ابراہیم عظامینی کا اصل دارث کون ہے اور اس جلیل القدر ہستی کے بعد اب پھر ایک الی ہستی نے وجود بایا ہے، جوابیے جدامجد ہی کے قش قدم پر ہے۔ تا بیارو صبح فرداے بدست - خامهٔ او نقش صد امروز زیست

خامه او تعش صد امروز زیبت تا بیارد سیح فردای بدست شعله مائی او صد ابرائیم سوخت تا چراغ یک محمد بر فروخت صلی التعلیم سلم

شاہ حبشہ 'نجاثی' ہے متعلق اہم محقیق.

﴾ سیرت طبیبها ورکتب احادیث دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم وملزوم

تنظله المنتابا

# 1 X

ہیں اگر کو کی شخص ان دونو ں علوم میں ہےصرف ایک پر اکتفا کر کے دوسرے علم میں بھی مہارت حاصل کرنا جا ہے گا ،تو تھوکر کھائے گا۔سیرت نگا رکٹی ایک ایسے حقا کُل ہے بے خبر ہوتے ہیں جوا حادیث میں بیان کیے گئے ہیں اور محدثین مجھی ان باریکیوں کو بیان نہیں کرتے ،جو کہ سیرت نگار بیان کرتے ہیں۔مثلا مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا تو ہجرت حبشہ کی اجازت ملی۔ حبشہ کے با دشاہ نجاش نے حضرات صحابہ کرام جمائیتم کی بہت آ ؤ بھگت کی کہ بیہ مہاجرین تتےاورانھیںا ہے ملک میں بلاروک ٹوک ہرطرح سے رہنے کی ا جازت دی۔اہل مکہ نے اس بات کاسخت بُرا منایا اورا یک وفداس نجاشی کی خدمت میں سیا تا که حضرات صحابه کرام دخانیج کوان مراعات ہے محروم کروا دیے لیکن نا کام ہوئے۔اب اس ایک ہا دشاہ نجاشی کے انتقال کے بعد حبشہ کا دوسرا با دشاہ نجاشی بنا نجاشی تو در حقیقت حبشہ کے تمام بادشا ہوں کے لیے ایک لقب استعال ہوتا تها جبكه هرنجاشي كانام مختلف بهوا كرتا تها چنانچهاب جونجاشي بإ دشاه بهوا تواس كانام اصحمة تھا۔اس وقت تک بیہال مکہ مکرمہ ہے ہجرت مدینہ ہوچکی تھی۔ سکع حدیبہ بھی ہو چکی تھی اور ہجرت عبشہ پر کئی سال ہیت چکے تھے۔حضرت رسمالت ما ّب منافیظ نے جوگرامی نامة تحریر فرمایا ہے ، تو اس نجاشی کے نام تحریر فرمایا ، اسے دعوت اسلام دی ہے جوانہوں نے قبول کی مجران کا انقال 9 ھ میں ہواتو حضرت رسالت پنا ہ مُکاٹِیَا کم نے ان کا غائبانہ جناز ہ پڑھا ہےا درجا رتکبیرات کہی ہیں۔

سویددونجانتی الگ الگ ہیں محدثین عمو ، ان میں فرق نہیں کرنے اگر چہ امام مسلم می<sup>نیایی</sup>



# 🐴

م. ميرت النبي مُؤثينًا

€ `~ i€

نے کتاب الجہاد میں بیفرق رکھا ہے اور اہل سیرت بھی اس میں فرق کرتے ہیں۔ جیسا کہ امام ابن قیم میشنی نے'' زاد المعاد'' میں اس کالحاظ فر مایا ہے۔

> شاه معر''مقوض' کا بھیجا ہوا خچر، جوسید نامعاویہ جائڑا معر''مقوض کے دَورتک زندہ رہا.

فرمایا سیرت کی کتابوں میں شاہ مصر'' مقوقس'' کا تذکرہ ملتا ہے جس نے حضرت رسالت می ہیں گیا تھا اور آپ کی حضرت رسالت می ہیں گیا تھا اور آپ کی سواری کے لیے ایک فیجر بھی ہیں گیا تھا اور آپ کی سواری کے لیے ایک فیجر بھی نذرگز را نا تھا۔ عربوں میں فیجر کی سواری اعلیٰ در جے کی سواری جمی جاتی تھی اور وہاں کے فیجر ہندوستانی فیجروں سے قد و کاٹھ میں بڑے اور گھوڑوں سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس فیجر کا نام'' وُلُدُلُ '' تھا اور اس کی عمر بہت طویل ہوئی۔ سیدنا معاویہ امیر شام ڈاٹوئے کے دور تک بھی یہ '' دُلُدُلُ '' نزیدہ تھا۔ کی عمر بہت طویل ہوئی۔ سیدنا معاویہ امیر شام ڈاٹوئے کے دور تک بھی یہ '' دُلُدُلُ '' نزیدہ تھا۔

ا میں سلام کرنے کی سنت ٹمتی چلی جار ہی ہے۔ معروں میں سلام کرنے کی سنت ٹمتی چلی جار ہی ہے۔

فرمایا سیرت طیبہ ہے ہمیں بیسبق بھی ملتا ہے کہ انسان روزانہ ہے اُسٹے تو اپنے گھر والوں کو اور اہلیہ کوسلام کرے اور ان کے لیے دعا مانگے اور اگر ہو یاں ہوں تو جس بیوی کے گھر آنے والی رات گذار نی ہو، بید دن بھی اس کے ساتھ گذار کے لیکن اب چونکہ گھروں میں سلام کرنے کی سنت مٹتی چلی جارہی ہے اس لیے لوگ اپنی بیوی کوسلام کرنا تو اپنے وقار اور مرد کی شان کے منافی سجھتے ہیں

— نَكُو الْمُؤْتِينُونِ اللَّهِ الْمُؤْتِينُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللّ

# × .

جب که حفرت رسالت مآب نگانیم کامعمول به تھا که منح کی نماز پڑھا کراپ مصلے پر ہی تشریف فرما ہوتے تھے اور صحابہ کرام نگائیم بھی آپ کے اردگرد عاضر خدمت رہنے تھے یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہوجانے کے بعد آپ! پی ایک ایک ایک ایک اہلیہ محتر مہ کے جمرے میں تشریف لے جانے تھے اور ہرایک کوسلام بھی کرتے تھے اور آتھیں دعا بھی ویتے تھے پھر جس ام المونین زیانی کی باری ہوتی تھی آپ باری ہوتی تھے آپر جس ام المونین زیانی کی باری ہوتی تھی آپ بازی دیا تھے۔

امام ابن قیم و میشاند کی کتاب" زادالمعاد فی ہدی خیر العباد" اوران کے تسامحات

قرمایا امام ابن قیم میبیدینیدند اورانماو فی بدی خیرالعباد مظافیه "تحریر فرماکر کتب سیرت میں نہایت خوبصورت اوراعلی درجے کی علمی کتاب کا اضافہ فرمایا ہے اور شاید حقیقت بیا بھی ہے کہ سیرت اور حدیث کے امتزاج میں بیا کتاب اپنی مثال آپ ہے کیکن احادیث کی نفته و جرح اور نقل ند جب میں ان سے بہت شامحات ہوئے ہیں ان کو بھی نگاہ میں رکھنا چاہیے۔

مثلًا آپ پڑھیں گے کہ نماز میں قومہ کے افکار میں وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب طُلُخ ہارگاہ اللی میں عرض کرتے تھے" رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ" اور بھی ہی عرض کرتے تھے" رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ" اور بھی ہی عرض کرتے تھے" رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ" اور بھی ہی کہ " اَلْلَهُمْ وَ لَكَ الْحَمُدُ" اور بھی ہی کہ " اَلْلَهُمْ وَ لَكَ الْحَمُدُ " اور بھی ہی کہ " اَلْلَهُمْ اور " واو "کوجمع لَکَ الْحَمُدُ " اللّٰهُمَّ اور " واو "کوجمع اللّٰهُ مَّ اور " واو "کوجمع



اس لیےان کا *پیتح برفر* مانا کہ جن روایات میں "اُنٹھٹم"اور" واو "کا اضافہ ہے وہ روایات ہی درست نہیں ہیں ، بیان کا تسامح ہے۔

نقل ندہب ہیں بھی ان کا تسام ویکھیے کہ بحث بیر فرارہ ہیں کہ نماز نجر ک دوسری رکعت کے تو مے ہیں تنوت نازلہ پڑھنی جا ہی یانہیں؟ پھر فراتے ہیں کہ حضرت رسالت مآ ب خلیا ٹی نجر کی دوسری رکعت کے تو مے ہیں تنوت نازلہ کر حضرت رسالت مآ ب خلیا ٹی نجر کی دوسری رکعت کے تو مے ہیں تنوت نازلہ کا پڑھتے تھے۔ اور کوفہ والوں کا بیرو ہے کہ وہ لوگ فجر ہیں تنوت نازلہ کا پڑھنا ۔۔۔۔۔ خواہ کیسے بی حالات کیوں نہ ہوں ۔۔۔۔ مگروہ بجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایس احادیث کہ جن میں بیر تذکرہ آیا ہے کہ کسی بھی مصیبت یا شدید حالات میں حضرت رسالت مآ ب خلیا ٹھ نماز فجر میں تنوت نازلہ پڑھا کرتے حالات میں حضرت رسالت مآ ب خلیا ٹھ میں تنوت نازلہ پڑھا کرتے حضرت الله ام ابن تیم محمد ہیں اور فجر میں تنوت نازلہ کا پڑھنا بدعت ہے۔ حضرت الله ام ابن تیم محمد ہیں اور فجر میں تنوت نازلہ کا پڑھنا بدعت ہے۔ حضرت الله ام ابن تیم محمد ہیں اور فجر میں تنوت نازلہ کا پڑھنا بدعت ہے۔

مراد خنی فقہاء ہیں۔۔۔ جیسا کہ لوگ عام طور پرایسے ہی لکھتے اور سجھتے ہیں۔۔۔ تو یہ خنی فقہاء کرام پھیکٹے کا مسلک ہر گزنہیں ہے۔ امام ابن قیم میلٹے نے ان کا یہ مذہب جانا، پھراسے نقل کیا، یہ سب انہوں نے خطاک ۔ حنی فقہاء قدیم زمانے ہیں بھی حتیٰ کہ حضرت امام طحاوی بھٹھ اور اب تک بھی جیسے کہ علامہ شامی بھلاہ سبھی اس بات کے قائل ہیں کہ جب بھی اُمت مسلمہ پرمصائب یا کوئی اجتماعی تکلیف آئے تو آئمہ مساجد کو جائے کہ نماز فجر ہیں قنوت نازلہ پڑھیں اور ہمارے نزدیک بھی سنت ہے۔

سمی ایک حنفی فقیہہ نے اسے بدعت نہیں کہاا ورضر ورت پڑنے پراس کے پڑھنے سے منع نہیں کیا تو ریقل ند ہب میں خطا اور احناف کرام ٹیٹھٹا سے بغیر حقیق کے اختیاب نہیں تو اور کیا ہے؟

# فجراورظهر کی نماز میں طویل قرائت کی حکمتیں.

فرایل حضرت رسالت بناہ علی فی نماز میں طویل قرائت کیوں فرماتے
تھے؟ اس سوال کے متعدد جوابات دیے سے جیں اور فجر جی طول قرائت کی
حکمت بیان کی گئی ہے کہ صرف فجر بی میں نہیں ظہر میں بھی تو آپ طویل قرائت
فرماتے تھے، وہ کیوں؟ اور حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ عشاء سے لے کر فجر تک
اور پھر فجر ہے لے کر ظہر تک جو کئی شھنے وقت گذر جاتا ہے اور عبادت نہیں ہوتی یا
ان دونوں وقفوں میں اللہ تعالی نے کوئی عبادت فرض نہیں قرار دی تواب اتنا لمبا

# x 1

وقفہ بغیر کسی عباوت کے گذر گیا تو بہ ضروری ہوا کہ مراسم بندگی اوا کیے جا کیں اور انھیں طول دیا جائے تا کہ ایک نوع کی جوغفلت یا مشاغل دنیوی ہیں انہاک یا قدرے طویل غیرحاضری ہوگئی اس کا تدارک ہوجائے۔

لیکن فجر کی طویل قرائت کی حکمت اس حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے، جس بیل حضرت اُم المونین سیدہ عائشہ صدیقہ بڑ بھانے فرمایا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں سفر و حضر کی تمام نمازیں دو، دو رکعتیں ہوا کرتی تھیں پھر جب حضرت رسالت پناہ مظافی ہم یہ منورہ تشریف لائے اور قدرے اطمینان سے مہنا بہوا تو حضر کی رکعات مزید دو، دو بردھا دی گئیں اور سفر کی نماز کوائ حالت پردو، دورکعتیں رہنے دیا گیا (نتیجہ یہ کہ ظہر،عصر اور عشاء کے چار فرض مولئے ) اور فجر کی نماز میں دورکعتوں کو چار نہیں کیا گیا بلکہ قر اُت طویل کردی گئی (جو کہ دورکعتوں کا قائم مقام ہوگئی) اور مغرب کی تین رکعتیں تو دن کے اختیام کی طاق نماز (ویز) ہے۔

اس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی قرائت خاصی طویل ہونی جا ہے۔ اتنی کہ وہ مزید دور کعتوں کے وفت کے برابر ہوجا ہے اورالی طویل ہوکہ یہ یا در ہے کہ اگر چہدو در کعتوں کی اضافہ نہیں کیا گیا لیعنی نماز کی رکعتوں کی تعداد کوتو حسب حال قائم رہنے دیا گیالیکن معیار (کوالٹی) کو بڑھا دیا گیاتا کہ بندگی میں زیادہ وقت صرف ہو۔ اس لیے جولوگ فجر کی نماز طویل نہیں پڑھتے وہ اس حکمت کوختم کردیتے ہیں اور حضرات صحابہ کرام بڑھ نے ان حکمتوں کو بچھتے تھے اس لیے فجر کی

# 1 h



نماز میں سور ۂ یوسف اور سور ۃ النحل جیسی طو میل سورتوں کی تلاوت فر ماتے تھے۔

### معنرت رسالت مآب تَنْفِعُ مُلِك لِكَا كِلَمَانَا كَمَا نَهُ كُونَا بِسْدِ فِرْمَاتِيْ مِنْفِي

تھے۔اس کیےشربیت کا تھم یہ ہے کہ انسان جب کھانا کھائے تو کسی شم کی شیک نہ لے۔ اینے دونوں ہاتھوں میں ہے کسی بھی ہاتھ کوز مین پرٹکا کردوسرے ہاتھ ہے کھانا نہ کھائے ۔بعض لوگوں کی بیرعا دت ہوتی ہے کہ اپنا الٹا (بایاں ) ہاتھ تو زمین پر نکا دیتے ہیں اور دائیں ہاتھ ہے کھانا کھاتے رہتے ہیں ، پیطرزعمل مکروہ ہے اس لیے ایسے بیٹھ کر کھانا ، کھانا بھی درست نہیں ۔بعض لوگ میلطی کرتے ہیں کہ ایخ جمم کا ایک پہلوتو زمین پر ٹیک دیتے ہیں اور دوسرے پہلو کا سہارا لے کر کھانا کھاتے ہیں یہ بھی سیجے نہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے ، انسان جب زمین پر بیٹھا ہوتو جہم کے دونوں اطراف کو برابر رکھنا جا ہیے ایسے ہی زمین پر گدا بچھا کرخوب اطمینان سے چوکڑی مار کر بیٹھنا اور کھا نا بھیا نامجی درست نہیں ۔ ایسے ہی و بوار یا کری کی بشت سے ٹیک لگا کر کھا نا ، کھا نا یا تکیے سے ٹیک لگا کر کھا نا ، کھا نامجی پیند نہیں کیا گیا کیونکہ بیرسب صورتیں سہارا لینے اور ٹیک لگانے (ا تکاء) کی ہیں اور شک لگا کر کھانا کھانے کی صورت میں تین خرابیاں ہیں ۔ایک توبیے\_\_\_اور یہ حد ورجبہ یُری بات ہے ۔۔۔۔ کہ حضرت رسالت ماآ ب مُثَاثِیْنَ نے خود مجھی بھی



ا پیسے کھا نانہیں کھایا اور کھا نا تو در کناراس شیک لگائے کو ہمیشہ منع فر مایا ہے ۔ سواس سے زیادہ کری بات کیا ہو عتی ہے کہ جس بات یا کام سے حصرت رسالت مآب نظیم منع فرما ئیں اوران کا کوئی امتی اس کاار تکاب کرے۔ نَـعُوٰذُ مالنَّهِ مِنْهَا. ایک مرتبه حضرت عبداللدين بسر جوافق نے ايك بھنى ہوئى بكرى حضرت رسالت مآب مرافيظ کی خدمت میں پیش کی اور آپ دوزا نو بیٹھ کراس بمری کا گوشت کھانے لگے ۔ ا یک دیہاتی آ دمی آپ کود مکھر ہاتھا تواس نے دریافت کیا کہ آپ کھا نا کھاتے وفت دو زا نو کیوں تشریف فرما ہیں؟ تو آ پ نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ا یک سنجیدہ اور با دقار بندہ بنایا ہے اور مجھے جبر کرنے والا یا ضدی انسان نہیں بنایا۔ اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے عملی طور پر بیتعلیم دی کہ انسان کو کھا تا کھاتے ہوئے دوزانو ہوکر بیتصنا جاہیے۔فقہاء کرام پھنٹیے نے کھانا کھانے کی نشست کا دوسراا نداز ریجهی تحریرفر ما یا ہے کہ کھا نا کھانے والا اپنی دا کیں ٹا ٹگ کو کھٹرا کرے اور بائیں ٹا گگ کوموڑ کراس پر بیٹھ جائے اور پھر دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے اور اینے یا ئیں ہاتھ کوز مین پر فیک کر دا ئیں ہاتھ سے کھانا، کھانا کروہ ہے۔

حضرت عبدالله بن عمروبن العاص بر الله فرمات بين كه حضرت رسالت مآب سلالة فرمات بين كه حضرت رسالت مآب سلالة في مرسل روايت في بعن فيك لكاكر كها نانبيس كها يا حضرت مجامد تا بعي ميشية كي مرسل روايت به كدايك مرتبه حضرت رسالت مآب سلالة في فيك لكاكر كها ناكها ليا توالله تعالى سيان الفاظ مين اس غيراولي طريق كي معذرت كي كه الله بي أني عَبُدُكَ وَ رَسُولُكَ فَي سيان الفاظ مين اس غيراولي طريق كي معذرت كي كه الله بي إني عَبُدُكَ وَ رَسُولُكَ



يع

# / j



(اے اللہ بیں آپ کا بندہ اور آپ کا رسول ہوں۔) یہ جوا یک مرتبہ فیک لگا کر کھا لینے کی روایت ہے، غالبًا حضرت عبداللہ بن عمر و اللخیات کہ بہنجی نہیں اس لیے انہوں نے فرما یا کہ آپ نے فیک لگا کر بھی ایک مرتبہ بھی کھا نانہیں کھایا۔ حضرت انس بن مالک واللہ فؤ کی مرفوع اور حضرت عطابین بیار پھالٹہ کی مرسل روایت بیں بھی بیہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رسالت مآب نالی فرا نے فیک لگا کر کھا نا کھا ایا تو حضرت جبرئیل ایمین حاضر ہوئے اور فیک لگا کر کھانے سے، جب منع کر دیا تو چھر آپ نے بھی اس طرح کھا نا نہیں کھایا۔ ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فیک لگا کر کھانے دیسے، جب منع موتا ہے کہ فیک لگا کر کھانے درست فعل نہیں اور ای بنا پر فقہا و حنفیہ نیس فیل کی لگا کر کھانے فیک لگا کر کھانے کو کمروہ قرار دیا ہے۔

دوسری خرابی ہے ہے کہ بیطریقہ متکبراوگوں کا تھا اور ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ رزق کونعت الی سجھ کر تواضع سے کھا کیں اور اللہ تعالیٰ کاشکرا داکریں، متکبرا نہ ہیئت بناتے ہیں اور عیش و علم کی زندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ کبراور اس کا اظہار بلاشیہ بدترین اخلاقی بیاریوں میں سے ایک ہے اس لیے شریعت جہاں خلاہری زندگی کے آ داب سکھاتی ہے، باطنی کیفیات پر بھی نظر رکھتی ہے اور اگر باطن میں کبراور خلا ہریں اس کا اظہار وکیک لگا کر کھانے کی ہیئت سے ہوتا ہوتو اسلام اس کر قدغن لگا تا ہے کہ سی مخص کو بدخت حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسروں پر اپنی فوقیت پر قدغن لگا تا ہے کہ سی مخص کو بدخت حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسروں پر اپنی فوقیت بھلائے اور اپنا برتر ہونا فابت کرے بہی وجہ ہے کہ بعض فقہاء جو فیک لگا کر کھانے کی رخصت دیے ہیں تو وہ اس رخصت کو اس شرط کے ساتھ مشروط





کرویتے ہیں کہ کوئی شخص فیک لگا کراس وقت کھا سکتا ہے جب اسے سونی صد اطمینان ہو کہ وہ یفعل کر بنائے کم نہیں کررہا۔

تیسری خرابی بیے ہے کہ فیک لگا کر کھانے سے انسان کو جوسکون اوراطمینان ملتا ہے اس کی وجہ ہے انسان ضرورت ہے دو جار لقمے زیادہ ہی کھا لیا کرتا ہے اور آ ہستہ آ ہستہ یہ عادت بن جاتی ہے اور انجام کارجسم میں چربی کی مقدار زیادہ ہوجاتی ہے۔جسم موٹا بے کا شکار ہوجاتا ہے اور پید باہر نکل آتا ہے۔اس کوتا ہی کا مشاہدہ کرنا ہوتو آپ کسی بھی مسلک اور فرقے کے نہ ہی رہنما وَل کو دیکھیے کہ وہ کیے مجم ہوتے ہیں تو ندیں باہر کونکی ہوئیں اورایے جلتے پھرتے ہیں کہ گویا موشت کا پہاڑ ہیں۔ آپ انھیں جب بھی کھانا کھاتے ہوئے دیکھیں کے تو انہوں نے میک لگا رکھی ہوگی ، بھی تکیہ لگا کر کھا کیں سے بھی بستر پر بیٹے کر کھانا کھائیں سے اور مجھی بائیں ہاتھ کوزین برطیک کر دائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے ملیں گے ۔اس پرمنتزادان کی مرغن غذا کیں اور پھراس ہے جوخمار پیدا ہوتا ہے اور گہری نیندآتی ہے بیسب اسباب وعوامل ال کر پیدے کی چربی اور موٹا بے میں ا ضافے کا باعث بنتے ہیں اور یہی وہ جسمانی ساخت ہے جواللہ تعالیٰ ،اس کے رسول مَعْلَمْتُهُم كُوا ورحضرات صحابه كرام مُؤلِّمَةُ وْتابْعِين عَظَام بْيَيْتِيمُ كُوسَخْت نا بِسند ہے۔ حضرت رسالت مآب مُؤلِيًّا نے فر ما يا كەاللەنغالى ايسے عالم دين كوپىندنېيى كرتا جوبهبت موثا تازه مواور حنفي نقبهاء فيتناخ كام جليل القدر تابعي حضرت ابربيم تخعي ميكاتك فر ماتے تھے کہ صحابہ کرام میں فشائی و تابعین میشند ہمیشہ فیک لگا کر کھانے کو تا پسند کرتے





مرت النبي المفاقة مير بيرت النبي المفاقة مير

> تھے اوراس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی تو ندیں نہ نکل آئیں۔ اگر بیلوگ کتب احادیث اور سیرت طیبہ میں'' سمّاب الاطعمۃ'' کی شروح وحواثی کا مطالعہ کرتے تو انھیں معلوم ہوتا کہ ان کی ظاہری ہیئت اورجسم کا بھرا پن کیسا شریعت کے نخالف ہے۔

> > سیرت طیبہ ہمارے باطن ہی کونہیں ظاہر کوبھی مہذب بناتی ہے۔

ا حادیث مبارکه کوسوچ سمجه کربیان کرنا چاہیے.

(فرایا) انسان کو بمیشته جھداری سے کام لینا چاہے۔ احادیث کوسوچ سمجھ کر بیان کرنا

چاہیے۔ ہر حدیث ندتو بیان کرنے کے قابل ہے اور ند ہی ہر خفس اس کا اہل ہے کہ

حدیث کو سمجھ سکے۔ پھر موقع بھی و بھنا چاہیے، غلط موقع یا غلط خفس کوسیج حدیث بتا دینا

فقتے اور فساد کا موجب بھی بن سکتا ہے۔ بے وقوف آ دمی تو سیسجھ کرخوش ہور ہاہے کہ

میں نے حدیث سنا دی اور اس کا حدیث سنا نا ہی فساد کی جڑ بن گیا۔ ہمارے دور میں

بیجے احادیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ ذرا بھی ندہی شعور پیدا ہوا اور بھا گے بخاری شریف

پڑھنے اور تفسیر پڑھنے حالا نکہ عمر اور علم کی پختگی پرجن علوم کا مطالعہ مفید ہوتا ہے، اب

پڑھنے اور تفسیر پڑھ لیا اور سمجھانے والے کوئی استاد بھی ندہوئے تو یہی تفسیر وحدیث اُمت

کو برباد کرنے کا باعث بن جا کیں گی۔ سیجے فرما یا بڑے کو سکھ سہائے

سکھ وا کو دیجے جا کو سکھ سہائے

سکھ نہ دیجے باندرا جو گھر سے کا جائے

سکھ نہ دیجے باندرا جو گھر سے کا جائے

العُلِينِينِينَ العَلَيْنِينِينَ العَلَيْنِينِينَ العَلَيْنِينِينَ العَلَيْنِينِينَ العَلَيْنِينِينَ

ميرت النبي ظاففة <u>مسير</u>

پھردوسری بات میہی ہوتی ہے کہ بھی شرق مسئلہ یا تغییر یا حدیث بیان کرنے والا محض نہایت متی اور پر ہیز گار ہوتا ہے۔ اس نے گناہ کی دنیاد کھی ہی نہیں ہوتی اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ ہرآ دمی اس کی طرح نیک اور سادہ لوح ہوتا ہے۔ ظالم لوگ اس سے پوچھتے ہیں اور وہ میچے جواب و بتا ہے۔ یہ ظالم اس کے میچے جواب کوغلط مقاصد حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ زمانے کے اُتار چڑھاؤ کو نہ جانے کے سبب بھی کوئی صحابی وہ نظر ان اور فالم حکمر ان محابی وہ نظر ان یا نقیہ اور مفتی میچے روایت یا فتوئی صادر فرمادیتے ہیں اور ظالم حکمر ان اس حدیث یا فتوے کی آثر لے کر نہ ہب، مسلک اور اُمت کو ہر بادکر دیتے ہیں۔ نام دین ، اسملام اور سنت کا اور کام شیطان کا ظلم ، تل اور حقوق العباد کا ضیاع۔

عمکل اور عربید عربول کے دوقبیلے تھے۔ پہلے قبیلے سے چاراور دوسرے سے تین افراد اور مزیدا نہی کے ساتھ ایک اور آدمی لین کل آٹھ افراد حضرت رسالت آب مؤلیڈ کی فدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے انہیں ایک چراگاہ میں بھیج دیا تا کہ وہ اُونٹول کی خدمت اور نگرانی کرتے رہیں۔ بیو ہال پہنچ کر مرتد ہوگئے، پھر جوصحا بی ڈاٹٹو پہلے سے خدمت اور نگرانی کرتے رہیں۔ بیو ہال پہنچ کر مرتد ہوگئے، پھر جوصحا بی ڈاٹٹو پہلے سے وہاں اس کام پر مامور تھا نہیں قبل کیا اور ڈاکہ بھی ڈالا کہ اُونٹول کولیکر بھاگ کھڑے ہوئے۔ گویا ارتداو بی اور ڈاکہ تینول جرائم کے مرتکب ہوئے۔ حضرت رسالت آب مُل اُلڈ اُلٹو ہوئے۔ کھارت رسالت آب مُل اُلڈ اُلٹو مواب دید پر انہیں تخت سزائیں دیں۔ آٹھول میں نیل کی سلائی پھیر دی گئی اور ان مواب دید پر انہیں تخت سزائیں دیں۔ آٹھول میں نیل کی سلائی پھیر دی گئی اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں مرنے کے لیے پھینک دیا گیا۔ یہ غالبًا سب سے زیادہ خت سزائنی جو حضرت رسالت آب مُل اُلڈ کُل سے نیادہ والے طیب میں جاری فرمائی تھی۔





# × )

حجاج بن یوسف ایسا ظالم تھا کہ بہت سے تابعین عظام پیکیٹاس کے کفر کافتوی ویتے سے ،اس ظالم ،نصیب مارے ، صحابہ کرام دی گئی کے گشاخ کو بدوا قعد کسی نے بتا دیا۔
اس نے حضرت انس بن ما لک دلائٹ کو بلا کر پوچھا کہ حضرت رسالت آب مولائل نے اس فیلٹی نے اس کے حضرت رسالت آب مولائل نے اپنی حیات طیبہ میں زیادہ سے زیادہ سزا، جو کسی کو دی تھی وہ کیاتھی؟ سیدنا حضرت انس بن مالک دلائٹ نے یہی قبیلہ عمکل اور عربینہ کا قصہ بیان کر دیا۔ وہ فوراً اٹھا منبر پرجا کھڑ اہوا اور کہنے لگا ،

لوگو! یجه لوگول نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی تو حضرت رسالت مآب سَلَاثِیَّا نے ان کی آتِ حضرت رسالت مآب سَلَاثِی عمروادی اور ان کے ہاتھ یاوُن کا ف ویئے تو آئندہ سے اگرکوئی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرے تو کیا ہم بھی اس کو یہی سزانہ دیں؟

اب بین الم اس صحیح حدیث سے غلط فا کدہ اٹھا رہاتھا کہ جو تھی بھی بنوا میہ کے مظالم اور غیر شرعی حرکات پراٹھے، احتجاج کرے یاز بان کھولے تواس کے ساتھ بھی بھی سلوک کیا جائے۔ اپنی غیر شرعی سزاؤں کے جواز میں بیہ حدیث پیش کر رہا تھا۔ حالانکہ حضرت رسالت آب بنا فی آئے بیسزا کیں اس وقت دی تھیں جب حدود کی آیات نازل نہیں ہو کئیں تھیں ساب کوئی بھی شخص نازل نہیں ہو کئیں تھیں۔ اب تو آیات نازل اور حدود نافذ ہو پھی تھیں اب کوئی بھی شخص بیسزا کیوکردے سکتا تھا؟ اور پھران مجر مین نے تو ارتداد کیا تھا، ڈاکہ ڈالل تھا اور قل کے مرتکب ہوئے تھے۔ کہاں یہ کبیرہ گناہ ، حقوق العباد کی تلفی اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ، اور کہاں اُموی خلافت کے مظالم پراحتجاج۔ یہ ظالم تجاج بین یوسف ان گناہوں کا تقابل بنوا میے کر باتھا جبکہ بیا حتجاج کوئی ایسا حرام کا م تو کیا،

بیتوان مظلوم اور بے بس مسلمانوں کا شرعی حق تھا اور اُن سزاؤں کا تھم دینے والے حفرت رسالت پناو ،سید المعصو مین وخاتم النہین انگری تھے اور بین اللم اپنے احکامات کوان کے احکامات پر قیاس کر رہا تھا۔ اس حدیث کوئن کروہ ظلم پر مزید جری ہوگیا۔
بیتمام قصہ سید النا بعین حضرت حسن بھری بھی تھے۔ جاج بی بینچا۔ جاج بی بوسف کا سوال اور حضرت سید ناانس بن مالک بڑائی کا جواب ، انہوں نے ستا تو بے اختیار فرمایا کاش حضرت انس بن مالک بڑائی کا جواب ، انہوں نے ستا تو بے اختیار فرمایا کاش حضرت انس بن مالک بڑائی کا جواب ، انہوں نے ساتھ بیان نہ فرماتے۔
جاج اپنے کہا کر اور مظالم پر اس حدیث کا پر دہ ڈالنا رہا اور سنت کا نام لے کر لوگوں کو ایس سخت سز اسمیں اور قتل کرواتا رہا۔ اس کے بھی مظالم دیکھ کر فور دھنرت سید ناانس بین مالک بڑائی ایک مرتبہ فرمانے گے:
خود حضرت سید ناانس بین مالک بڑائی ایک مرتبہ فرمانے گے:



ہوئی کہ آخر کیوں میں نے حجاج بن پوسف کو پیصدیث سنا دی۔''

فرایا عضرت جابر بن عبداللہ انصاری ڈاٹٹو کی وہ مشہور صدیث جس میں ان کی شاوی اور حضرت و ابر بن عبداللہ انصاری ڈاٹٹو کی وہ مشہور صدیث جس میں ان کی شاوی اور حضرت و استفسار کہ کسی کنواری لڑک سے شادی کی یا بیوہ عورت سے؟ اور حضرت جابر ڈاٹٹو کا عرض کرنا کہ ایک بیوہ خاتون کا نام سہلہ بنت مسعود بن اوس خاتون کا نام سہلہ بنت مسعود بن اوس





#### میں اور اے مارنے کا حکم ۔ آگھیگی کی فطرت میں شراوراہے مارنے کا حکم ۔

فرمایا) سیرت طیبہ کے مطالع ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسالت مآ ب طافیا چھکلی کو مار دینے کا حکم ارشا دفر ماتے تھے اور اس کی فطرت میں کیسا شرہے ، اس کی وضاحت کے لیے ارشا د فرماتے تھے کہ جب سیدنا ابراہیم ﷺ کوآ گ میں ڈالا گیا، تواس کے قریب جینے بھی جانور تھے ہرا یک کی کوشش تھی کی آ گ بجھ جائے مگریہ چھکِل پھونکیں مارر ہی تھی کہ آ اُٹ بھڑ کے۔ پھر آ پ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو مخص اسے پہلے نشانے ہی پر مار دے اسے ایک سو (۱۰۰) نیکیاں ملیں گی اور جس شخص کا پہلا نشانہ چوک گیاا ور پھراس نے ووسری مرتباس كانشانه كرائ ماراأے مانھ (٦٠) نيكيال مليں گي حضرت رسالت مآب من الله نے اسے اللہ تعالیٰ کی نافر مان مخلوق قرار دیاا ورحضرت ام المومنین سید دعا نشه جی ﷺ کے گھر میں تو ایک نیز ہ رکھا رہتا تھا، ان ہے در یافت کیا گیا یہ نیز ہ کس مقصد کے تحت رکھا گیا ہے؟ تو فرمانے لگیں ہم اس سے چھپکیوں کو مارتے ہیں۔ حضرت سعد جھنز تو چھپکیوں کوفور آمار دیتے تھے اور پہنجی ارشا دفر ماتے تھے کہ حضرت رسالت مآب ڑٹائؤنے ہمیں انھیں مار دینے ہی کاحکم دیا ہے اور بیابھی فر ما یا ہے کہ بہ چھیکل اللہ تعالیٰ کی نا فر مان مخلوق ہے۔



# 1 1



1. x 1.

سی بھی مومن شخص کا جناز ہ ضرور پڑھااور پڑھایا جائے خواہ وہ کتنے ہی بڑے کبیرہ گناہ کا مرتکب کیوں نہ ہوا ہو

**فرمایل) حضرت رسالت مآ ب منافیز مسبحی مجمی اس شخص کا جناز ونہیں پڑھاتے** تھے جو کہ کسی کبیرہ گنا ہ میں مرگیا ہو۔ ایک صاحب نے خودکشی کر لی تھی تو حضرت رسالت میّا ب منافظ نے اس کا جناز ونہیں پڑھایا تھا۔ ایسے ہی کسی شخص نے غز وۂ خیبر میں مال نمنیمت ہے چوری کر لی تھی آپ نے صحابہ کرام ڈڈکٹی ہے یہ کہہ کرنماز جنازہ پڑھانے ہے انکار کردیا کہ تمھارے اس دوست نے مال ننیمت میں خیانت کی ہے اس لیےتم خود ہی اس شخص کا جناز ہریز ھالوا ورصحابہ کرام جمّالیّام نے جب بیسنا توان کے چرے تم کے مارے اُنر گئے اور اندازہ ہوگیا کہ اسلام میں خیانت کتنا بڑا گناہ ہے۔ جن لوگوں پر بدکاری کی حد جاری ہوئی اور وہ مرگئے تو آ یہ نے بھی تو کسی کا جناز ہ پڑھادیا اور بھی ا نکار بھی فر مایا ہے۔ نماز جنازہ نہ پڑھانے کی حکمت کیاتھی؟اس پرغور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہیہ جنازے اس لیے نہ پڑھتے تھے اور نہ پڑھاتے تھے کہ لوگوں کوان جرائم کے تنگین ہونے کا احساس ہواور وہ اپنی اصلاح کریں ۔انھیں یے خوف ہو کہ اگر ہم بھی کل کسی گناہ کبیرہ کے ارتکاب میں مرگئے تو حضرت رسالت پناہ مُلْقِیْلُ نہ تو ہمارے لیے کوئی وعائے مغفرت کریں گے اور نہ ہی وہ ہمارا جناز ہ پڑھا کیں گے۔ یہ سب کچھ، لوگوں کی تا دیب اوراصلاح کے لیے کیا جا تا تھا اورلوگ اس سے

مَنْ عَلَا لِلْصِينَةِ مِنْ الْمُصِينَةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

ij.

, . it

سبق سکھتے تھے۔ پہطرزعمل اس لیے نہیں تھا کہ بیرہ گناہ کے مرتکب کی نماز جناز ہ ہی جائز نہیں اس لیے اُ مت اس بات بر متفق ہے کہ کو ئی بھی شخص جومومن ہواس کا جناز و ضرور پڑھا اور پڑھایا جائے گا خواد وہ کتنے ہی بڑے کبیرہ گناہ کا مرتکب کیول نه ہوا ہو۔

اب ہمارے وور کے حالات بہت بدل گئے ہیں۔ معاشرے میں شاید ہی کوئی تعخص ملے جوایک کبیرہ گناہ کیا ، کئی ایک کہائر پرقمل پیرا نہ ہو پھرایک آ دھ مرتبہ کبیره گناه تو کیا، مسلسل کئی کئی کمبائر کا ارتکاب نه کرتا ہو۔صرف بدکاری اور شراب ہی تو کبیر و گنا ونہیں حسد، جھوٹ ، چغلی ،حرام کا مال کھا نا ،تہبت ،فلمیں اورکیا کیاخرا فات ہیں۔ بیتمام کبائز ہرایک مسلمان یامنا فق کرر ہاہےتو کیاان کے جنا زیمبیں پڑھنے جا ہیں؟ اگر کسی جنا زے کواس لیے ترک کر دیں کہ نہیں یڑھا نمیں گے تو لوگوں کوعبرت حاصل ہوگی یہ بات بھی نہیں رہی ۔لوگ حیا اور شرم کو بالائے طاق رکھ چکے۔ آپ نہیں پڑھائیں گے تو کیا ہوا؟ دس اور علم ء وین پڑھانے کو تیارا درنہ پڑھا کیں تو کیا ہوا آ سان جملہ اُل ٹیا ہے''اللہ بہت غفور ورحیم ہے''''اللہ بخش دے گا''جس نے خود مجھی دل لگا کرعمر بحرنما زنہیں بڑھی اہے اس کی بھی کوئی پروایا کوئی زیادہ فکر بھی نہیں ہے کہ اس کا جنازہ بھی ہوگا یا نہیں۔ اس لیےان حالات میں بہتر رہے ہے کہ ہرایک گنہگار کا جناز دیڑھنا جا ہے۔ کوئی خودکشی کر کےمرۃ ہے یا زیاد وشراب پینے سےموت واقع ہو جاتی ہے یا کوئی بھی کبیره گناه کرتے ہوئے مرجا تا ہے تواس کا جنازہ پڑھا دینا چاہیےاوروہ تواس

# 1 4



1. x 3

بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کے لیے زیادہ دعائے مغفرت کی جائے کہ وہ شاید بر بنائے گناہ کبیرہ سزا کا بھی زیادہ مستحق ہوگا۔اس لیے ندصرف بیہ کہ ان حالات میں اس کا جناز و پڑھناا ور پڑھادینا جا ہیے بلکہ اور بھی زیادہ ورواورا خلاص سے اس کی مغفرت کی دعا مانگن جا ہیے۔

معنزت رسالت ما ب عنظام عمر بحرالله تعالی کوتنها کی میں الله تعالی کوتنها کی میں الله تعالی کوتنها کی میں الله تعالی میں الله تعالی میں الله تعالی میں الله تعالی کا انتهام فرمائے رہے ۔

(زمایا) حضرت رسالت مآب س الله عراص الله تعالی کو تنها کی میں یاد کرنے کا اہتمام فرمائے رہے۔ خاندان میں آپ نے اپنے بچپین میں بید یکھا تھا کہ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب غارحراء میں تشریف لے جاتے تھے اور کمل تنها کی کا کی واقت یارمضان کے مہینے میں کچھ دن اور راتیں وہاں گذارتے تھے طبعی رجانات، خاندانی روایت اور وہ عظیم ذمہ داری جس کو آپ نے نیمان تھا، قیامت تک خاندانی روایت اور وہ عظیم ذمہ داری جس کو آپ نے نیمان تھا، قیامت کرنے آپ کی طاقت و ہمت پیدا کرنے کے لیے بیتنهائی کی عبادت بہت ضروری تھی۔ کی طاقت و ہمت پیدا کرنے کے لیے بیتنهائی کی عبادت بہت ضروری تھی۔ چنا نچہ آپ بھی غار حرامیں تشریف لے جاتے تھے۔ ستو اور پائی ساتھ ہوتا تھا اور چنا نیمان می اللہ کے جن مدارج میں تھے کی کے لیے مکن بی نہیں کہ وہ جان تے سے۔ مصب نبوت اور مصب ختم نبوت پر فائز کیے گئے اور پھر ججرت کے بعد آپ نے ماہ رمضان کے سب سے افضل جے کو تنہائی اور تعلق مع اللہ کے لیے چن لیا



اور ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے۔ امام مالک بُولیڈ کے استاد حضرت نافع بیسلیڈ فرماتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر مقافیہ نے مجھے مبحد نبوی میں وہ جگہہ دکھائی تھی جہاں حضرت رسالت مآب مقافی اعتکاف میں بیشا کرتے تھے۔ اور یہ مقام مبحد نبوی میں اسطوانۂ توبہ کے پیچھے تھا۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر مقافی بھی جب اعتکاف کرتے تھے تو ان کا بستر اسطوانہ تو بہ کے پیچھے بچھایا جا تا تھا۔ کیونکہ ان پرسنن نبویہ کا اتباع اور مقامات نبوی مقافیجہ کا تتبع نہا یت عالب تھا اس لیے ان کا بستر بھی و ہیں بچھا یا جا تا تھا جہاں حضرت رسالت مآب نگاؤی کا فیمہ برائے اعتکاف نسسب کیاجا تا تھا۔

غروہ بدر ۱۷، رمضان المبارک ہیں ہوااور فتح کے بعد آپ نے وہاں تین دن قیام فرمایا تھا۔ اس لیے جب مدینہ منورہ پنچ تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا تھااس لیے اس سال آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا اور وفات کے سال آخری دوعشروں کا اعتکاف فرمایا تو آخری عشرے کا اعتکاف تو معمول تھا سال آخری دوعشرے کا اعتکاف یا تو یہ بدر کے سال سفر کی وجہ سے رہ جانے والے اعتکاف کی قضاء تھی اور یا پھر غرز وہ خنین کے سال میں بھی چونکہ آپ سفر میں سے اور اس سفر میں بھی آپ کا اعتکاف رہ گیا تھا، تو اس سال کے سفر کی قضاء میں اور یا پھر بید فتح کہ والے سال کی قضاء تھی اور یا پھر بید فتح کہ والے سال کی قضاء تھی کے ونکہ فتح کہ کے بعد جب آپ میں منورہ واپس تشریف لائے ہیں تو اعتکاف کا وقت گذر چکا تھا۔ آپ کی حیات طیبہ میں تین رمضان الیے گذرے ہیں کو اعتکاف کا وقت گذر چکا تھا۔ آپ کی حیات طیبہ میں تین رمضان الیے گذرے ہیں کہ آپ سفر میں تھے اور اعتکاف کا حیات طیبہ میں تین رمضان الیے گذرے ہیں کہ آپ سفر میں تھے اور اعتکاف کا







يعي

معمول نہیں نبھ سکا تھا۔ اور یا پھران تمام توجیہات کے علاوہ یہ کہا جائے کہ حضرت رسالت مآ ب علق کا حیات طیبہ کا بیآ خری سال تھااور یہ بات آ پ کومعلوم ہو پھی تھی اس لیے آ پ نے بہت ہے معمولات کو دو چند کر لیا تھا مثلاً آ پ ہر رمضان میں ایک مرتبہ جبریل امین کوقر آ ن کریم سایا کرتے تھے لیکن اس سال آ پ نے دو مرتبہ قر آ ن کریم سایا تھا۔ شہدائے اُحد کے مزارات پر ہمیشہ تشریف لے جاتے تھے لیکن اس مرتبہ ان کے حال پر بہت شفقتیں تھیں اور معمول سے زیادہ جانا ہوا تھا۔ ایسے ہی آ پ ہرسال رمضان المبارک میں معمول سے زیادہ جانا ہوا تھا۔ ایسے ہی آ پ ہرسال رمضان المبارک میں صرف آ خری عشرے کا اعتکاف فر ماتے تھے اور اس مرتبہ اس عبادت کو بھی دوجند کر دیا تھا۔

اعتکاف اگر کسی اُمتی سے تضاء ہوجائے تو اس کے ذھے تو سیجھ نہیں لیکن حضرت رسالت مآب نگاؤی کا عادت شریفہ بیتی کہ جب کسی عبادت کوشروع فرماتے تھے تو اس پر دوام بھی فرماتے تھے اور وہ عبادت اگر چپنفل ہی کیوں نہ ہو،اس کی قضاء بھی اوافر مایا کرتے تھے۔

پھر ایک مرتبہ سے بھی ہوا کہ آپ نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی غرض سے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فر مایا۔ پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی فر مایا اور ان دونوں عشروں میں آپ کولیلۃ القدر نہیں ملی اور پھر آپ نے ای غرض سے تیسرے عشرے کا اعتکاف بھی فر مایا اور حضرات صحابہ کرام ڈکائٹے میں اسے بیدار شاوفر مایا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق

**ý** 4 j

# 🦠

را توں میں تلاش کریں ۔

ایک سال یہ ہوا کہ دمضان المبارک میں ۲۰ رمضان کی مینی آپ نے فجر کی نماز پر حمائی ، اعتکاف کے لیے آپ کا فیمہ نصب کیا جا چکا تھ اور آپ نے دیکھا کہ مسجد میں آپ کی از واج مطہرات، تین امہات المومنین حضرت عائش، مسجد میں آپ کی از واج مطہرات، تین امہات المومنین حضرت عائش، حضرت حفصہ اور حضرت ندینب بنت جمش میں نیڈ کے مزید تین فیمے نصب کرویے گئے ہیں تو آپ نے اے پسندنہیں فر مایا کہ اس طرح تو مسجد نبوی نمازیوں کے لیے تیک ہوجائے گی یا یہ کہ جب آپ کی یہ تینوں از واج مطہرات آپ کے فیمے میں اکھٹی ہوں گی تو یہ تو گویا گھر جیسا ماحول بن جائے گا اور جس مقصد کے لیے میں اکھٹی ہوتا ہے اس میں خلل بڑے گا تو آپ نے اعتکاف فی فی فی تم کر دیا اور پھر مثوال کے پہلے عشرے میں اعتکاف فر مایا۔

# 🐴

نیت کرلے کہ میں جب تک مجد میں ہوں اللہ تعالی کی خوشی کے لیے اعظاف کرتا ہوں تو اس کی بینیت درست اور اسے اعتکاف کا ثواب ملے گا خواہ وہ روز ہے ے نہ ہو کیونکہ حضرت رسالت مآ ب مُؤَثِّجُ کا مکم شوال کانفلی اعتکاف تو یقیناً بغیر روز ہے کے ہوتا تھا اور بغیر شوال کے پہلے دن کے ،نو (۹) دن آپ روز ہے رکھتے تھے پانہیں اس ہے متعلق اب تک کوئی روایت نظر سے نہیں گذری۔ معجد نبوی میں آپ کے لیے خیمہ نصب کیا جاتا تھا اور آپ اینے خیمے میں تنہا قیام فرماتے تھے۔اینے گھروں میں تشریف نہیں لے جاتے تھے۔آپ کی از واج مطہرات آ پ ہے مختلف حالات عرض کرنے حاضر ہوتی تقییں اور آپ ان کی بات س کر بھرانھیں میجد کے دروازے تک رخصت کرنے کے لیےتشریف لاتے تھے بیہ سب رات کو ہوتا تھا۔ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جب اپنی بیویوں کے یاس تشریف لے جاتے تھے تو آپ ان کاجسم اینے جسد اطہر کے ساتھ ملا دیتے تھے، انھیں چومتے بھی تھے لیکن ہر مرتبہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ ان سے از دواجی تعلقات بھی قائم کریں اوراء تکاف کی حالت میں آپ اتنا بھی نہیں کرتے تھے اوراز د وا جی تعلقات تو کیاان کی مبادی بھی مسجد میں نہیں ہوتی تھیں ۔ اعتكاف جب شروع ہواتو حضرات صحابہ كرام مُحَالَثُمْ بھى حضرت رسالت مآب سُلِيْظِم کے ہمراہ اعتکاف کرتے تھے لیکن جب وہ محدے انسانی ضروریات کے لیے باہر جاتے تھے تو رات کواپنی بیویوں ہے از دواجی تعلقات کو قائم کر کے یاک ہو

---- مَلَعُلْلِهِ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ ال

کر پھرمسجد میں اعتکاف کے لیے آ جاتے تھے۔وہ اس جنسی ضرورت کوبھی انسانی

# 🐴



ضروریات میں ہے ہی سمجھ کرا لیے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرماویا اور ارشاد ہوا کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کررہے ہوتو اس حالت میں اپنی ہویوں سے از دواجی تعلقات مت قائم کرو۔

حضرت أم المومنين سيده عا ئشه جهنااس ليے فتوىٰ ديتخيں كهاء تكا ف كي حالت میں کو نگ شخص اپنی ضروریات کے علاوہ مسجد سے یا ہزئییں جائے گا اورا گروہ ایسے کرے گا تو اس کا اعتکاف باطل ہوجائے گا۔ نہ مریض کی عیادت کے لیے جانے کی اجازت ہے اور نہ ہی نماز جنازہ میں شرکت کی ۔ کو کی شخص اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرنے کی غرض ہے بھی نہیں جائے گا اور نہ ہی مسجد میں بوس و کنار ہوگا۔استنجاء وغیرہ کے علاوہ مسجد سے نکلنے کی کسی بھی صورت میں کوئی اجازت تہیں ہے۔ یہی مؤقف فقہاءاحناف بھیلیا کا ہےاوران کےامام حصرت ابراہیم مخعی میشید اور حصزت حسن بصری مُجِيِّفَة کا بھی یہی فتو کی تھا کہا گر کوئی شخص اپنی حوائج ضروریہ کے علاوہ مسجد سے نکلے گا تو اس کا اعتکاف باطل ہوجائے گا۔ ہمارے دور کے جا ہل صوفیاء نے بیہ جوا بنے یاس سے مسئلہ بنا لیا ہے کہ جب کو کی مفخص بیت الخلاء میں جائے تو وہیں عنسل بھی کر لے، یہ جہالت ہی کی بات ہے اس طرح سے اعتکاف باطل ہوجائے گااور باتی اعتکاف سنت نہیں بلکےنفل قراریائے گا۔ حضرت رسالت مآب مُؤثِيمٌ كے اہل خانہ جب حاضر ہوتے تنفے تو آپ ان ہے بہت خوشی ہے مسجد ہی کے اندر باتیں بھی کرتے تھے۔ آپ کی از واج مطہرات حاضر ہوتیں اور آپ سے مل کر بہت خوش ہوتیں۔ایک مرتبہ آپ ان خوا نین





i with

بين تشريف فرما يتھے اور جب أم المومنين حضرت سيده صفيبہ بياثنا واپس ہوئيں تو آپ نے فر مایا ذرائفہریے کہ میں آپ کورخصت کرنے کے لیے چاتیا ہوں اور بھر جب باقی خوا نین پلٹیں تو آ پ حضرت صفیہ پڑھٹا کے ساتھ مسجد کے در واز بے تک انھیں رُخصت کرنے کے لیےتشریف لے گئے ، ان کا مکان وہی تھا جو بعد ا زاں حضرت أسامه بن زید «الفیما كامسکن بنا\_ كيونکه اس وقت تك حضرت اسامه رُفاتُنَا كاكوني مستقل گھرند تھا۔حضرت رسالت مآب مُلَاثِيَّا كى تمام از واج مطہرات ٹٹائٹٹا کے گھر مسجد نبوی ہی کے اردگر دیتھے۔ بیرعشاء کے بعد کا وفت تھا اور آپ نے ان سب سے ملا قات اور گفت وشنید کے بعد رخصت کیا اورأم المومنين أم سلمة ويخفاك محرتك أم المومنين صفيه والفاكا كورخصت كيا اور د کیھتے رہے یہاں تک کہ وہ گھر کے اندر چلی گئیں تو آپ کی نظر دوآ دمیوں ہر یڑی جو اس طرف سے مسجد حاضر ہور ہے تھے۔ ان دو افراد کے نام حضرت اسید بن حفیرا ورحضرت عبا دین بشر جمائنتی بتائے جاتے ہیں کیکن یہ ثابت کرنا کہان وو کے بھی نام تھے، ذراد شوار ہے۔ان دونوں حضرات نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا اور آ کے جلے۔حضرت رسالت مآب مُلْکِمْ نے انھیں آ واز دے کر بلایا اور جلدی ہے ان کے پیچھے چل پڑے اور ارشا دفر مایا بیہ میری اہلیہ صفیہ بنت کی جیں۔ان دونو ں حضرات نے نہایت تعجب کا اظہار کیا اور عرض کیا انلہ کے رسول آپ کے متعلق تو ہمیشہ ہماری سوچ الحچمی ہی رہتی ہے ہم تو آب ہے کسی الیمی ولیمی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ تو آب نے ارشاد فر مایا





مجھے ڈرلگا کہ کہیں شیطان شمصیں کسی غلط نہی میں نہ ڈال وے۔

حضرت رسالت ما بس سن الله نیم است کمال کی ارشاو فر مائی که آپ جائے تھے کہ یہ نہایت نازک مقام ہان اوگوں کا ایمان ہی کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے کہ حضرت رسالت ما بس سن الله است برگمانی ہے ان کا ایمان چیمن سکتا تھا۔ جائے کہ حضرت رسالت ما ب نا الله الله کی چیش بندی فرمادی۔ آپ کی شفقت تھی کہ آپ نے کسی بھی بدگمانی کی چیش بندی فرمادی۔ ان کے بیاعتکاف، بیتنہائیاں، ابتھال الی الله، آہ وزاری اورلگ لیٹ کراپ پر وردگارے مانگنا، بیسب بچھ جہال ان کی عنایت تھی، وہاں اُمت کے لیے ہی تو تھا۔ اللہ تعالی انصی تمام اُمت کی طرف سے وہ بہتر سے بہتر جزاوے جوانلہ تعالی نے کسی بھی پیفیرکوان کی اُمت کی طرف سے اورکسی بھی رسول کوان کی توم کی طرف سے اورکسی بھی رسول کوان کی توم کی طرف سے دی ہو۔ اللہ تعالی طرف سے دی ہو۔ اللہ تعالی کی دائمی رضا ان کے شامل حال ہو۔ اس کا بے پایاں و بے حدوصاب قرب حقیقی آنھیں نصیب ہو۔ مقام محمودان کا مقدر سے اوراللہ تعالی انتھیں اپنے شایان شان ہر وہ مقام نصیب فرمائے جس کے حتمی وہ خود ہوں۔

## و ذرائع معاش کی تحقیق

فرمایا جب کوئی شخص دعوت کرتا ہے یا کوئی شخص کسی کو اپنا مال ویتا ہے کہ مشتر کہ کا رو بار کیا جائے یا کوئی کسی کے لیے تخنہ لاتا ہے یا کسی شخص سے قرض لیمنا ہوتو میہ ضروری نہیں ہے کہ میتحقیق کی جائے کہ دوسرا ان تمام معاملات میں جو بیسہ خرج کررہا ہے اس بیسے کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں؟



اگر کسی شخص کا پیشہ حرام ہویا مشکوک ہوا ور کوئی دوسراشخص اس پیسے کو اس لیے قبول ند کرے کہ یہ بات تقویٰ کے منافی ہے ، تو یہ ایک الگ بات ہے لیکن فتویٰ اس بات پرنہیں دیا جا سکتا ۔

حضرت رسالت مآب منافیظ کو قرض مطلوب تھا اور آپ نے اپنی و فات سے پہلے اپنی ڈ ھال یہود یوں کے ہاں رہن رکھوا کران سے قرض لیا اور یہ تحقیق نہیں فرما کی کہ یہودی جو قرض مجھے دیں گے آیا ان کا یہ بیسہ طلال مال میں سے ہے یا کہاں سے ہے؟ ھالا نکہ یہودیوں کی رقم فاسد معاملات ، شراب کے کاروبار وغیرہ ہی سے ہوتی تھی۔ یہودیوں سے ہمیشہ مسلمان ، جزیدا ورمخلف نئیس وصول کرتے رہے ہیں لیکن کسی نے بھی تحقیق نہیں کی کہ یہودیوں کا بیسر ماہیکہاں سے آرہا ہے جب کہوہ "لحم المعنزیز" کا بیویا رہمی کرتے تھے۔



#### حضرت رسالت پناہ مُلْقِظُ کے خدام مُنْلَقُهُ معنوب

فرمایا جن خواتین و حفرات نے حفرت رسالت مآب ملاقیم کی خدمت کی ہے، حفرت عمر بن عبدالعزیز بھائی کا ان کے حالات اور تعداد وغیرہ پرایک بہترین کتاب امام خاوی بھائی نے "المف خسرال متوالی اور تعداد وغیرہ پرایک بہترین کتاب امام خاوی بھائی نے "المف خسرال متوالی فیمن انتسب إلى النبی منظیم من المحدم والموالی" کے نام سے تحریر فرمائی جو کہا ہے ہاں کے ذخیرہ کتب میں موجود ہے۔





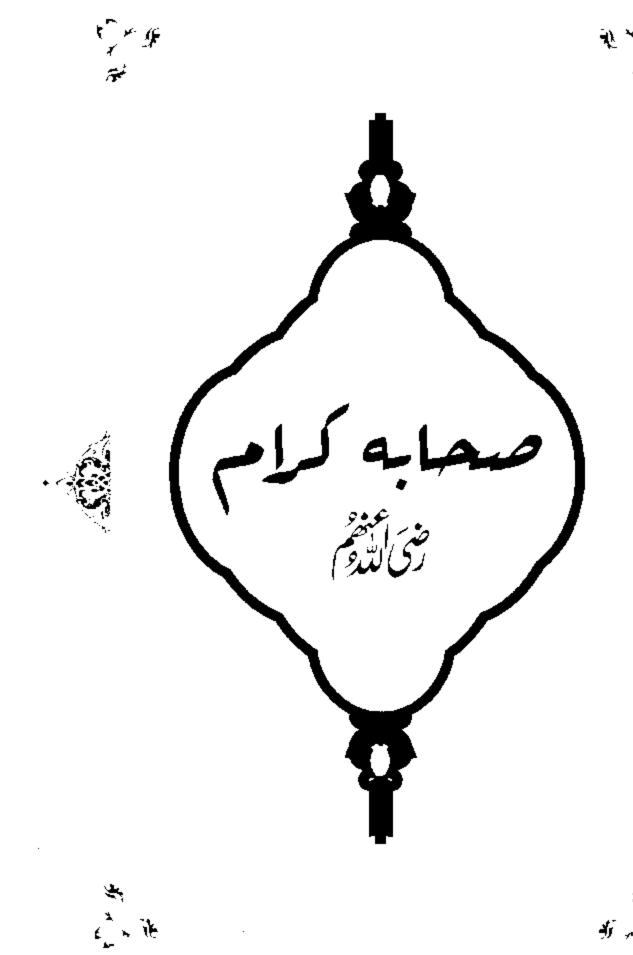

وَالَّذِيْنَ امَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجُهَدُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اوَوْا وَّنَصَرُوْآ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ.

(پ:١٠، سورة الانفال، آيت: ٢٨)

اور جولوگ ایمان لائے اور جنہوں نے (اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا)
گھر بارچھوڑا (مہاجرین صحابہ کرام ٹھائٹۂ) اوراللہ تعالیٰ ہی کی راہ میں جَدُّ و چُہد بھی کی ، پھر جن لوگوں (انصار صحابہ کرام ٹھائٹۂ) نے انھیں (مہاجر صحابہ کرام ٹھائٹۂ کو) رہنے کو جگہ دی اور ان کی (ہرطرح ہے) مدد کی ، بس بیتو (تمام مہاجرین اور انصار صحابہ کرام ڈھائٹۂ)
پورے پورے ایمان والے ہیں۔ انہی کے لیے (تو) خطا وی سے درگذر ہے اور (انہی کے لیے تو جنت میں) بہترین رزق ہے۔









#### مقام ابرا بیم مایشانیاز اوراس کی تنصیب معامعه

فرمایا مقام ابراہیم علیہ بیت اللہ ہے جڑا ہوا تھا۔ امیر المونین سیدنا عمر رہی تھا نے کا دھیں جب بیت اللہ کی توسیع کروائی ہے تو مکہ مکر مدیس ۲۰ دن تھ ہرے تھے اور انہی ایام میں بیٹ بیٹ اللہ ہے کھو فاصلے پر رکھا انہی ایام میں بیت میں بیٹھ کہ مقام ابراہیم علیہ بیٹا کہ مقام ابراہیم ہے جہاں جہاں اس کے کین بیکن بیکن کہ جہاں آئے ہے اور میں مقام ابراہیم ہے، بیون جگہ ہے جہاں امیر المونین سیدنا عمر بڑا تھا نے اسے رکھوایا تھا، شایمکن نہیں، غالبًا اس مقام ''کومختلف جگہوں بررکھا جا تار ہا ہے۔

#### ] عامُ الرِّ مَا دَه اورسيدناعمر بْلَانْوُزْكِ اقدامات. مُنْ مُعَدِّدُ

(فرمایا) ۱۸ وکو نیمام الرّ مَادَة قائل کہا جاتا ہے۔ ''ر ماد' کے معنی ہیں ''راکھ' اس سال بارش ندہونے کی وجہ سے قبط پڑ گیا تھا اور قبط اور ختک سالی اتنی شدید تھی کہ دخش، جنگل جانو رہھی بھوک کے مارے انسانوں کے قریب آ کر کھڑے ہوجاتے ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر ہونا نو اپنی مملکت میں امراء کو خط لکھا کہ اس قبط میں امیر المومنین سیدنا عمر ہونا نو اپنی مملکت میں امراء کو خط لکھا کہ اس قبط میں اہل حرمین شریفین کی مدد کی جائے ، سب سے پہلے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح بڑائنا نے اناج لادکر چار ہزار اونٹ ججاز کے لیے روانہ کئے ۔ پھر حضرت عمر و بن العاص بڑائنا نے اناج لادکر چار ہزار اونٹ ججاز کے لیے روانہ کئے ۔ پھر حضرت عمر و بن العاص بڑائنا نے مصر سے فتنگی اور بحری دونوں راستوں سے اشیا ،خور دونوش بھجوا کیں ۔ پھر سیدنا عمر بڑائنا نے بھی وعا نے نماز استشقاء پڑھائی ، ہارش کے لیے دعا ما نگی اور حضرت عباس بڑائنا نے بھی وعا



ریز و اَلماسِ 192 صحابہ کرام ڈٹاڈیٹر مانگی ابھی اس دعاہے فارغ ہی ہوئے تھے کہ بارش شروع ہوگئ اور بارش بھی الیمی کہ لوگوں کو جوتے بہننا دشوار ہو گئے۔

# حضرت أم كلثوم وللفها كاشرف.

**فر ما یا** کے حضرت رسالت مآب مگانیزم کی صاحبز ادیوں میں حضرت ام کلثوم ٹ<sup>انی</sup> کو بیہ شرف حاصل ہے کہ جب ان کی تدفین ہوئی تو آپ نے بنفس اطہر ونفیس خود مٹی کے و مسلے اٹھا اٹھا کر قبر بند کرنے والے افرا دکوویے اور فرمایا ان سوراخوں کو بند کرو۔

نماز فجر کی جماعت کی اہمیت نگاہ فارو تی جائٹۂ میں .

مایا ﴾ امیرالمونین سیدنا عمر الانتخافر ماتے تھے کہ میں تمام رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کر تار ہوں اور نماز فجر کی جماعت میں شامل نہ ہوں تو پھراس سے زیادہ احجھا یہ ہے کہ شب بھرسوتار ہوں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں۔



ِ فِرِ ما بِا ﴾ حضرت رسالت بناہ مَرَّاثِيْمُ كوحضرت زيد مِرَاثِنْهُ ہے بہت محبت بھی اسی ليے تو ان کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب اپھٹا کا رشتہ پسندفر مایا تھا۔ پھران کے صاحبزادے حضرت اُسامہ ٹاٹٹؤ ہے بھی بہت محبت تھی، آخری حجنڈا جوآ پ نے باندھا ہے، وہ حضرت أسامه ولائظ بى كے ليے تھا۔شب معراج ميں آپ نے

---- تَعَالِمُ نَمْنُ الْ الْحَنْمُ الْنَا الْحَنْمُ الْنَا الْحَنْمُ الْنَا الْحَنْمُ الْنَا الْحَالُمُ الْمُ





193

حضرت زید بن ثابت جلائل کے اعمال بھی ملاحظہ فرمائے تھے اور یہ بھی ملاحظہ فرمایا کے حضرت جبریل امین علیقا کے حضرت جبریل امین علیقا کے حضرت جبریل امین علیقا سے فرمایا کہ بیفرق کیوں ہے؟ میرا تو خیال ہی ہے کہ زید جعفر ہے کم ورجے کے انسان نہیں ہیں۔ جبریل امین علیقا نے عرض کیا کہ زید جعفر سے کم ورجے کے انسان تو نہیں ہیں۔ جبریل امین علیقائے عرض کیا کہ زید جعفر سے کم ورجے کے انسان تو نہیں ہیں لیکن جعفر کا ایک درجہ اس لیے بلند کیا گیا کہ جناب والا کے عزیز (بیازا و بھائی) بھی تو ہیں۔

# حضرت معاذبن جبل مالفنز برعنامات نبوى مَؤَلَيْظِم.

قرمایا حضرت معاذین جبل دوانی کو حضرت رسالت مآب منافی نے ''جند' میں صرف محکمران اور قاضی بی مقرر نہیں فرمایا تھا بلکہ انھیں قرآن کریم اور شریعت کی تعلیم کا استاد مجمی مقرد فرمایا تھا۔ بہت تخی سفے۔ ان کے ہاں مال جمع کرنے کا دستور بی نہیں تھا۔ اس لیے عمر مجر جو کچھ بھی کمایا ، قرض اوا کرنے میں لگ گیا۔ فتح کمہ کے بعد حضرت رسالت مآب منافی ان انھیں یمن روانہ کیا ہے۔ امیر المونین سیدنا عمر دوانی خوات کے بعد مفرت رسالت مآب منافی ہے انھیں یمن روانہ کیا ہے۔ امیر المونین سیدنا عمر دوانی نے انھیں شام کا گور نرمقرر فرمایا تھا، پھر ان کی وفات کے بعد انہوں نے بی عبدہ حضرت عمر و بن العاص دوانی کو دے دیا تھا۔

یمن کے پانچ جھے اور ان کے گور ز

فرمایا) مساح حضرت رسالت مآب مَنْ اللَّهِ نِي مِين كو يا نِج حصول مين تقسيم فرما يا تھا۔ صنعاء



پر حضرت خالد بن سعید کو، کنده پر حضرت مهاجر بن الی امیه کو، حضرموت بر حضرت زیا د بن لبید کو، جند پرحضرت معاذ بن جبل کو، زبید پرحضرت ابوموی اشعری كواورعدن اورساحلي علاقول يرحضرت زمعه تفائيُّهُ، كو گورنرمقررفر مايا تھا۔ يمن والول نے ایک استاد کا بھی مطالبہ کیا جوانھیں تعلیم وے تو آپ نے ارشا دفر مایارات کوآنامیں ابیااحچها آ دمی دول گا جواس منصب کاابل بھی ہےاورامانندار بھی۔رات کو جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رُکاٹنُو کا ہاتھ بکڑا اور ارشا دفر مایا انھیں لے جائیں میری امت میں سب سے زیادہ امانتدار فروتو بس بیا بوعبیدہ ہے۔ اس لیے تو سقیفہ بنوساعدہ میں جب خلافت کی بحث ہوئی تو سیدنا ابوبکر والنوائے فرماما کہ لوگوان دو۔۔۔عمراور ابوعبیدہ جائٹیا ۔۔ میں ہے کسی کی بھی بیعت کرلو، میں خوش ہوں اور یہی دجہ بیعنی امین ہونا ہی تو تھا کہ جب سیدنا عمر ڈائٹڈ شام تشریف لے گئے میں تو وہاں نوح کے قائدیمی تھے،اٹھیں دیکھا، پھران کے حالات ملاحظہ فرمائے تو ارشاد فرمایا ابوعبیدہ، حضرت رسالت آب مُنْ فَيْنَا کے بعد دنیا کے اموال واسباب نے ہم سب کی زندگی میں ضرور کچھ نہ کچھ تبدیلی کردی مگر آپ ویسے کے ویسے ہی رہے۔حضرت ابوعبیدہ جھٹٹا کی عمرتم ہوئی اٹھاون برس کے نتھے، جب واصل الی اللہ ہوئے۔اردن میں ان کی قبرہے بار ہا حاضری کی توفیق ہوئی،ان کی نماز جنازہ حضرت معاذین جبل رہی تھی نے پڑھائی تھی اور قبر میں حضرت معاذ ،عمروین العاص اور ضحاك بن قيس مُحَافِّتُهَا ترے اور انھيں سير دخاك كيا۔

جن حضرات کو بمن میں حکومت عطافر مائی تھی ان میں سب سے افضل تو غالبًا





# 🙏 🗼

حضرت ابوموی اشعری رہائے تھے کہ انہوں نے دو ہجرتیں کی تھیں ایک ہجرت تو یمن ہے حبشہ اور دوسری ہجرت حبشہ سے مدینہ منورہ لیکن سب سے زیادہ خوبصورت ا ور حضرت رسالت مآب مُلْقِيْمُ کے محبوب، حضرت معاذ بن جبل ڈاٹھُؤ تھے۔ یہ سروقامت، گورے چئے ،غلافی آئیمیں ، دندان مبارک کہ درعدن ، گھنے ، سلجھے اور سیاہ بال کیکن عمر بہت کم ہوئی صرف اڑتمیں بریں ، ہجرت مدینہ سے قبل جوستر ہے زا کدافراد مدیندمنورہ سے بیعت عقبہ کے لیے مکہ مکر مدحاضر ہوئے تھے، بدان میں سے ایک تنھے۔حضرت رسالت مآب مُلاَيْظِ نے ہجرت کے بعدانھیں حضرت عبداللہ بن مسعود مہا جر ما حضرت جعفر بن ابوطالب مهاجر حَيَاتُهُمْ كا بِعالَىٰ قرار ديا تھا۔ دونوں روزيات ل جاتی ہیں مگر حضرت ابن مسعود جھاٹھ کی مواخات کی روایت کوتر جیج حاصل ہے اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ حضرت جعفر ڈاٹٹؤ نے تو براہ راست مدینہ طبیبہ ہجرت کی ہی نہیں۔وہ تو ہجرت مدینہ سے بھی پہلے اپنی اہلیہ حضرت اساء بنت عمیس ٹاپٹجا کے ہمراہ اہل مکہ کے مظالم ے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ پھروہ حبشہ سے فتح خیبر کے دن مدینہ منورہ حاضر ہوئے ہیں تواس طرح سے انہوں نے دو ہجرتیں کی ہیں۔جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہا ہُؤ تو پہلے حبشہ ہجرت کر کے پہنچے تھے پھر حبشہ ہے مکہ مکرمہ داپس تشریف لائے تھے پھر حبشہ تشریف لے گئے تھے اور غزوہ بدر سے پہلے ہی حبشہ سے مدینه منورہ ہجرت کی مھی۔باربار بجرت کے اسفار پیش آئے تھے تو قرین قیاس یہی ہے کہ بیدریند منورہ چونکہ پہلے پہنچے ہیں اس کیے ان کی مؤاخات حضرت معاذ ٹٹاٹٹڑ سے کرائی گئی تھی اور اگر حضرت جعفر ڈاٹٹڑا کو مانا جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مؤاخات کا سلسلہ کم ہے کم



فتح خیبرتک باتی رہاجو کہ بہت مشکل ہے۔حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ کی حیات طیبہ سفر اور ہجرتوں ہی میں تو گذری ہے۔ ہجرت مدینہ منورہ کے بعد پھر خلافت فاروتی تک بہیں رہے پھر حضرت امیر المونین سیدنا عمر بڑاٹھ نے انھیں کوفہ بطور معلم روانہ فرما دیا تھا۔خلافت عثمانی میں پھر واپس تشریف آوری مدینہ منورہ میں ہوئی اور پھر یہیں دیا تھا۔خلافت عثمانی میں پھر واپس تشریف آوری مدینہ منورہ میں ہوئی اور پھر یہیں انتقال فرما کر جنت البقیع تشریف لے گئے۔ ان کا مکان وہی تھا جو بعد میں حضرت امام مالک پھیا تھ تھا۔

## قَانُونَ اورانصاف کے فروغ کے لیے فاروقی ڈاٹٹڈا لند امات.

خرمایا حضرت امیرالمونین سیدناعمر ڈاٹٹڈ نے اپنے دور میں جن شعبول کی خاص طور پر گرانی فرمائی ان میں سے ایک شعبہ قانون اور اس کے نفاذ کا بھی تھا۔ لوگوں کو ہمیشہ انصاف ملتار ہا اور قانون کی حکمرانی رہی۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح اور حضرت معاذ ڈاٹٹ کے نام ایک گرامی نامے میں تحریر فرمایا کہ جو دیا نتدار افراد قاضی بننے کے قابل ہوں ، انھیں نگاہ میں رکھواور ان کی اچھی تنخوا ہیں مقرر کرو۔ اور اس انصاف پندی کی بھی اصل بنا خوف خدااور آخرت میں جواب دہی کا گہرااحساس تھا۔

> معترت خالدین دلید، عمروین العاص اورعثمان بن طلحه رنتائیم کا قبول اسلام

﴾ حضرت خالد بن دلید عمر و بن العاص اورعثان بن طلحه ثخافیّیم نے ہے چیے بیس اسلام





# x 3

قبول کیا تھا۔ پھر حضرت رسالت آب ناٹھ کے ان تین صحابہ کرام دی القا اور پھر حضرت عمرو بن العاص دی تھا کو خود و و وات السلاسل میں امیر مقرر فر ما یا تھا اور پھر اس لفکر کی روائل کے بعد حضرت عمرو بن العاص دی تھی بی ماتحتی میں شامل ہونے کے لیے حضرت ابو بکر ، عمرا ور ابوعبیدہ بن الجراح شائل کو بھی بھی دیا گیا تھا۔ پھر حضرت رسالت آب ناٹھ کی آئے انسان می کا گور فر بنادیا تھا۔ پھر حضرت رسالت آب ناٹھ کی آئے انسان میں معرک اور ابوعبیدہ بن الجراح شائل کو بھی بھی دیا گیا تھا۔ پھر حضرت رسالت آب ناٹھ کی آئے انسان معرک و کا موقع آباتو امیر المونین سیدنا عمر شائل نے ان کی تبدیلی شام نے السلین کردی۔ معرکی فتح کا موقع آباتو امیر المونین سیدنا عمر شائل نے انسان کی مورز مقرر کردیا اور پھرامیر المونین دی دی اور جب معرف فتح ہوگیا تو آب نے انسی معرکا گورز مقرر کردیا اور پھرامیر المونین دی اور جب معرف ہوگیا تو آب نے انسان میں معرکا گورز مقرر کردیا اور پھرامیر المونین دی افران کی افات کے بعد تک بھی بیا ہے عبدے پرقائم رہ بیں۔ پھر حضرت معادیہ دلائل نے کی ان کا انتقال ہوگیا۔

بیاس بھر حضرت معادیہ ڈاٹھ نے بھی آنھیں معربہ حاکم بنادیا تھا یہاں تک کرم سے میں۔ پھر حضرت معادیہ ڈاٹھ کا انتقال ہوگیا۔

## خطبه ججة الوداع كن كي درخواست پرتحرمر كيا كيا؟

فرمایا حضرت رسالت مآب منظیم نے جمۃ الوداع میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ حضرت ابوشاہ دخالی کے دو الے کیا گیا تھا۔ حضرت ابوشاہ دخالی کی درخواست برتح ریر کرے ان کے حوالے کیا گیا تھا۔ حضرت ابوشاہ دخالی کی من سے حاضر ہوئے تھے ''مصنف ابن الی شیبہ' میں یہ جو آیا ہے کہ قریش میں سے ایک صاحب نے ، جن کوشاہ کے نام سے بیارا جاتا تھا۔ یہ درست نہیں ہے۔ قریش میں صاحب نے ، جن کوشاہ کے نام سے بیارا جاتا تھا۔ یہ درست نہیں ہے۔ قریش میں کسی کانہ تو یہ نام تھا اور نہ تی کسی کی کنیت۔ یہ حضرت ابوشاہ دائی تھ تھے نہ کہ قریش۔





# 1 4

## علوم وحی میں ہے بعض علوم اور سید ناعلی ڈٹائنڈ!

الرمایا کہ بہی صدی ہجری میں ہیں ہے بات پھیلنی شروع ہوگئ تھی کہ حضرت دسالت مآب ما این اوران کے علام وی میں ہے بعض علام امیر الموشین سیدناعلی بڑائٹ کو عطافر مائے ہیں اوران کے علاوہ صحابہ کرام ہوگئی کی پوری جماعت ان علوم ہے محروم اور بے خبر ہے۔ ای لیے تو حضرت قیس بن عبادہ ، ابو جمنے اور اشتر نخعی کو بیہ سوال کرنا پڑا کہ امیر الموشین کیا حضرت دسالت مآب من الواقی نے آپ کوعلوم وی میں سے پچھالیاعلم بھی مرحمت فرمایا ہے ، جو آپ کے علاوہ کسی کونیس دیا گیا؟ یہ تمام بوجھے والے پہلی صدی ہجری ہی کے تو ہیں اور حضرت امیر الموشین بڑا گیا کا خوداس بات کوجھوٹ اورا فواہ ارشاوفر مانا ، اس سے بھی تو بین اور حضرت امیر الموشین بڑا گیا کا خوداس بات کوجھوٹ اورا فواہ ارشاوفر مانا ، اس سے بھی تو بین ماہر ہوتا ہے کہ بیزعم فاسد حضرت امیر الموشین سیدناعلی وہ اللہ کی شہادت جو کہ جم دھیں میں ہوئی ہے ، سے بھی پہلے لوگوں میں بھیل چکا تھا۔

جوانی اور بردها یا « نکالیف اور عنایات. معمد

فرمایا بعض لوگوں کی زندگی کا ابتدائی حصہ اور جوانی حتی کہ ڈھلتی عمر تک شدید تکالیف اور مسائل میں گذرتی ہے پھراس کے بعد بڑھا ہے کی ابتداء بی ہے مشکلات میں کمی اور الطاف وعنایات الہی کا درواز و کھل جاتا ہے تو میسجے زندگی ہے۔ عقل اور نقل دونوں اس کی تائید کرتے ہیں۔ عقل تو اس لیے کہ جوانی وغیرہ کا زمانہ ہی شدید محنت و مشقت کا دور ہوتا ہے۔ آ دمی سہہ بھی لیتا ہے، دشوار یوں کا مردانہ وارمقا بلہ بھی کر لیتا ہے ادر ہمت اور

: تَلَ**غُلُّال**ُهُمِّنِيَّةُ إِنِّ الْكَالِّيْنِيِّةً إِنَّ الْكَالِّيْنِيِّةً إِنَّ كَا

طاقت بھی ہوتی ہے اور نقلا اس طرح سے کہ حضرت رسالت مآب ما اللہ کی ابتدائی زندكى برغوركميا جائية كياكميا مشكلات تقيس اوركيسي فحن حالات عضاور جب حيات طيبهكا آ خری دورآ یا تو بادشاہ اوران کی اولا دیں بھی اسلام تبول کرنے کے لیے خدمت شریفہ میں حاضر ہوئیں۔ بید حضرت واکل بن حجر دلائڈ شنرادے تنصان کے والد حضر موت کے بادشاہ تھے جب مید حضرات یمن (حضرموت) سے حاضر جوئے ہیں ان کے وفد کا استقبال ہوا۔ حضرت رسالت مآب مُناتِظُم نے ان کے لیے اپنی حیاور بھیائی اور حضرت واکل ٹٹاٹنڈ کواییے ہمراہ بٹھایا اور دعامجھی دی کہاےاللہ واکل اوران کی اولا دکو برکت سے نواز۔ایسے ہی کندہ کے بادشاہ حضرت اشعث بن قیس •اھیں،سُتر حضرات پر مشمّل اینے وفد کے ہمراہ حاضر خدمت ہوئے ہیں۔اشعث عربی زبان کالفظ ہے جس کے معنی ہیں'' بھرے بالوں والا' انھیں بھی اشعث اس لیے کہا گیا کہان کے بال ہمیشہ بكھرے رہنے تھے۔حضرت اشعث ٹاٹنؤ كا استقبال حضرت رسمالت مآ ب مَلَّيْتُمْ نے كياب بجرية ام اورعراق كى فقوحات مين شريك رب بيل \_كوف مين بى سكونت اختيار كر في تقى - امير المونين سيدناعلى والتؤكر وفقاء من سے تقے - چنانچ و فقين ميں بھي انہي کی رفاقت میں رہے۔امیرالمونین سیدناعلی ٹائٹؤ کی شہادت کے تھیک جالیس دن بعد آب كابهى انقال موكميا تفااورنماز جنازه حضرت حسين بن على بشهيدكر بلامسبط رسول مَلَاقَيْمُ نے یر معائی تھی۔اس لیے عقلا و نقلا زندگی وہ اچھی ہے کہ ابتدائی دور میں تو محنت ومشقت اور عمرکے آخری حصے میں آسائش اور آسانی ہو۔اللہ تعالیٰ نے سور و بقرہ میں صدیے اور سود کی آبات میں جوایک مثال دی ہے کہ کوئی ایسا شخص جو بوڑھا ہوجائے ،اس کی اولا د





ابھی چھوٹے بچے ہوں اور ایسے میں اس کے باغ کوآ گ لگ جائے تو کیسی بُری حالت ہو۔ اس مثال سے بھی اس جوانی اور بردھا ہے کی بات کو تمجھا جاسکتا ہے۔

## خلفائے اربعہ ٹاکٹائے کے بعداُ مت کے سب سے بڑے فقیہہ۔

فرالیا مفرت عبراللہ بن مسعود را اللہ کی منقبت میں کوئی صدیث، کوئی واقعہ یا کوئی اثر نہ بھی ہوتا تو بھی ان کی منقبت کے لیے اتنا بی کافی ہے کہ خلفاء اربعہ ری اللہ کے بعد اُمت میں سب سے بڑے فقیہہ وہی ہیں۔خلفاء اربعہ ری اللہ کے علاوہ پورے مجمع محابہ کرام جی اُنڈی میں کوئی ایک شخص ایسانہیں ہے، جوعلم وفقہ میں ان کا پاسٹک ہو۔

## جنگ بدر کے موقع پر کن صاحبزادی بھاتھا صاحبہ کا انتقال ہوا؟

الزرای ما جزادی صاحب بی انتقال ہوا ہے، وہ حضرت امیر الموسین سیدنا کی جن صاحب بی اللہ میں انتقال ہوا ہے، وہ حضرت امیر الموسین سیدنا عثان بن عفان بی اللہ محتر مدحضرت رقید بی الله تصیل بعض محد ثین نے اس موقع پر آپ کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم بی الله کا نام لیا ہے، جو کہ غلط ہے۔ ان کا انتقال تو وہ میں ہوا ہے اور آھیں حضرت ام عطیہ بی انتقال تو وہ میں ہوا ہے اور آھیں حضرت ام عطیہ بی انتقال تو وہ میں ہوا ہے اور آھیں حضرت ام عطیہ بی انتقال تو میں موا ہے اور آھیں حضرت ام عطیہ بی انتقال تو میں ہوا ہے اور آھیں حضرت ام عطیہ بی انتقال تو میں اور ہونے کی میں کرام میں کا برحد ثین کرام میں عورتوں کو سل عمونا حضرت ام عطیہ بی انتقال تو ہو کے کو کا دار کی نظر تاریخ کی تقال تا کی خورتوں کو خوا ہوں کی نظر تاریخ کی دیا کہ تو کی نظر تاریخ کی دیا کر تاریخ کی دیا کی نظر تاریخ کی دیا کی نظر تاریخ کی دیا کی تاریخ کی دیا کر تھیں کی دیا کر تاریخ کی دیا کی نظر تاریخ کی دیا کر تاریخ کی تاریخ کی دیا کر تاریخ کی تاریخ کی دیا کر تاریخ کی تاریخ ک



 $ilde{y}_{s'}$  ,





### حفترت ابوسعید خدری دلانتوا کے امتیازات.

**(فرمایا) غز د هٔ اُ صد میں جن صحابہ کرام ڈٹائٹٹر کو ان کی کم عمری کی وجہ سے** حضرت رسالت مآب مُنْ يُثِيُّمُ نے ميدان جہاد ہے واپس بھیج و یا تھا ان میں حضرت عبدالله بن عمراور حضرت ابوسعيد خدري فنأتيم بهي تصيد حضرت ابوسعيد خدري والثنة کااصل نام سعد بن ما لک تھا۔ان کے والیہ ما لک بن سنان جلافیزالیت نمز وہَ اُحد میں شامل تصاور وبين شهادت بهي مولَى تقي \_ رَضِي اللّه عَنهُ وَعَدّا. ان كو مُ خدري "اس ليه كها جا تا ہے کہ مدینه منوره میں قبیله خزرج کی ایک شاخ'' خدره''تھی اوران کاتعلق چونکہاں شاخ سے تھااس لیے یہ 'خدری'' کہلائے۔داڑھی کوسفیدنہیں رہنے دیے تھے۔مہندی یا خضاب وغیرہ لگا کراہے زرد کر لیتے تھے۔مونچھیں ایسی کاشتے تھے کہ گویا مونڈ دیتے تھے۔فقہاء صحابہ تفائقہمیں ان کا شار ہوتا ہے۔لمبی عمریائی، ۴ عدم میں مدینہ طبیبہ میں انقال ہوااور جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ائل مدینہ نے پزید کے خلاف جو بعناوت کی تھی یہ بھی اس میں شریک تھے۔حضرت حافظ ابن حجرعسقلانی میشد نے پی تصری کی ہے کہ حضرت ابوسعید خدری سعدین مالک بن سنان ڈاٹٹڑ نے حضرت رسالت مآب مُرٹٹیڈ کی معیت میں یارہ غزوات میں شرکت کی ہے۔









### خضرت عبداللہ بن زیدالا نصاری ڈائٹٹونام کے معرب دو صحابہ اور ان میں فرق!

202

نرمایا حضرت عبدالله بن زیدانصاری را تین نام کے دوسحالی ہیں ایک تو وہ ہیں جنہوں نے اور حضرت عمر را تا تین خواب میں اذان کا طریقة جمجھا تھا۔ ان کا پورانسب یہ ہے۔ عبداللله بن زید بن عبد ربه بن تعلبة الانصاری اوراسی نام کے دوسرے حالی حضرت عبدالله بن زید بن عاصم المازنی الانصاری را تا تین سے بنانسار کے قبیلے بنو مازن سے تعلق رکھتے تھاور واقع تر ویس شہید ہوئے تھے۔ یہ جو پہلے سے الی حضرت عبداللہ بن زید وائن النہ اوراسی النہ اوراسی النہ اوراسی سے بھی یا دیں آخیس محدثین کے ہال مصاحب النہ اوراسی النہ کا ادکی ارکی النہ اورائی النہ اورائی سے بھی یا دیں آخیس محدثین کے ہال مصاحب النہ اورائی کرنا ضروری ہے۔

کیا جاتا ہے۔ ان دونوں صحابہ کرام می تا تشریب فرق کرنا ضروری ہے۔



فرمایا حضرت عبداللہ بن زیدانصاری والنو کو حضرت رسالت مآب مزایق ہے شدید محبت تھی۔ان کا اپنا ایک باغ بھی تھا اوراس کی آمدنی سے گذر و بسر ہوتی تھی۔ایک دن ایپ باغ میں کا مرر ہے تھے کہ بیٹے نے آ کر خبر سنائی کہ حضرت رسالت مآب مؤلیق کا انتقال ہوگیا۔اس خبر وحشت اثر سے دل پر سخت چوٹ گی اور زبان سے دعا ما تکی کہ اللہ اب یہ بصارت واپس لے لے۔میں اپنے دوست کے بعد اب کیا کسی کو دیکھوں گا۔

چنانچدای مقام پر بیشے بیٹے ان کی بینائی واپس چلی گئے۔ بدیا تیں بس اس کی سمجھ بیں آسکتی ہیں جس نے زندگی بیس محبت کا مزا چکھا ہو۔ حافظ این جمزع سقلانی بین اللہ نے بد واقعہ "مسند عبداللّٰه بن زید بن عبد ربه تعبیه الأنصاری الذي اری الأذان حمعته للرد علی من زعم أنه لم يرو سوى حديث الأذان " بین تحریر فرمایا ہے۔

203

### زبان نبوت سے صحابہ کرام ڈی ڈیٹر کے لیے القابات.

فر ما یا کی حضرت رسالت مآب مُنْ النُّیْنِ نے مختلف صحابہ کرام مُنافِیْن کومختلف القابات سے نوازا تقامثلًا اميرالمونين سيدناعمر يُلانيُّوا كوُ "ابوحفص" فرمايا تقا-اميرالمونين سيدناعلي جيانيُّو كو'' ابوتراب'' كالقب ديا تهاليكن جتنے القابات حضرت طلحه بن عبيدالله بڑائل كوعنايت فرمائے تھے غالباً کسی اور پریہ شفقت وعنایت نہیں ہوئی ۔حضرت رسالت مآ ب مُؤثِیْظ کو حضرت طلحہ طافئۂ سے بہت محبت تھی۔غزوہ بدر سے پہلے غزوہ ڈوالعشیرہ میں جو حضرت رسالت منّاب منْ بِشَرْئِم نے انھیں یہلا لقب عنایت فر مایا تھا'' طلحۃ الخیر'' تھا پھر غز دهُ بدر مين دوسرالقب عنايت فرمايا (مطلحة الفياض) اورآ خرى لقب غز وهُ حنين مين عطا فرمایا''طلحة الجود''انہوں نے اپنے قبیلے''بنوتیم'' میں کوئی ایسا گھرانہیں رہنے دیا جے خوشحال نہ کردیا ہو۔اس قدر سخی تھے کہ قبیلے بھر کے بیتیم بیجے ، معذور افراد ،عورتیں اور بےروز گارا فراد انہی کے دریر ملتے تھے۔ ان کے تجارتی قافلے عراق تک جاتے تھے اور جونفع آ تا تھااللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کردیتے تھے۔ جنگ جمل میں ۲سارہ میں شہید ہوئے اور بھرہ ہی میں تدفین ہوئی۔عشرۂ مبشرہ میں بھی تھے اور امیر الموسنین سیدنا عمر جائیز نے اینے



#### بعدخلافت کے لیے جن جھا فراد کونتخب فر مایا تھا، یہان میں ہے ایک تھے۔

## امين الامة \_\_\_\_ حفرت ابوعبيده بن جراح تلافظه

فرمایی حضرت ابوعبیده بن جراح دی فظ جنس حضرت رسالت مآب منافظ بند المونین المدن الامدن کالقب عنایت فرمایا تفاان کااصل نام عامر بن عبدالله تفا-امیرالمونین سیدناعمر بن خطاب نظافظ نے حضرت خالد بن ولید نظافظ کے بعد فوج کی قیادت انھیں عطا فرمائی تھی اور شام کی فتوحات انہی پر اختام پذیر ہوئی تھیں۔شام میں جو طاعون عمواس مجھیلاتھا،ای میں ۱ ماھیں ان کا انتقال ہوا تھا۔

منتخصرت طلیحه بن خویلداسدی ژانشؤ کا اسلام، ارتداداوردوباره قبول اسلام.

فرمایا بنواسد کا ایک وفد ۹ ه می حضرت رسالت مآب مرافی فدمت می قبول اسلام کی غرض سے حاضر ہوا۔ ان میں نڈرشیر اور اپنے قبیلے کی آ کھی کا تارا، حضرت طلبح بن خویلد اسدی دوائی ہی ہے، جوایک ہزار سواروں کے برابر مانے جاتے تھے۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کیائیکن جب اپنے قبیلے میں لوٹے تو نبوت کا دعوی کردیا اور مرتد ہوگئے۔ حضرت رسالت مآب مؤلی کی بیدار تداد بہت کراں گذرااور آپ نے حضرت ضرار بن الازور کو انھیں سزاد ہے کے لیے بھیجا۔ حضرت ضرار مثالاً نے انھیں تواد ہے ماری توان کی توان کو کی توان کی





کہنا شروع کیا اور یقین کرلیا کہ ہمارے نبی کےجسم پراسلحہ کا اثرنہیں ہوتا۔انہوں نے دعویٰ کیا کہ حضرت جبریل امین عظام الاہم ہیرے یاس آتے ہیں، دحی ہوتی ہے اور پھراشعار سنا کرا بنی دحی بیان کی ۔نماز قائم کی کیکن ریز میم کر دی کہ ہماری شریعت میں جونماز ہےوہ بغیر سجدے کے ہوگی۔سرخ حصنڈاا بنانشان بنایا ادر بنواسدے متاثر ہوکر غطفان اور طئی تبیلے کے لوگ بھی مرتد ہوئے اور ان کی نبوت کے قائل ہو گئے۔ اس اثنا میں حضرت رسالت مآب طافیظ اس دنیاسے تشریف لے محتے اور اس فتنے کی سرکونی کے ليے، حضرت ابوبكر والفيئانے حضرت خالد بن وليد والفيئا كى ماتحتى ميں ايك لشكر روانه كما۔ حضرت طلیحہ جالیًا کے لشکر نے شکست کھائی اور میرشام بھاگ گئے۔لیکن اس لشکرکشی کا فائدہ بیہ ہوا کہ بنواسد، غطفان اور طئی قبائل نے دوبارہ اسلام قبول کرلیا۔اب حضرت طلیحہ اسدی ڈکٹنا کا زورٹوٹ گیا۔ ای اثنا میں سیدنا ابوہر ڈکٹنا نے حضرت رسالت مآب مالين كے بہلويس جگه يائى ادرامير المونين سيدنا عمر والنظ كى خلافت کا آغاز ہوا۔حضرت طلیحہ ڈٹاٹٹانے ایک وفد تیار کیا اور مدینہ منورہ پہنچ کر دوبارہ اسلام قبول کیا۔حضرت امیر المومنین سیدنا عمر واللہ نے نہایت دانشمندی سے کام لیا، نه صرف بدکه ان کاار تداد سے رجوع اور قبول اسلام خوشی سے مانا بلکہ اُنھیں شرف بیعت ہے بھی نوازا۔انھیں فوج میں جانے کا تھم دیااوران کی بہادری کے پیش نظرانھیں عراق کی نوج میں عبدہ بھی دیا۔ان کی وجہ ہے *مسلمانوں کی فتو حات میں اضافہ بھی ہوااورا ۲ ھ*یں غزوهٔ نهاوند میں پیشہید ہوئے۔







*ال بد* أنه

## أمام بأقلاني مُنظيم كالبين مناقب الائمة الاربعة .

# حضرت ام کلثوم و الفاینت سید ناعلی والنیزا کے حالات.

فرمایا کے حضرت امیر المونیین سیدنا عمر برافظ کو حضرت رسالت مآب سالی فی سے اتن محبت اور آخرت کا اتنا خوف غالب تھا کہ ایک مرتبہ سیدنا علی شافظ سے فرمایا، میں نے حضرت رسالت پناہ سالی فی فی سے بیسنا ہے کہ روز قیامت کوئی نسب اور دشتہ داری کام نہیں آئے گئی ہاں البتہ میرانسب اور جارا واماد ہونا سود مند ہوگا۔ تو میری رشتے داری تو آئے گی ہاں البتہ میرانسب اور جارا واماد ہونا سود مند ہوگا۔ تو میری رشتے داری تو





حضرت رسالت پناہ مُنَافِیَّا سے قائم ہے(ام المونین حضرت حفصہ وہُنا کی وجہ ہے بھی اور قریبی ہونے کی وجہ سے بھی اور قریبی ہونے کی وجہ سے بھی الیکن جا ہتا ہول کہ ان کا داماد بھی بن جاؤل (تاکہ قیامت میں داماد ہونے کا نفع بھی پہنچے)۔ چنا نچہ سیدنا علی جھاٹھ نے اپنی چھوٹی صاحبزادی اُم کلثوم وہُنا کا نکاح ،امیرالمونین حضرت عمر وُلاُلاَئا سے کردیااوراس رہتے کے بعد حضرت عمر وُلاُلاَئا سیدنا علی والمونین حام دین گئے۔اورای حوالے سے وہ حضرت رسالت بناہ مُلاَلاً ہے کہی داماد میں۔

حضرت ام كلثوم والأفياء حضرت فاطمه والفيا كي صاحبز ادى، حضرت رسالت مآب مَلْ يَعْلِم كي وفات سے پہلے دنیامی آ چکی تھیں۔حضرت عمر خلافہ سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئیں جن کا نام رقیه بنت عمر ﷺ تجویز بهوااورایک بیثا پیدا بهوا، زیدبن عمر میشاند ایک مرتبه قبیله بنوعدی میں باہمی خانہ جنگی ہو کی اور بیرحضرت زید بن عمر میں اللہ صلح کرانے کی غرض ہے تشریف لے جارہے تھے۔ بنوعدی کا ایک آ دمی انھیں پہچان نہیں یا یا اور دات کی تاریکی میں انھیں زخی کردیا۔گھراُ ٹھا کرلائے گئے۔ کچھدن بیزخم برداشت کیے اوراجا نک رات کوان کااور ان کی والدو مصرت ام کلثوم بنت علی زینچه کا انتقال ہوگیا۔ دونوں کی وفات ایسے استھے ہوئی کہ کوئی بھی بیہ فیصلہ نہ کرسکا کہ پہلے کس کا نقال ہوا ہے اور کون کس کا وارث بنے گا۔ چنانچدان ددنوں کی وراثت تقسیم نہیں کی جاسکی۔نمازِ جنازہ میں حضرت زیداوراُم کلثوم دونوں کے دو بھائی حضرت حسن اور حضرت عبداللّٰہ بن عمر بڑنا کنٹی موجود تھے۔حضرت حسن جائٹیائے حضرت عبداللہ بن عمر مِنْ ثَبُّ کے احترام میں انھیں جنازہ پڑھانے کے لیے آ سے کرویا حالانکہ وہ میت کے سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ولافظ کے سامنے پہلے



حضرت زید بن عمر کا جنازه رکھا گیا اوران کے بعدان کی والدہ حضرت ام کلثوم جن شاکا اور آپ نے ان دونوں کا جنازه اسکھٹے پڑھایا۔ فرضی اللّٰہ عنہ ہو عنا حمیعاً.

> معنرت ابوبکراورسید ناعمّاب بن اسید مثمّاتیم ا معند کاوصال ، ایک ہی دن میں جہ دیا

(فرمایا) حضرت رسالت ما بستانیلا نے بنوامید میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ کے موقع پراسلام قبول کیا تھاان میں سے اکیس (۱۱) سالہ نو جوان حضرت عمّاب بن اسیداموی جو تا تو کو گورز مکہ مقرر فرما و یا تھا۔ بھر وہی مکہ تکرمہ کے گورز رہے ہیں جی کہ حضرت ابو بکر جو تا تا کہ جس سال ۱۳ احدیمی وفات ہوئی ہے یہ اس وفت بھی مکہ تکرمہ کے گورز ہی ہے اور پھر جس ون حضرت ابو بکر جو تا تا کی مدینہ منورہ وفات ہوئی ہے ، اس ون حضرت ابو بکر جو تا تا کی مدینہ منورہ وفات ہوئی ہے ، اسی ون مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ درصی الله عنا و عنهہ .



41 1/3

## حفرت زيدين عار ثة اورسيد ناعمر تكافئة

فرمایا کضرت زید بن حارثه رفانظ سے حصرت رسالت پناه سکی کی بہت تعلق خاطر تھا۔ علم میں نہیں کہ سی فشکر میں حصرت زید رفانظ بھی شامل ہوں اور آپ نے اس اشکر کی امارت کسی اور کے سپر وفر مائی ہو۔ امارت ہمیشہ ان کی ہی رہی۔ قدیم الاسلام صحابہ کرام رفائظ المارت میں اور کے سپر وفر مائی ہو۔ امارت ہمیشہ ان کی ہی رہی۔ قدیم الاسلام صحابہ کرام رفائظ الله میں سے ایک بیں ان کی شاوی حضرت رسالت بناہ مؤلیظ نے اپنی بھو پھی زاد بہن میں سے ایک بیں ان کی شاوی حضرت ہم ایمن جانون سے ہوئی

اورانی سے ان کے صاحبز او سے سیدنا اُسامہ رُٹائٹا کی والا دت ہوئی۔ حضرت اُسامہ رُٹائٹا کی منظور نظر ہے۔ مرض الوقات سے بھی ، اپنے والد کی طرح ، حضرت رسالت پناہ مُٹائٹا کے منظور نظر ہے۔ مرض الوقات سے پہلے آپ نے جولئکر شام کی طرف روان فرمایا تھااس کی امارت حضرت اُسامہ رُٹائٹا کوعطا فرمائی تھی۔ سیدنا عمر مُٹائٹو جیسے مدبراور بطل حریت ان کے زیر کمان تھے۔ ویکھیے چونکہ اُسامہ کو اہیر جھفرت رسالت پناہ مُٹائٹا کے امیر جھفرت رسالت پناہ مُٹائٹا کے امیر جھفرت رسالت پناہ مُٹائٹا کی حضرت میں فنائیت اس قدر شدید تھی کہ امیر المونین ہو جانے کے باوجود تاحیات اس امارت کا احترام کرتے رہے۔ اُسامہ جب بھی نظر آتے تھے، حضرت عمر مُٹائٹا کی فرماتے تھے السلام علیکہ یا امیر۔ امیر المونین کو حضرت رسالت ما ب مُٹائٹا کی اس قدر گر آتے تھے اور بھی تو ایک یا دستاتی تھی کہ یہ اس قدر گر آتے تھے اور بھی تو ایک یا دستاتی تھی کہ یہ غم فراق کئی کئی دن تک چار پائی پر ڈال ویتا تھا۔ اگر کوئٹی خص اس موضوع پر کام کر نے قال کی جھوٹا سارسالہ مرتب ہوجائے۔

حضرت زید ٹائٹڈ تو غزوۂ موند میں بطور امیر تھے اور ۸ ھ میں شہید ہو گئے تھے جبکہ حضرت البار میں شہید ہو گئے تھے جبکہ حضرت اسامہ ڈائٹڈ کا انتقال مدینہ منورہ میں ۵۴ ھ میں ہوا اور جنت الباہ علی میں پیوند خاک ہوئے۔رضی الله علی و عنهم.

خضرت ابوسفیان ٹائٹؤ کے بیٹوں میں سب سے زیادہ انصل اور مجھدار کون؟



آیا تھا، اس میں بہت سے اکابر صحابہ کرام و کالٹیڈ ونیا سے تشریف لے گئے۔
حضرت ابوعبیدہ بن جراح و کالٹیڈ کوشام اور اردن وغیرہ پر کمانڈر مقرر کیا گیا تھا اور جہاد
پورے زور وشور سے جاری تھا کہ ان کا انقال ہوگیا۔ ان کی جگہ حضرت عمر و کالٹیڈ نے
حضرت معاذ بن جبل و کالٹیڈ کومقرر کیا تو ان کا انقال اس طاعون میں ہوگیا۔ ان کی
جگہ پھر حضرت بزید بن ابوسفیان و کالٹیڈ کومقرر کیا گیا تو غالبًا ان کا انقال بھی اس
طاعون میں ہواتھا۔

حفرت یزید را الفتار حفرت ابوسفیان را الفتار کے بیٹوں بیس سب سے زیادہ افضل اور سمجھددار سے لوگ انھیں'' بزید الخیر'' کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پراپنے والد اور بھائی حفرت معاویہ بڑا تھا۔ میں کیا تھا۔ بھر یہ غزوہ حنین میں بھی شریک ہوئے ۔ حفرت رسالت بناہ مؤلی آئے نے انھیں حنین کے مال نفیمت میں سے سواونٹ اور چاندی کی آیک بڑی مقدار مرحمت فرمائی تھی ۔ حضرت بلال را انتی چاندی تول کر بزید بن ابوسفیان بڑائی آئے کو دے دیں۔ حضرت رسالت بناہ مؤلی آئے سے بادر کا در اور جدے کو پوارٹیس کرتا وہ اس بھو کے کی طرح انہوں نے دوایت کی ہے کہ جو تھی رکوع اور جدے کو پوارٹیس کرتا وہ اس بھو کے کی طرح ہے جوایک، دو تھی در یں کھا تا ہے اور بیاس کی بھوک نہیں مٹا تیں۔ حضرت بزید رہا تھا کی اور اور بیاس کی بھوک نہیں مٹا تیں۔ حضرت بزید رہا تھا کی اور اور بیاس کی بھوک نہیں مٹا تیں۔ حضرت بزید رہا تھا کی اور اور بیاس کی بھوک نہیں مٹا تیں۔ حضرت بزید رہا تھا کی اور اور بیاس کی بھوک نہیں مٹا تیں۔ حضرت بزید رہا تھا کی کو نہ چلا۔

سيدناا بو بكر صديق زانتيا وروالهان محبت رسول مَنْ يَتْتِيمُ.

ا عليفهَ حضرت رسالت مآب مؤينًا، سيدنا ابوبكرصديق ولأفؤ كاصل نام كياتها،





¥ √\_}

اس کے بارے میں اگر چہ علماءاساءالرجال کا اختلاف ہے کیکن علامہ ابن عبدالبر رمینیا ن معبداللذ ورارد با ماوران كوالدحصرت ابوقاف والمكاسم كرامي عثان تحريفرماما ہے۔اس اعتبار ہے سیدنا حضرت ابو بکر ڈائٹڈ کا اسم گرامی''عبداللہ بن عثان'' تھا۔ وا قعهٔ عمراج کی صبح آپ نے اس دافعے کی تصدیق کی اور آپ کالقب صدیق ہوا۔ آخییں تمكمل يقين، اعتماد اور ايمان تھا كەحقىرت رسالت ما ّ ب مَالْتُلْطِ جو بچھارشادفر ماتے ہيں وه سب کچھن اور سے ہے اور حضرت رسالت پناہ مناتیظ کو بھی معلوم تھا کہ سیدنا ابو بکر رہاتیڈ ہر ہر معاملے میں میری تقید ہتی ہی کرتے ہیں اور اسی دولت یقین اور باہمی اعتماد ہی کی وجہ سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بیل برسوار ہو گیا تو بیل نے کہا میں سواری کے لیے ہیں بیدا کیا گیا، مجھے تو تھیتی باڑی کے لیے، ہل میں جو سے کے لیے بیدا کیا گیاہے۔لوگوں کواس بات پر تعجب ہوا کہیل بھی انسانوں سے باتیں کرتے ہیں تو حضرت رسالت پناہ مٹائی نے ارشاد فرمایا اس بیل کے بات کرنے پر میں گواہ ہوں اور ابوبکراور عمر پھھٹنے سے بھی یو جولو، وہ گواہی دیں گے۔

مقام فکر ہے کہ اس واقعے کو حضرت ابو بکر اور عمر رہا تین نے نہ سنا اور نہ ویکھالیکن حضرت رسالت پناہ مُلَیْظُم کو ان دونوں ہستیوں پر اتنا یقین ہے کہ وہ میری تقیدین کریں گے کہ بلاکھٹک تعجب کا از اللہ ہیے کہ کرفر مایا کہ ان دونوں ہے دریا دنت کرلیا جائے، وہمی تقیدیق کردیں گے۔

ججرت، بدر، أحد، خندق، بيعت رضوان، فنخ مكه، حنين، تبوك، وفات اورحتی كه تدفين تك مين برموقع اور مقام پريد حضرت رسالت پناه مَنَالْيَا كَيْ خدمت مين بميشه ساتھ



عَلَالْكِنِينَانِينَ السَّالِينِينَانِينَ السَّالِينِينَانِينَ

ساتھ نظرآ نے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں بہت ہے لوگوں کومشر کین نے مبتلائے عذاب کر رکھا تھا کہ قبولیت اسلام ان کا''جرم'' تھا۔ ان میں کچھلوگ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستائے كَنَهُ ﴿ وَأُودُوْ ا فِي سَبِيلِيْ ﴾ إن يرسيدنا ابوبكر ﴿ النَّفَ فِي اينا مال خرجَ كيار أَصِيلَ عَلا مي ے آ زادی دلائی اور پھراٹھیں اپناغلام بھی نہیں بنایا بلکہ آٹھیں آ زاد کر دیا۔ جب بھی کوئی تحریک یانیا نظریہ وجودیذ ریموتا ہے،اس کی بقاادراشاعت کے لیے مال بھی خرج کرنا یر تا ہے۔اسلام کے آغاز میں مال خرج کرنے کا پیفر یضہ حضرت ابو بکر ڈائٹڈ ہی نے اوا کیا تھا۔جولوگ سیجھتے ہیں کہ الی قربانی کے بغیر قومیں بن جاتی ہیں انھیں اس نقطے برغور کرنا جاہے کہ غربو یا اسلام اس کی جڑیں مظبوط کرنے کے لیے مال خرج کیے بنال کوئی جارہ تنہیں ہے۔سیدنا ابوبکر ٹائٹڈ نے حضرت بلال، عامر بن فہیر و، زنیرہ،نہد بیاوران کی صاحبزادی، قبیلہ بنومو مل کی ایک باندی وغیرہ کوان کے مالکان سے خربد کراسلام کی غلامی میں داخل کر دیا۔حضرات عشرہ مبشرہ ڈئائیزمیں حضرت عثان بطلحہ، زبیر بعبدالرحمٰن بن عوف، ابوعبیدہ بن جراح اور حضرت سعد ﴿ مُنْتَهُمُ إِن بَى كَي محنت اور دعوت ہے حلقہ اسلام میں دافل ہوئے تھے۔ ان تمام صحابہ کرام جھائیم کی اسلام کے لیے ساری تگ ودو، عمادات، ہجودو قیام مختلف مما لک کی لاکھوں مربع میل کی فنخ اور ہر ہرنیکی میں سیدنا ابوبکر <sub>ڈ</sub>لانٹڈا کا مجھی حصہ ہے۔

حضرت رسمالت پناہ مظافیۃ نے اپنی وفات سے پہلے جتنے بھی گھروں کے دروازے مجد نبوی میں کھلتے تھے، حضرت ابو بگراور حضرت علی نظافیہ کے دروازوں کے علاوہ ، تمام کو بند سرنے کا تھم صادر فر مایا۔

==== مَلَعُظْلُصْنِيْمْ إِنَّ ====

1 × 1

# × 1

سیدنا ابو بکر خلیفہ رسول الله منگائی متے، اپنی وفات سے بندرہ دن پہلے ضعف اور بھاری شدید بردھ گئے تھے، چنانچے سیدنا عمر ڈائٹو کو بلاکر فرمایا کہ نماز پڑھانے کے لیے اب مسجد میں آنادشوار ہے اس لیے آئندہ سے آپ لوگول کی امامت کرائیں۔ بیدوبی اوائقی جو حضرت رسالت پناہ منگائی آئے وفات سے پہلے اپنائی تھی۔ آج اس سنت کے اتباع کی گھڑی آئی اور در حقیقت ان کی وفات کا سبب بھی وہ گہرا صدمہ تھا، جو حضرت رسالت پناہ منگائی آئے کے انتقال سے آپ کو پہنچا تھا۔

ایک حدیث مبار که اورسیدنا معاویه ژگانیٔ کا طرز ممل.

فرمایا کے حضرات صحابہ کرام وی اللہ کو کھل کے لیے بس یہ بات کافی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تھم دیا ہے یا حضرت رسالت مآ ب سال اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ کوئی قطعی تروید وغیرہ شامل نہ ہوگئے ہوں۔ درمیان میں کوئی غلط نہی ، نسیان یا جھوٹ یا کوئی قطعی تروید وغیرہ شامل نہ ہوگئے ہوں۔ حضرت ابوسریم عمرہ بن مرة ہوائی البہت قدیم الاسلام اورغزوات میں شریک رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ وٹائی کے دور حکومت میں ان سے فرمایا کہ حضرت رسالت بناہ نافی فرماتے تھے کہ جو حکمر ان ضرورت مندوں اورغریب لوگوں کی شریات سننے کی بجائے ، اپنے دروازے بندر کھے گاتو مجراس حکمر ان کو جب خود مدد کی ضرورت ہوگ او اللہ تعالیٰ بھی اپنے دروازے بندر کھے گاتو مجراس حکمر ان کو جب خود مدد کی ضرورت ہوگ او اللہ تعالیٰ بھی اپنے دروازے بندر کے گی اور نہ اس کی مدد کے لیے رحمت کے حالات میں اس حکمر ان کی دعاستی جائے گی اور نہ اس کی مدد کے لیے رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ حضرت سیدنا معاویہ وٹائی اس حدیث کون کرا جے متفکر ہوئے کہ دروازے کھلیں گے۔ حضرت سیدنا معاویہ وٹائی اس حدیث کون کرا جے متفکر ہوئے کہ دروازے کھلیں گے۔ حضرت سیدنا معاویہ وٹائی اس حدیث کون کرا جے متفکر ہوئے کہ



# 1

فوراً ایک نئی وزارت قائم کر دی۔ ایک شخص کواس عہدے پرمقرر کیا اور اس کی ذمہ داری صرف بیتھی کہ جوبھی ضرورت مند یا شکایت کرنے والے یا دادری کے طالبین وغیرہ اس کے پاس آئیں ،ان کی شکایات کے ازالے کے لیے فوراً اطلاع ،حضرت سیرنا معاویہ بڑا تیڈ کودی جائے۔ کاش کہ اس اُمت کے ادنی سے لے کراعلیٰ افسرائن تک ، بیتمام حضرات اس حدیث اور سیدنا معاویہ بڑا تیڈنے کے طرز عمل سے تیجھ سیکھتے۔

> خوداینه بی استحدے شہید ہوج نااور حضرت مولا نانور محرصا حب جیلیز کی شہادت.

(فرمایا) میدان جنگ میں بہت مرتبہ یوں بھی ہوتا ہے کہ آدی خودا ہے اسلامے ہیں المجھیدہ وجاتا ہے۔ مثلاً ہینڈ گرینیڈ (Hand Grenade) اُٹھا کرد ٹمن کی طرف پھینکنا چاہا اور فوجی کے خودا ہے جی ہاتھ میں بھٹ گیا اور وہ شہید ہوا اور وٹمن صاف نے گیا تو ایسی شہادت پر وہمی مزاج لوگ بہت سے اشکالات کا اظہار کرتے ہیں اور حتی کہ اس شہادت کو مہادت مانے ہی مزاج لوگ بہت سے اشکالات کا اظہار کرتے ہیں اور حتی کہ اس شہادت کو شہادت مانے ہی ہی انکار کرویتے ہیں لیکن پیطر فکر وٹمل درست نہیں ہے خود محضرت رسالت ما آب من بھیلے کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آگیا تھا تو آپ نے ایسے مجاہد کو دور گنا تو اب ملنے کی بشارت ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت سمید بن اکوع نوٹون کے بچا محضرت عامر بن سنان اکوع نوٹون تھے۔ ان کی شاعری کو در بار رسالت میں خصرف محضرت عامر بن سنان اکوع نوٹون تھے۔ ان کی شاعری کو در بار رسالت میں خصرف تو لیسے مصل تھی بلکہ بھی فرمائش بھی ہوتی تھی کہ عامر بن سنان اپنے اضعار سے داحت بہتی کیں۔ غروہ خیبر میں انہوں نے اشعار پر سے اور رحمت کی دعا بھی عاصل کی ، بہت

6 × 16

# . ^ }

€ ~ #

بِجگری سے لارہے متھا درایک کافر کو جوتلوار ماری تو دہ اس کافر کے جسم سے ایک کر خورانھیں آگی۔ وار بچھابیا کاری تھا کہ بیہ موقع پر ، اپ اسلح سے ،خودشہید ہوگئے۔ بچھ لوگول کو ان کی شہادت پر اشکال تھا کہ بیکسی موت تھی جو اپ بی اسلح سے آگئی؟ شدہ سے اشکال حضرت رسالت بناہ من افرائی کی ساعت مبار کہ سے گذرا تو آپ نے ان لوگول کی تغلیط کی جو اس موت کوشہادت نہیں بچھتے تھے اور فر مایا کہ جولوگ اس موت کو شہادت نہیں بچھتے تھے اور فر مایا کہ جولوگ اس موت کو شہادت نہیں بچھتے میں (عامر بن سنان ڈاٹنڈ) تو جہاد کر بھی رہا تھا اور مجابد بھی تھا اس لیے اللہ تعالی اسے دو مرتبہ شہید کا اجر دے گا۔ پھر اپنا رست مبارک بلند کر کے دو انگلیول سے اشارہ فر مایا کہ اللہ تعالی اسے دو مرتبہ شہید کا اجر دے گا۔ پھر اپنا دست مبارک بلند کر کے دو انگلیول سے اشارہ فر مایا کہ اللہ تعالی اسے دو مرتبہ شہید کا اجر سے ملے اللہ تعالی اسے دو مرتبہ شہید کا اجر

ایسے ہی وہ لوگ جو بندوق صاف کررہے ہوتے ہیں اور وہ بھری ہوئی ہوتی ہے اور ذراسی ہے اصفیاطی سے چل جاتی ہے اور صفائی کرنے والاشہید ہوجاتا ہے، وہ بھی شہید ہی سے زمرے ہیں آتا ہے کیونکہ اپنے اسلح کی حفاظت اور صفائی ہیں خود اپنے اسلح ہی سے شہید ہوجاتا ہے۔ ہم نے اپنے اسلح کی حفاظت اور صفائی ہیں خود اپنے اسلح ہی سے شہید ہوجاتا ہے۔ ہم نے اپنے اسا تذہ میں حضرت مولا تا نور محمصا حب بُرَ اللہ جسیاند کی ، شہید ہوجاتا ہے۔ ہم نے اپنے اسا تذہ میں حضرت مولا تا نور محمصا حب بُرَ اللہ جسیاند کی ، نہایت معتبقظ اور حاضر وہ اغ محض کسی کونہ پایا۔ اپنی مثال خود ہی تے مسلم الثبوت ، سلم ، مقلوق شریف ، اور سے بخاری اور ترفی اپنے جسیاند دیکھا ہوگا۔ وفات سے بچھون کسی کود کھنیں خود ان کی آنکھوں نے بھی اپنے جسیاند دیکھا ہوگا۔ وفات سے بچھون کسی کود کھنیں خود ان کی آنکھوں نے بھی اپنے جسیاند دیکھا ہوگا۔ وفات سے بچھون سا ، پچھ تحریر بہلے اپنی ترفی سے مرحمت فر مائی جس کے حواثی پر بعض جگہ بہت معمولی سا ، پچھ تحریر بھی فر مایا ہے۔ اپنے ہاں کے ذخیر ہ کتب ہیں موجود ہے ، ان کی شہادت بھی ایسے ہی

<u> يريز دُ أَلَمَا سَ</u>

ہو کی تھی۔اپنے گھر(مینووی،اسلام آباد) میں اپنی بندوق صاف کررہے تھے اور وہ بھری ہو کی تھی، اچا تک کو لی چل گئی اور وہ زخمی ہو گئے اور ای زخم سے شہادت واقع ہو ئی۔ طَابَ ثَرَاهُ رضی اللَّهُ عِنَا وعنهم.

> و دوا حد صحالی ٹاٹٹو جن کی جار پشتل شرف صحابیت ہے مشرف بوئیں.

فرمانیا فرمانیا فلطنا خلیفه حضرت رسالت مآب شانینظ سیدناابو بکر ژانشؤ وه واحد صحابی بین جن کی جار پشتوں نے حضرت رسالت مآب سُلْتِیْرُ کی زیارت کی اورصحابیت کے شرف ہے مشرف ہوئے۔ ایک تو سیدنا ابو بکر ڈاٹٹڑ بنفس نفیس دوسرے ان کے والد حضرت ابو تجافیہ قریش تیمی می فافیز جو که فتح مکه کے موقع پرمسلمان ہوئے تیسرے حضرت ابو بکر ڈوٹڈ کے صاحبزاد ے حضرت عبدالرحمٰن بن ابوبکر بڑاھنا ساتنے جیجیے اور بہاور نتھے کہ غزوؤ بدر میں اور پھراحد میں کفار مکہ کے ہمراہ جنگ کے لیے آئے اور چیننج کیا کہ کوئی میرے مقابلے کا ہوتو ذرا سامنے آئے۔سیدنا ابو بکر جائزا تھے اور قریب تھا کہ مومن والداور کا فریدے کا مقابلہ ہوجا تا،حضرت رسائت مآب سُلْقَيْز نے والدکوروک دیااور فرمایا بھی توتم مجھے اپنی ذات سے نفع اٹھانے دو۔حضرت عبدالرحمٰن «لاہنؤ؛ حدید پیسے میں مسلمان ہوئے تنصان کا برانا نام عبدالكعيه تقا اورحضرت رسالت مآب مَنْ عَيْمَ نِے حدیبیہ ہی میں ان کا نام عبدالرحمٰن تجویز فرمایا تھا۔ بہت مانے ہوئے تیرا نداز تھے۔اور پھر چوتھی لیشت میں محمد بن عبدالرحمٰن تتصاوريه بهي صحاني تتصر بالتثنا ألويا كدان حيارول صحابه كرام بنائيتم كالتجره يول بنا\_

( ) x (b

خلیفه رسول اللهٔ حضرت سیدناایو بکر (صحابی) بلا

سيدناعبدالرحمن(صحابي)

\*

سيدنامحمه (صحابي)

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّا وَ عَنْهُو.

معنی می فضیات واہمیت. معنی می فضیات واہمیت.



#### ۔ سیدناعلی ڈٹاٹنڈ کے''مولیٰ''ہونے کی حدیث متواتر ہے۔



## حضرت أم انس بي كا دعا اورخوا بهش.

فرمایا حسن عقل بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جے جا ہے سرفراز فرمائے۔ حضر اے حضر اس مخالیہ کرام و کا لیٹر ایسی خوبصورت وعا کیں اور اتن عقل اور ایسے سلیقے سے ما تکتے تھے کہ لا جواب تھے۔ حضرت ام انس جی افاق عاضر ہو کمیں اور حضرت رسالت مآب مُلاثیر کے و دعا وی کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں" رفیق اعلیٰ" کا مقام عطا فرمائے۔ پھر دوسری وعا یا خواہش کا اظہار فرمایا کہ اے اللہ کے رسول اس مقام پر میں بھی آپ کی ضدمت میں





# 1

ر ہوں۔ حضرت رسالت پناہ کا تیزام خوش ہوئے اور قرمایا ایمن۔ پھراس اعلیٰ مقام کی تمنا اور دعا کی قبولیت پر نظر کر کے فرمایا، ام انس نماز پابندی سے پڑھا سیجے اور گناہوں سے ہمیشہ دور رہنا ہے، دیکھیے گناہ کو چھوڑ وینا، جہاو سے بھی افضل عمل ہے۔ اب امت مسلمہ کے افراد، مردوعورت کا بیحال ہے کہ معمولی گناہ تک نہیں چھوڑ سکتے۔ اپنی روز مرہ کی باتوں ہیں جھوٹ تک سے پر ہیز نہیں کرتے حتی کہ بغیر کس سبب اور مزے اپنی روز مرہ کی بات سیجے ہوئے بڑاروں تیار ہوں گے۔ اور جان و سے کی بات سیجے ہوئے بڑانے ، مرنے اور مارے کی بات سیجے ہوئے بڑاروں تیار ہوں گے۔ مارے کی بات سیجے ہوئے بڑاروں تیار ہوں گے۔

#### حضرت أم ايمن جيافنا كي خوش نصيبي. مستحد

فرمایی حضرت ام ایمن رفیقی بزی شان کی خانون تھیں۔ حضرت رسالت مآب مُلیُّیُلُم ان سے ملاقات کے لیے ان کے گھر خود چل کر جاتے تصاور جب و نیاسے رخصت ہو گئے تو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رفیقی بھی ان کی زیارت کے لیے خود ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رفیقی ان کی حصاحبر اور سے تھے۔

حضرت خليد وراثفنا كاخوبصورت استدلال.

نرمایا جب کسی مردوعورت کا انتقال ہوتا ہے اوراس کی روح عالم برزخ میں پینچی ہے تو اپنے سے پہلے پہنچے ہوئے مردوزن سے اپنے اعزاوا قارب کے احوال بیان کرتی ہے۔ اگر مبتلائے عذاب نہ ہوتو پھر یہال کی خبریں وہاں جا کرسناتی ہے۔حضرت کعب بن ما لک ڈٹاٹنڈ



6 x ik

*€* × €

کا انقال ہورہا تھا کہ حضرت خلیدہ اٹھ تشریف لائیں اور یہ برا بن معرور اٹھ کا صاحبز ادی تھیں۔فرمانے لگیں کہ اے کعب بھی انقال کے بعد میرے والدے ملاقات ہوتو میراسلام پیش کیجئے گا۔حضرت کعب اٹھ نے فرمایا بیٹی اللہ تعالیٰ تمھاری عمر دراز کرے وہاں تو حساب و کتاب کی مشغولیت بہت ہوگی۔تو انہوں نے کہا کہ آپ کیابات ارشاد فرماتے ہیں آپ نے بیٹیں سناتھا کہ حضرت رسالت ماآب مٹھ فرماتے ہے کہ ایسان والوں کی روجیں تو جنت کے باغات میں پھل کھایا کریں گی اور فاجر کی روح کوجیل فانے میں بند کر دیا جائے گا۔

## معنرت معاذین جبل زائنهٔ کی روضهٔ مبارک پرحاضری.

الزمایی حضرت معاذبن جبل را النظار کو حضرت صاحب الرسالة منظیم ہے محبت تھی۔ جب حضرت الرسالة منظیم ہو تھے۔ حضرت الویکر النظال ہوا تو یہ بمن میں گورز تھے۔ حضرت الویکر النظام ہوا تو یہ بمن میں گورز تھے۔ حضرت الویکر النظام ہوئے ہوئے تو رات ہو پیچی تھی۔ کے عہد خلافت میں لوٹے اور مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو رات ہو پیچی تھی۔ سید ھے ام المومنین حضرت عائشہ بھا تا کہ کھر حاضر ہوئے کہ قبر مبارک و ہیں تھی ۔ حضرت ام المومنین جھائے نے دروازہ بند کردیا تھا کہ رات ہو پیچی تھی انہوں نے دستک دی تو فرمانے لگیں اب اتن رات گئے کون ہمارے دروازے پر دستک دے دہا ہوں نے انہوں نے جانہوں نے دی تو فرمانے لگیں اب اتن رات گئے کون ہمارے دروازے پر دستک دے دہا دروازہ کھول دیں۔ معاذر النظم تو معاذرات المومنین بھائے نے اپنی خادمہ عنقودہ سے فرمایا کہ دروازہ کھول دیں۔ معاذر النظم تو مرمارک پر حاضر ہوئے اور آ نسوؤں کی جھڑی لگ گئے۔ دروازہ کھول دیں۔ معاذر النظم تا مرمارک پر حاضر ہوئے اور آ نسوؤں کی جھڑی لگ گئے۔





م بلا <u>ديد و المان</u>

بیا اے ہم نفس باہم بنالیم
 من و تو کشتہ شان جمالیم
 وو حرفے بر مراو دل بگوئیم
 بیائے خواجہ چشماں را بمالیم

م خفرت رسالت مآب تأثیر کا حضرت رمله بنت ابوسفیان براتشا م خضرت رسالت مآب تأثیر کا حضرت رمله بنت ابوسفیان براتشا م ن ن کاح اوراس کی تفصیلات



<u>ريز والمال</u>

کے بعد حفرت عثان بڑتی نے گوشت بکوایا سب کی دعوت ہوگی اور گویا کہ بیہ حفرت رسالت مآب شافی کا دلیمہ تفا۔ اور آپ مدینہ منورہ بیس تشریف فرما تھے۔ حضرت شرحبیل بن صند بڑتی نے بندو است کیا کہ ام المومنین بڑھنا کو مدینہ منورہ لے جا کیں اور پھرخود آنھیں سے کرمدینہ منورہ حاضرہ ہوئے۔ اوھر حفرت ابوسفیان بڑتی کواس مشتم پرصرف بیفرمایا کہ میرے دارہ وحمد مشرقی تقام والے کی خبر ہوئی توانی بینی کے اس دھیتے پرصرف بیفرمایا کہ میرے دارہ وحمد مشرقین سے دیتے کوانکا ہیں بیاحاسکا۔

حضرت معاویہ بڑاؤن اپنی ہمخبرہ سے مسائل بھی پوچھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مسکدیہ پیش آیا کہ کوئی آدی جن پیڑوں میں اپنی ہیوی سے مقاربت کرتا ہے ان میں نماز بھی پڑھ سکنا ہے یا نہیں؟ تو حضرت معاویہ بڑاؤنے نے انھیں خط لکھا کہ اس معالمے میں حضرت رسالت پناو سڑاؤنڈ کا طرز عمل کیا تھا؟ تو ام المونیون حضرت رسالت بناو سڑاؤنڈ کا طرز عمل کیا تھا؟ تو ام المونیون حضرت رسالت میں ہوئا تا ہے حصارت رسالت میں ہوئا تھا۔ جو اب ترکیز وال میں اپنی سی بھی اہلیہ سے مقاربت فرمائے سے تھے کہ ان میں کوئی نا پاکی تو نہیں لگ فرمائے سے تھے کہ ان میں کوئی نا پاکی تو نہیں لگ تھی اور جب ان کیٹر ول کے پاک ہونے کا لیقین ہوتا تھا تو انھیں ہی کہن کر نماز اوا فرمائے سے۔

ر میں تو بنیوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. میں میں میں ایک میں تھ ہی ہوتی ہیں.

فرمایل عورتوں کے مسائل بہت ہوتے ہیں اور پھر وہ معاشر تی زندگ میں گھمبیر بھی ہوتے چلے جاتے ہیں۔عرب ای وجہ ہے بیٹیوں کی ولادت کو پہندنہیں کرتے تھے۔ یہ

1 × 1

47 m<sup>2</sup>3

اسلام ہی تھا جس نے اُنھیں عورتوں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی ادران ہے نیاہ سکھایا۔ حضرت اوس بن ساعدہ جائزا گر چیمسلمان ہو چکے تھے کیکن بیٹیوں کے بارے میں بہت یریثان رہتے تھے۔ انھیں جب ان کے مسائل کا کوئی حل نظر ہیں آیا تو وہ ان کی موت کی دعاما تَكَنَّے لَكِيهِ أَيكِ مرتبه عَاليًّا كُولَى وقت زياده پيش آئي ہوگي،حضرت رسالت مآب مَوَاليَّا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو چبرے برخوشی نہیں تھی آ پ نے اس کی وجہ دریافت فر مائی تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول کچھ بیٹیاں ہیں اور ان کی موت کی دعا مانگتا ہوں۔ حضرت رسالت مآب مَنْ ﷺ نے منع فرما دیا کہاوں ایسی بدوعا کیں نہ مانگیں اور بیٹیوں کی تعریف میں فرمایا و کھھواوی برکتیں تو بیٹیوں ہی کے ساتھ ہوتی ہیں۔اللہ تعالیٰ کے انعامات پریمی تو ہیں جواس کاشکرادا کرتی ہیں اورا گرکوئی مصیبت پڑجائے تو یمبی تو ہیں جورودیتی ہیں ( بعنی ان کے رونے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوجاتی ہے ) پھریہی توہیں جوشھیں بیاری میں خدمت کرے *، سنجال لیتی ہیں۔*ان کا کیا بوجھ ہے وہ تو زمین نے اٹھایا ہواہے ادر (ان کے رزق کا مسئلہ تو ) ان کارزق تو اللہ تعالی کے ذہے ہے۔ اس حدیث برغورکرنا چاہیےاوراہیۓ گردوپیش کودیکھنا چاہیے کہعورتیں اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکرادا کرتی ہیں یا مرد؟ مصیبت کے وقت مرواللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع اور دعا ما تککتے ہیں یا یہی مانعیں،بہنیں اور بیٹیاں؟ بیاری میں خدمت بیوی، بہن، بیٹی یا مال کرتی ہے کیا شوہر، بھائی ، بیٹااور باپ بھی بھی ایسی خدمت کریاتے ہیں؟اس لیے جو مخص ان



همة صحابه كرام بخالفة



کی کمخیول اورمصائب برمبر کرتا ہے،اس کا بھی اللہ تعالیٰ سے ہاں بڑا مرتبہ ہے۔

#### معنرت عبدالله بن عمر جائنها کی بصیرت. معنوب میرالله بن عمر جائنها کی بصیرت.

فرمایا ) حصرت امیر المومنین سیدنا عثان بن عقان «نافتوا کی شہاوت کے بعد جن لوگوں ہے اصرار کیا گیا کہ وہ خلافت سنجال لیں ان میں ایک حضرت عبداللہ بن عمر ڈائٹؤ بھی تھے۔مروان نے انھیں رہے بیش کش کی تھی کہ اہل شام کی نگاہ، خلافت کے لیے آپ پر ہے۔آ ب آ گے برهیں۔ انہوں نے فرمایا عراق والوں کا کیا ہے گا؟ اس نے کہا عراقیوں کوتلوار کے زور برمنوائیں گے تو عبداللہ فرمانے لگے اللہ کی قسم اگر خلافت کے مفتوحہ تمام علاقے میری خلافت پر راضی ہوں اور صرف ایک جھوٹے ہے گاؤں (فدک) کےلوگ نہ مانمیں تو بھی میں خلافت نہلوں ادراگر بالفرض اس گاؤں والے بھی مان جائیں اوران میں ہے صرف ایک آ دی کو باغی قرار دے کرفٹل کرنا پڑجائے تو میں اس خون سے عوض بھی خلافت لینے کو تیارنہیں ہوں ۔مسلمانوں کےخون بہانے سے وہ حد درجه مجتنب تھے۔سیدناعلی ٹائنز کی حمایت میں اڑنے پراگر چہ اٹھیں پہلے اشکال تھا نسکن بعد میں وہ ان کے اجتماد کے تیج ہونے کے اپنے قائل ہوئے کے سیدناعلی ہٹائٹڈ کا ساتھ نہ دینے پر ہمیشہ اظہار ندامت فرماتے رہے۔ وفات سے پہنے بھی فرمایا کہ دنیا میں کوئی عمل ایبانہیں جس پر افسوں ہوسوائے اس کے کہ میں نے حضرت علی ڈائٹز کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے خلاف جہاد کیوں نہ کیا؟ حجاج بن بوسف کے گناہوں میں ایک گناہ ،اٹھیں شہید کروینا بھی تھا۔







# - A

### حضرت عبیدالله بن عمر «الثمَّة» کی جنگ صفین میں شہادت.

فرمایا کے حضرت امیرالمونین سیدنا عمر بن خطاب بھٹی کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبیداللہ بن عمر ہلائی کہ جنگ صفین میں حضرت عبیداللہ بن عمر ہلائی کے جمراہ رہے اور حتی کہ جنگ صفین میں انہی کے پرچم تلے لڑے اور شہید ہوئے اس میں بہت اختلاف ہے کہ انھیں کس نے شہید کیا۔ بہت سے نام لیے جاتے ہیں لیکن تحقیق نہیں ہوسکی سخت دشواری ہے۔ حضرت عبیداللہ بن عمر زہ شخبہ ہمت طویل القامة شخصے شہادت پران کی المیدان کی میت لینے کے لیے آئے کیں اور پھران کی تدفین کی گئی۔ ان کی تلوار جوور حقیقت انھیں وراثت میں ملی مختی اور سیدنا عمر زہ شخبہ کو تحفرت معاویہ جائے شخبہ کی اور پھر یہی تلوار انھول نے حضرت عبداللہ بن عمر بڑا شخبہ کو تحفرت معاویہ جائے شخبہ کی اور پھر یہی تلوار انھول نے حضرت عبداللہ بن عمر بڑا شخبہ کو تحفرت معاویہ جائے تھی۔ منورہ بھجوادی تھی۔

علم كے مختلف شعبے ....!

زرایا علم کے بعض شعبے ایسے ہیں جن سے ہمیں اپنی معاشرتی زندگی میں واسط پڑتا ہے۔ مثلاً طب ہے کہ ہر خض بیاری میں طبیب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مکانات کے نقشے اور تعمیرات کا، پوراا یک علم فن ہے اب ہرآ دمی کواس کی ضرورت ہے توا بسے علوم میں کفار سے استفاد ہے کی اجازت نہ صرف شریعت نے دی ہے بلکہ بیر ثابت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رہا تھ کی طبیعت زیادہ خراب ہوگئ تو حضرت رسالت مآ ب منافید اللہ میں حارث بن کلد و سے مشورہ کرنے اور دوا لینے کا تھم فر مایا جبکہ حارث بن کلدہ

*چان بر ال*ه

کا فریتھے۔ان کا انتقال بھی کفر پر ہی ہوا تھا۔اوران کے بیٹے حضرت حارث بن حارث رٹائٹڈ مسلمان ہو گئے تتھےاور و وہ مؤلفۃ القلوب میں سے تتھے۔

صاحبِ نورالانوار پرتقید\_\_\_\_دو ہرامعیار کیوں؟

[فرمایل] آئمہ حنفیہ ﷺ پر تو ہین صحابہ کرام بخالقیم کا الزام دھرتے ہیں کہ وہ حضرت عبدالله بن عمر ہلائٹھا کوفقیہہ نہیں مانتے۔صاحب نورالانوار پر تنقید ہے کہ وہ حضرت ابوہریرہ ڈائٹۂ کوفقیہہ نہیں مانتے اورٹھیک یہی یا تیں علماء تاریخ واساءالرجال کہیں تو پھر کوئی بات نہیں۔ خالفین احناف نے یہ دُھرا معیار کیوں بنا رکھا ہے؟ حضرت ابوہریرہ واللہ آ گ بر کی ہوئی چیز کھانے سے وضوتوٹ جانے کا فتویٰ ویں اوراس فنؤے پر حضرت عبداللہ بن عباس بھائٹیا تنقید فرما ئیس تو وہ درست اوراحناف میہ بات اوراس کا نتیجه بیان کریں تو نا درست \_علاءا ساءالر جال اور حافظ این الاثیر مجتلط تح ريفر مائس كه حصرت عبدالله بن عمر بياهيمًا علم حديث ميں توجيد بتھے کيکن علم فقه ميں جيد ند تتصقیح اورصائب اوریهی جملهاوراس کے مضمرات ہم بیان کریں تو تو ہین صحابہ کرام ڈنائٹھ کے مرتکب تھبریں بیکہاں کا انصاف ہے؟ حضرت انس بن ما لک بھائیٹم کو دلائل کی بنایر کوئی حنفی فقیریہ غیر مجتبدتح ریکرے تو گنهگارتفہرے اور حضرت عبداللہ بن مسعود جاٹٹنؤ کو معاذ اللّٰه غافل قرار دیں تو قابل ستائش اور محقق تھہریں۔ کیاای کا نام عدل ہے؟ حالانکہ حصرت ابوہر ریرہ اور حصرت انس بن مالک ٹئائٹے کے غیر مجتبد ہونے پر خود احناف کا اختلاف ہے۔علامہ ابن ہمام مُوسِّدُ نے فتح القديرييں ان دونوں جليل القدرصحابہ كرام جاہجُهَا







معابد کرام بخافقاً میسیر معابد کرام بخافقاً میسیر

ريزهُ آلماس پير ريزهُ آلماس

کومجتہد قرار دیاہے۔

#### عبادلهار بعه سے مراد کون میں؟ معادلہ اربعہ سے مراد کون میں؟

( رمایا ) کتب احادیث میں جب بیر جمله آتا ہے کہ عبادلدار بعداس بات پر شفق ہیں یا عبادلد اربعد کی بیر دوایت ہے تو عبادلد اربعہ سے مراد چارعبدالله ہوتے ہیں۔ عبادلد در حقیقت عبدالله کی جمع ہے اور اربعہ کا مطلب ہے چارہ تواس اصطلاح کا مطلب بیہ وا کہ چارعدد عبدالله اس تول یا فعل پر شفق ہیں بینی چاروں کا عمل یا فتو کی مہی ہے۔ جارہ عبدالله سے عد تین کی مراد:

- 🛈 عبدالله بن عمر ولاتاؤ
- 🛈 عبدالله بن عباس مِنْ تَعُدُ
- 🗗 عبدالله بن زبير والثلة
- 🏵 عبدالله بن عمر و بن العاص بطانطة، بير ـ

یہ چاروں عبداللہ جی آنٹی حضرت رسالت ما ب نگائی کے انتقال کے موقع پرنو جوان اور سم عمر تھے اس لیے طبعی طور پر بہت مدت تک حیات رہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود و والنفوان میں شامل نہیں ہیں کیونکہ وہ ان چاروں صحابہ کرام شاقفہ سے عمر میں بڑے مضاور پھران کی وفات بھی خلافت عثانی میں ہوگئ تھی پھریہ بھی ہے کہ ان عبادلہ اربعہ سے مرادا گر کوئی ادر عبداللہ بھی لیا جائے تو پھر تو عبداللہ نام کے صحابہ کرام می اللہ کی تعداد دوسو سے بھی زائد ہے، جنہوں نے حضرت رسالت مآب مُنافِقِتْم کے دیدار سے



£ × 1/2

آئی آئیسیں روشن کی ہیں۔ ایسے ہی جن حضرات نے ان عبادلدار بعد میں حضرت عبداللّٰد بن مسعود جنالَیْمُ کوشامل کر کے حضرت عبداللّٰد بن عمر و بن العاص بڑا تشاکے نام کوحذف کیا،ان کے اس ترمیم واضافے کومحد ثین کرام مُؤسِّیْنِ نے قبول نہیں کیا۔

#### صحابہ کرام ٹائنڈ میں ہے مفتیان کرام. معتبد

فرالی الم ابن حزم اندلی میسید نے اپنی کتاب "أصحاب الفنیا من الصحابة والنابعین و من بعدهم علی مراتبهم فی کثرة الفتیا" میں مفتی شخابه کرام را الفئی کی تعداد ۱۳۲ تحریر فرمائی ہے اور اس کتاب کے مقتی سید کردی نے حواشی میں بید تعداد ۱۳۲ مردوں اور ۲۰ عورتوں کی تجریر کی ہے اور اس طرح سے دیکل تعداد ۱۲۲ مین جاتی ہے۔ مردوں اور ۲۰ عورتوں کی تحریر کی ہے اور اس طرح سے دیکل تعداد ۱۲۲ مین جاتی ہے۔ اسے فرخیر کتب میں موجود، کتاب کود کھ لیاجائے۔ رَضِی الله عَنْهُم وَ عَنَّا.

#### وہ صحابہ کرام تا اینے جن کی روایات کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ معداد ہزاروں میں ہے۔

فرمایا حضرات صحابہ کرام زفائق میں کس صحابی ہے کئی احادیث کی روایات ملتی ہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے امام این جزم طاہری ہوئی ہیں گاب "اسساء الصحابة الرواة و مالک کے جواب کے لیے امام این جزم طاہری ہوئی ہیں؟ کی کتاب "اسساء الصحابة الرواة و مالک کی واحد من العدد" کا مطالعہ کرنا جا ہے۔ وہ صحابہ کرام بی اُنڈی جن کی روایات کی تعداد ہزاروں میں ہے، کتنے ہیں؟ این جزم طاہری بھی ہے ضرف جارصحابہ کرام اس حداد ہزاروں میں ہے، کتنے ہیں؟ این جزم طاہری بھی ہے ضرف جارصحابہ کرام اس میں مالک صحرت ابوہریہ اس میں مالک صحرت عبداللہ بن عمر اس حضرت انس بن مالک صحرت عائشہ می اُنڈی کا تذکرہ فرمایا ہے۔









أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الأيلِّ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ. (پ:20مورة الانعام، آيت: ٢٥)

د مکھ! ہم دلائل کو کیسے بار بار بیان کرتے ہیں تا کہ وہ لوگ گہری سمجھ سے کام لیں۔













### حفرت حسن بصری مُشَانَةُ اور فقیهه کے تمین اوصاف.

فرمایا سی محض نے حضرت حسن بھری مُخَافِدُ سے ایک مسئلہ بوچھا اور اپنے سوال کے ساتھ ساتھ مسئلہ بوچھا اور اپنے سوال کے ساتھ ساتھ مختلف فقہاء کے مسالک کا تذکرہ بھی کیا کہ ان کے فیاوی تویہ ہیں ،اب آپ کیا فرماتے ہیں ؟ حضرت حسن بھری مُراینہ نے فرمایا تم نے بھی فقیہہ ویکھا ہے کہ کون ہوتا ہے؟ پھر فرمایا فقیہہ وہ ہے جس میں تمین باتیں ہوں:

🛈 دنیا کی محبت سے پاک ہو۔

🕏 اپنے دین اورمسلک سے سیحےمعنی میں ہاخبر ہو۔

ہمیشہا ہے پروردگار کی عبادت میں لگار ہے۔

( در مسلم الثبوت' اوراس کی پہلی شرح. مسلم الثبوت' اوراس کی پہلی شرح.

( رایل اصول فقدی کتاب استم الثبوت کی اصل دیکھنی ہوتو علامہ ابن ہام رائینی کی اصل دیکھنی ہوتو علامہ ابن ہام رائینی کی اسل کی بیضا ہوں بھینی کی استم التبری ابن حاجب بھیلی کی استحد کی این معروضات اس کے علاوہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت محبّ الله بہاری میشنی کی اپنی معروضات اس کے علاوہ بیں ۔ حفی اور شافعی اصول فقہ خوب سمجھ میں آتے ہیں بشرطیکہ پڑھانے والاان مباحث کو سمجھتا ہو۔ ملاحبیب اللہ قد ہاری نے اپنی کتاب "مغتنم الحصول فی علم الاصول" میں ان مباحث کو لیا ہے، وہ بھی زیر مطالعہ رہنی چاہیے۔ لطف کی بات یہ بھی ہے کہ اس کتاب "مستم النوا کہ النوا کہ النوا کہ استم کا بات یہ بھی ہے کہ اس کتاب "مستم الفوا کہ النوا کہ النوا کی النوا کہ النوا کہ النوا کہ النوا کہ النوا کی النوا کہ النوا کی النوا کی درس نظا می کتاب "مستم النوا کہ النہ وت "کی سب سے پہلی شرح" الفوا کہ العظمی" بانی درس نظا می





ملا نظام الدین فرنگی محلی (التونی ۱۲۱ هه بسطایق ۴۸ ساء) مُوالیتاتی ، مصنف قاضی محتِ الله بهاری (التونی ۱۱۹ه ) مُوالیّتا کی زندگی میں بی لکھیڈالی تھی۔

### کے (Lease) پردی جانے والی زمین کے احکامات.

فرمایا جوزین پے (Leas) پردی جاتی ہے اور دوای پنہ طے کرایا جاتا ہے ان زمینوں میں قبرستان اور مساجد بنانا جائز ہیں کیونکہ یہ پنہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ لوگ ان پر مکانات بنالیتے ہیں پھر تو ڑتے ہیں پھر نئے مکانات بنتے ہیں۔ یہ زمین اور مکانات ورافت میں تقسیم ہوتے ہیں۔ وصایا نافذ کی جاتی ہیں۔ نہ آئ تک حکومت نے لوگوں کوان کی زمینوں سے بے دخل کیا ہے اور نہ ہی ان زمینوں میں دفن مردول کو اکھاڑا ہے۔ نہ قبریں مسمار کی گئی ہیں اور نہ ہی مساجد کو شہید کیا گیا ہے تو پھر یہ وقف یا بنہ ہمیشہ کے لیے نہیں تو اور کیا ہے؟

اس لیے بیدوقف تابید ہے۔ شبہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں راولینڈی کینٹ تقریباً
مارے کا سارا اسی طرح دوائی پٹے پر ہے۔ حکومت نے آج تک رعایا، مساجداور
قبرستان کا ازالہ نہیں کیا بلکہ لوگوں کی ملیت کا اثبات اور جب مدت وقف پوری
ہوجائے تو اپنا حصہ وصول کر کے دوبارہ دائی پٹے پردے دیتی ہے تو بہتمام مساجد،
قبرستان، وصایا کا نفاذ اور خرید وفر وخت درست ہے۔ علا مدا بن ہمام بھائے ہے۔
فتح القدیر عیں اس مسئلے برعمہ بحث کی ہے۔









# x 1

#### خواتين كاقبرستان جانا.

فرمایا) خواتین اگر قبرستان جائیس اور غیر شرعی اعمال مثلاً بدعات اور بین وغیره کرنے کی مرتکب نہ ہوں تو ان کے لیے بیزیارت قبورممنوع نہیں۔انھیں بھی مردوں ہی کی طرح اجازت ہے منع نہیں کرنا جا ہے۔اصل کام نبیس رو کنا بلکہ اس متحب کام کے ساتھ جونا جائز امور بڑھا دیئے جاتے ہیں انھیں منع کرنا چاہیے۔ ہاں لوگ اگر باز ہی ندآ کیں تو پھراجازت ہے کہ اس متحب کام کی اجازت نددی جائے کیونکہ اس صورت میں متحب کام (زیارت قبور)حرام کام (بدعات) کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اُم المونین حضرت عائشہ والفاجب حج کے لیے مکہ مرمہ جاتی تھیں تو راستے میں ان کے بھائی حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر جاھئے کی قبر بھی پڑتی تھی ، وہ اس قبر کی زیارت بھی کرتی تھیں۔ حنفی فقہاء کرام ﷺ میں سے امام علاؤ الدین عبدالعزیز بن احمد ابخاری (التونى ١٩٥٥ مينية) في جور كشف الاسراعن اصول المز دوى مين عورتول ك قبرستان جانے كاجواز ككھاہے وہاں اسى روايت سے استدلال كيا ہے۔حضرت ابن تجيم ميليد نے ' البحرالرائق''میں بھی جوازی کافتویٰ دیاہے۔

# وقف کی ہیئت کی تبدیلی.

فرمایا وقف کی بیئت صرف اس صورت میں تبدیل کی جاسکتی ہے جب واقف نے گرمایا وقف کو مسلحت طحوظ نظر رکھتے ہوئے، بیئت تبدیل گرمانِ وقف کو مسلحت طحوظ نظر رکھتے ہوئے، بیئت تبدیل





# ~ ()

كرسكتا ہے وگرنہ تو وقف كوايني اصل حالت ميں باقى ركھنا واجب ہے۔

#### ماز جناز ه اورنمازعید کے قضاء ہونے کا خطرہ اور تیم . میں میں میں کا خطرہ اور تیم کے تصا

ر ایل نماز جناز ہاورنمازعید دونوں ایسی نمازیں ہیں جن کی قضائییں ہے۔اس لیے شریعت نے میدا جازت دی ہے کہ اگران دوفرض نمازوں کے قضاء ہونے کا خطرہ ہو تو خواہ پانی سامنے نظر آر ہا ہو، وضونہ کرو، تیم کرلواوران دونوں نمازوں کو پڑھو۔

## جانورول مين خنثي اوران كاتحكم

فرمایا انسانوں کی طرح جانوروں میں بھی خنٹی ہوا کرتے ہیں۔ نرومادہ دونوں کی علامتیں الیی ہوتی ہیں کہ کوئی وجہ ترجیح نہیں ہوتی ۔ نریامادہ ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی البتہ اس کواگر ذریح کریں تو گوشت حلال ہوگا۔ ایسے کا گوشت گل بھی نہیں لیکن ہے گوشت کھانا جا کڑے۔

# قربانی کے متعین جانور

فرمایا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ قربانی کرواور جانوروں کا خون بہانے پر تہہیں تواب دوں گا۔ بس بیہ بات ہے وگر نہ جانور کے خون بہانے پر تواب ملنا الیم بات ہی نہیں جے عقلِ سلیم قبول کرے۔اس لیے قربانی بھی فقط انہی جانوروں کی ہوگی جنہیں شرع نے متعین کیا ہے۔ان کے علاوہ ویگر حلال جانوروں کی قربانی بھی درست نہیں۔مثلًا

القالقينين ===

1 2 16





### کوئی نیل گائے کی قربانی کرنا جاہیے، تو درست نہ ہوگ۔

#### اُلُو ہے متعلق اہم معلومات. معلومات کے متعلق اسم معلومات کے متعلق معلومات کے متعلق اسم معلومات کے متعلق اسم معلومات کے متعلق مات

[فرمایا ﴾ أنو حرام ہے اور اس کا کھانا جائز نہیں حضرت رسالت پناہ مُلْاَیْم نے ہر اس پرندے کوحرام قرار دیاہے جواینے بنجول ہے شکار کرتا ہے اور حکمت اس کی ریہ ہے کہ آ دمی جو گوشت کھا تا ہے اس جانور کی بدخصلت اس میں آسکتی ہے۔ جو پنجے والا برندہ نیجے سے بے رحمی اور سنگ ولی سے شکار کرتا ہے ڈر ہے کہ اس کی بیسٹکدلی انسان کی خصلت نہ بن جائے اورانسان اگر سنگدل ہوجائے گا تو نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ اُلّو نەصرف بەكداپنے پنجے ہے،اپنے سے كمزور پرندوں كا شكاركرتا ہے بلكة بهى تورات کے وفت کمزور بلیوں اوراس ہے ملتے جلتے جانوروں کوبھی نہیں چھوڑ تا۔ تو اس لیے اس کی حرمت میں شبہیں ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں جو اُلو کوحلال کھھا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پراصل عربی عبارت میں لفظ'' بوم'' آیا ہے۔اب اس لفظ'' بوم'' کا ترجمه كرنے والا كوئى مفتى اور فقيهـ تو تھانہيں ،اس نے ترجمه "اُلّو" كرديا حالانكه عربي میں "بوم" ہراس پرندے کو کہا جاتا ہے جورات کی تاریکی میں اینے آشیانے سے نکاتا ہے۔سوجو پرندے رات کوایئے آشیانے سے تکلیں اور ایکے پنچے نہ ہوں تو وہ کھانا جائز ہوں گے اور جن کے بنج ہوں گے اور دہ ان سے شکار کرتے ہوں گے ،اگر جددہ '' بوم'' نو ہوں گے کیکن ان کا کھانا نا جائز ہوگا۔اس لیے مترجم نے بوم جمعنی چغد لیمنی '' اُلّو'' تر جمه کرےا ہے جا ئزلکھا حالانکہ یہ کیونکر حلال ہوسکتا ہے کیونکہ پنجے سے شکار







<u>فقہ ہے۔</u> دل سے دل ک

£ × 1/6

کرتا ہے، گوشت خور ہے۔اس کے پنج بہت سے شکاری پرندوں کے بنجوں سے زیادہ تیز ہیں۔ نیپال میں'' أَلَو'' بازاروں میں بکتے دیکھا۔لوگ خریدرہے تھے۔ایک ہندو مخص ایک سرک کے بنجوں کوخوب ہندو مخص ایک سرک کے بنارے بیٹھا بچ رہاتھا۔ وہاں اسے اوراس کے بنجوں کوخوب غورسے دیکھنے کا موقع ملاتھا۔ایک شاعرنے کہا ہے

شاید وہ عاشقوں کو سجھتا ہو ہوم محض
 رکھتے ہیں جو وفا کی تمنا جفا کے بعد

ایک دوراییا بھی تھا کہ شرفاء کسی احمق کو'' اُلو'' کہنا خلاف ادب سیحصتے تھے چنانچے جس کو '' اُلو'' کہنا ضروری ہوتا تھاا ہے''گھاگھو'' کہد دیا کرتے تھے۔ بہی لفظ اب تک پنجاب میں بولا جاتا ہے اور کسی کو بے وقوف کہنا ہوتو''گھاگھو''بول دیتے ہیں۔

> جہاں کوئی مسلمان شرعی حاکم موجود نہ ہود ہاں علماء کرام اس کے قائم مقام سمجھے جائیں گے۔

فرمایا جس جگہ کوئی مسلمان شرع حاکم نہ پایا جائے وہاں علاء اس شری حاکم کے قائم مقام بن جائیں گے۔ اور اگر کسی ایک عالم پرلوگ متفق نہ ہور ہے ہوں تو بھر ہر علاقے کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے علاقے کے سب سے بڑے عالم دین کا اجاع کریں اور اگر علماء بھی علم میں برابر ہوں تو پھر ان کے درمیان قرعہ اندازی کرلینی چاہیے۔



رييج

# . .



#### ا تحکمرانِ وقت کا قاضی مقرر کرنا. محمد ان وقت کا تاضی مقرر کرنا.

فرایل تحکرانِ وفت خواہ عادل ہو یا ظالم، مسلمان ہو یا کافر، مسلمانوں کے باہمی تنازعات یا امور شرعیہ کے فیصلے کے لیے جب وہ کسی مسلمان عالم دین کو قاضی مقرر کردے گا تواس قاضی کا تقرر درست ہوگا۔

ور ٹاء کو درا ثت سے محروم کرنے والے ،خود کہیں جنت سے محروم نہ کردیئے جائیں،

افر ایا بعض لوگ این وراثاء کو بغیر عذر کے ، این ورثے سے محروم کرنے کی چالیں چلتے رہے ہیں کہ اپنا تر کہ ہی نہیں چھوڑ نا چاہیے کہ کل ان کی اولاد یا رشتے داران کی وراثت سے فائدہ اٹھا ئیں ۔ تو اٹھیں سوچنا چاہیے کہ جیسے وہ ورثے سے محروم کررہے ہیں کہیں موت کے بعد اینے حقیقی والدسیدنا آوم علیا کے ورثے سے محروم کررہے ہیں کہیں موت کے بعد اینے حقیقی والدسیدنا آوم علیا کے ورثے رہنت ) سے خود محروم نہ ہوجا ئیں ۔ حضرت رسالت بناہ مُلَّا ﷺ نے بددعا دی ہے کہ جو محص اینے ورثاء کو ترکہ دینے سے گریز کرے تو اللہ تعالی بددعا دی ہے کہ جو محص اینے ورثاء کو ترکہ دینے سے گریز کرے تو اللہ تعالی میں اسے اس کی میراث (جنت ) سے محروم کرد ہے ۔ ہاں کوئی شرعی عذر موسئانی اولاد فاسق و فاجر ہو اور یقین ہو کہ میرا ترکہ اللہ تعالی کی نافر مانی میں استعال ہوگا وغیرہ وغیرہ تو پھراس صورت ہیں ورثاء کومحروم رکھنا مستحب ہے۔







## همر بلواستعال کی اشیاءاوران کی ملکیت کاتھم.

فرمایا شوہر جواشیاء گھریلواستعال کے لیے ،خرید کر گھر لاتا ہے اور ہوی کے حوالے کر دیتا ہے مثلاً پکھا، کر سیاں ،صوفہ ، میز ، برتن وغیرہ تو جب تک صراحاً یا قرائن سے یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ اس نے بیسامان اپنی ہیوی کی ملکیت میں دے دیا ہے ، اس وقت تک اس سامان کا مالک شوہر ، ی گنا جائے گا اور اس کے مرنے کی صورت میں بیانیاء اس کی وراشت میں شار کی جا کیں گی۔ بیسجھا جائے گا کہ بیتمام اشیاء اس مرد نے اپنی ہوی اور بچوں کو مضل استعال کے لیے دی تھیں ، مالک نہیں بنایا تھا۔ شوہر کی خریدی ہوئی چیز سے عورتیں فاکہ ہا تھا تی ہیں اور شوہر اپنی ہوی اور اولا د کے ان کی خریدی ہوئی چیز سے عورتیں فاکہ ہا تھا تی ہیں اور شوہر اپنی ہوی اور اولا د کے ان اشیاء کے استعال کرنے پرخوشی کا اظہار بھی کر دیتا ہے تو بھی بیان کے مالک ہونے کی ولیل نہیں۔ ملک ہونے کی انظہار بھی کر دیتا ہے تو بھی بیان کے مالک ہونے کی ولیل نہیں۔ ملک ہونے کی انظہار جسی اور اثار ائن جا ہمیں۔



## اولا د کووراثت ہے محروم کرنا.

فرمایا یہ جولوگ اخبارات میں اشتہارات دیتے پھرتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو ورافت سے عاق کر دیا، یہ اعلانات محض ہے کار ہیں۔ کوئی شخص وصیت بھی کر جائے کہ میرا سارا مال فلاں کو دے دیا جائے یا فلاں کو محروم کر دیا جائے تو اس کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ میراث دینے والے خوداللہ تعالیٰ ہیں، ندتو کوئی شخص کسی کا بیش ساقط کرسکتا ہے اور نہ ہی کوئی شخص خودا پنا بیش ساقط کرسکتا ہے۔ وارث اگر کہ بھی دے،





49 × ()



جیسے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین ہے کہہ دیا کرتی ہیں ۔۔۔ ہیں نے اپنا
صہ وراشت چھوڑ دیا ۔۔۔ تو بھی کہنے والے کاحق ساقط نہ ہوگا، جرآ ان خواتین کو
وارث بنایا جائے گا۔ وراشت سے محروم کرنے یا خود ہوجانے کی کوئی صورت نہیں۔
صرف و صورتوں میں حق وراشت کسی مسلمان سے ساقط ہوگا آیک تو یہ کہ مثلاً کوئی
فاتون اپنا حق وراشت قبضے میں لے کر کسی کودے دے تو اب جس کو بید دیا جا رہا ہے
اس کے لیے یہ مدیہ وجائے گا، وراشت نہرہے گی اور دوسرے یہ کہ کوئی خص صالت
صحت میں اپنا مال خود ختم کروے تو اب موت کے بعد اس کا کوئی ترکہ نہ ہوگا تو جب
ترکہ ہی نہ رہاتو وراشت کا ہے میں تقسیم ہو؟ ارتد او وغیرہ کی صورتیں اس مسئلے سے الگ



# منصوص مسائل اورلوگوں کا تعامل.

فرالیا منصوص مسائل کے بالمقابل لوگوں کا تعامل معتبر نہیں ہوتا۔

فقہاءنے جن اقوال کومرجوح قرار دیاہے سے ان کےمطابق فتویٰ دیناجائز نہیں۔

فرایا ان کے مطابق فتو کی دینا جائز نہیں۔ مرجوح اقوال پرفتو کی منصب افقاء کے خلاف بھی ہے، جہالت بھی ہے اوراجماع کو باطل قرار دینا بھی ہے۔



عَلَّالْ الْمُنْتِينِينَ الْمُنْتِينِينَ الْمُنْتِينِينَ

#### مرابع السود کے متعلق احکامات. معمد متعلق احکامات.

[فرمایلی] سود کےحرام مال کا اگر کوئی محض ما لک بن جائے نو وہ مِلکِ خبیث ہے۔اس لینے والے پر فرض ہے کہ بینا یاک مال جن افراد سے لیا ہے اٹھیں واپس کرے اگروہ لوگ زندہ نہ ہوں تو ان کے ورٹاء کو ڈھونڈ کر واپس کرے وہ بھی نہلیں تو بغیر نبیت تو اب اس مال کوصد قد کردے۔ اورا گر ورا ثت میں سودی مال ایبا ملے کہ اصل ما لکان کا بھی معلوم نہیں اور اس سودی مال کے ساتھ کچھے حلال مال کی بھی آ میزش ہے تو اب تقوی توبیہ ہے کہ کل مال صدقہ کردے، بیر بہتر ہے اور اگر صدقہ نہ کرے اور اس مخلوط مال کو اپنی ضرور بات میں استعمال کرے تو جائز ہے۔ مال کا حرام ہونا، پشت به پشت چلتار ہتا ہے کیکن وراثت میں بیصورت نہیں ہوتی ۔حرام کی وراثت اگر اصل ما لکان یا ان کے ورثا معلوم ہیں تو انھیں لوٹائی جائے۔وگر نہ یہ مال اصل ما لکان کی طرف سے نبیت کر ہے،صدقہ کر دیا جائے اورا گرحرام وحلال مخلوط ہوتو ہے مال مشتبہ بھی ہے،اور پھراگراصل مالکان کا بھی علم نہیں تو اب وارث کے لیے جائز ہے کیکن اس ہے بھی بیج تو تقوی اور رضائے الہٰی کا سبب ہے۔

امام ابو بكر خصاف بُوليَّة كا نتوى اور باقى آئمه كى رائے.

ر ایا اکابرین امت کا احترام چاہیے جود نیا کا نظام قائم رکھنے اور آخرت میں نفع بخش ہے لیکن پرستشنہیں کرنی چاہیے۔ یہود ونصار کی اس سبب سے اپنے وین میں

£ \* 1

--- تَكُولُهُ مِنْ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمِعِلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِي الْمِعْلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِينَ الْمِعِلَّ الْمِعْلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعْلِقِينَ الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمِعْلِقِينَ الْمُعِلِي الْمِعِلْمِي مِلْمِلِي الْمِعِلِي الْمِعْلِقِينَ الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمِعْلِقِينَ الْمِعْلِقِينَ الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعْلِقِينَ الْمِعِلِي الْمِعْلِقِينِ الْمِعِلِي الْمِعْلِيلِي الْمِعِلَّ عِلْمِعِلْمِي مِعِلِي الْ

45 × ° 3

تحریف کے مرتکب ہوئے کہ ان کے ہاں جس سی نے کوئی مسئلہ طے کردیا اب دلائل سے اس کے خلاف ثابت بھی ہوجائے تو بھی نہیں ماننا، اپنے علماء ومشائخ کوشارع کا درجہ دے دیا۔ یہ 'شرک فی الرسالة' کھا جوآ ہستہ آ ہستہ بڑھتا چلا گیا اور شرک باللہ کا سبب بنا۔ ایسے ہی اکابرین امت کا حتر ام نہ کرنا، ان کی مساعی کی قدر نہ کرنا، ان کے مقام سے ناوا تفیت اور ان کی تو بین تو نہایت خطرنا ک ہے۔ یہ نہج حرکت تو بھی بھی مقام سے ناوا تفیت اور ان کی تو بین تو نہایت خطرنا ک ہے۔ یہ نہج حرکت تو بھی بھی سلب ایمان کا موجب بن جاتی ہے۔ جہارے وور کے جفس اہل حدیث نو جو ان اور ملب قبل آتی خاص طور پر اس مصیبت میں مبتلا جیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور انھیں سلامتی کی راہ نصیب فرمائے۔

ا ہے اکابرے علمی اختلاف ہمیشدامت میں رہا ہے۔ چاہیے کہ اختلاف اوراحر ام کو جع کیا جائے۔ دیکھیے علامہ احمد بن عمرو بن مہیرالشدیا نی المعروف امام ابو بکر خصاف بھیلیہ المتوفی الا عین میں قدر بلند پایٹے خصیت ہیں۔ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ بھیلیہ کے صرف وو واسطوں سے شاگر د ہیں ، فتو کی ہے دسیتے ہیں کہ نکاح میں لڑکی کا ویکل ، لڑکی کی غیر موجودگی میں ، اس کا نام لیے بغیرنکاح کردے تو نکاح منعقد ہوجائے گا۔ حضرت غیر موجودگی میں ، اس کا نام لیے بغیرنکاح کردے تو نکاح منعقد ہوجائے گا۔ حضرت مشمل المئر مرحمی ہوئیت نے اس فتو سے کابہت احترام کیا ہے اور فرما کی کہ حضرت ابو بکر خصاف ہوئیلیہ نام بلند پایہ ہستی تھان کے فتو سے کو ما نا جائے لیکن اس کے باوجود علامہ ابن نجیم ہوئیلین فقہ اس فتو سے پر اپنی رائے تحریر فرما فل کہ حضرت خصاف ہوئیلین فقہ میں فتو نی اس کے برعکس ہے۔ ایک دوسری مثال دیکھیے ایک شخص نے کسی سے دی لاکھرد سے قرض دیا ہے کیا اس



1 × 1



# 1 h

مير فقه پيپر

> کے لیے بید درست ہوگا کہ وہ اپنے قرض کےعوض اس شخص کی کسی ایسی گاڑی پر نبینیہ کر لے ،جس کی مالیت بھی دس لا کھ ہے۔حنفی فقہاء کھٹٹے اسے جائز نہیں کہتے تھے کہ شے کی جنس بدل گئی۔قرض تو دس لا کھ کے نوٹ دیے تنھے اور واپس گاڑی کی جارہی ے جو کہ نوٹ نہیں ہیں۔لیکن علامہ مقدی میں ہے اس فتوے سے اختلاف کیا اور مکھا کہ میرے والد کے نانا جمال اشقر کھٹھٹانے بیفتوی دیا کہ خلاف جنس قرض وصول كرنے كافتوى اكابر كے دور ميں اس وجہ سے تھا كہ لوگ قرض كى ادائيگى ميں شريعت كا خیال رکھتے تھے اور اب اوگ قرض لے کربے فکر ہوجاتے ہیں سلسل اللہ تعالیٰ کی نا فر مانی کرتے ہیں یعنی رقم ہونے کے باوجود قرض ادانہیں کرتے اس لیے اب فتو کی یہ ہوگا کہ خلاف جنس ہے قرض واپس لے لینا درست ہے۔اس طرح کی سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی کہا کابرنے اصاغر کے قول کو قبول کیااوراصاغرنے اکابر کے اقوال ہے ہٹ کرفتوی دیا توبیعلمی اختلافات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشدر ہیں گے۔اس میں نہ تو کسی کی تو ہین ہےاور نہ عدم احتر ام۔اگر کو کی شخص اسے عدم احتر ام سمجھتا ہے تو اسے حاہے کہانی طبیعت میں اعتدال پیدا کرے۔

> > معتبر امام ابو بكر خصاف بُيَامَة كافقهي مقام وخد مات. معتبر الم

فرمایا حضرت امام ابو بکر خصاف الشیبانی ترکیفیا کے والد ماجد عمر و بن مہیر الشیبانی ترکیفیاء حضرت حسن بن زیاد لؤلوی ترکیفیا کے شاگر دیتھے اور وہ حضرت امام اعظم ابوحلیف ترکیفیا کے شاہدے، سواس طرح امام ابو بکر خصاف ترکیفیا بدو واسطہ حضرت الامام الاعظم ترکیفیا کے شاگر د



45 × (3



يتھے۔ حدیث میں ابو داؤ د الطیالسی ، مسد دبن مسرحد ،علی بن مدینی ، ابوتعیم ، فضل بن دکین ، امام واقدی ، سفیان بن عیبینه ، کندی ، وکیج بن الجراح ، ا بن ا بی الزنا وجیسے محدثین اور فقہائے کرام ٹیٹنٹا کے شاگر دیتھے۔ بہت کیا ہیں تحریر فر ما ئيں ۔ كتاب الوصايا، كتاب الشروط الكبير، كتاب الرضاع ، كتاب النفقات على الاقارب، كتاب ذراع الكعبة ، كتاب احكام الوقف ، كتاب المسجد والقير اوران کے علاوہ بھی بہت کتابیں ہیں لیکن افسوں کہ اب اکثر کتابیں نہیں ملتیں۔خلیفہ وفت المھتدى باللہ العباس كوان كے فتوے يربهت اعتماد تقااورائھيں اپني جان سے زيادہ عزیز رکھتا تھالیکن جب وہ قبل ہوا تو شہید کرنے والوں نے اسے جان سے اور انھیں کتابوں سے محروم کر دیا۔ان کی کتابوں کی لوٹ مار ہوئی اور پچھ مسودات وہ ساتھ لے گئے، انہوں نے اس خلیفہ وقت کے لیے ایک کتاب "کتاب الخراج" ، بھی تکھی تھی۔ متقی اتنے تھے کہ ہمیشہ اینے ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے اپنارزق کماتے رہے۔ محنت کیاتھی؟ چمڑے سے جوتے بنانا، پیشے ہے آ دمی کا مرتبہ متعین نہیں ہوتا، ذات اور پیشہ دیکھیے اور علمی مرتبت اور جلالت شان دیکھیے ۔ احناف کے آئمہ ہیں شار ہوتے ہیں۔ان کی کتاب النفقات کی شروح امام ابو بکر جصاص رازی، امام حلوانی، ا مام سرحسی ،امام اِسلیجا بی اور حضرت صدرالشهید نیشیخ جیسی ہستیوں نے تحریر فر مائی ہیں کیکن افسوس کہاب ان میں ہے اکثر شروح نایاب ہیں۔







# 🐴

# تقلید کیاہے؟

> قربانی کی کھال کےاحکامات. معرب

فرمایل قربانی کی کھال شوہراور بیوی ایک دوسرے کو ہدیہ کرسکتے ہیں اور جو ہدیہ تبول کرے اگر اس ہدیے کو نیچ وے تو اس کی قیمت اسے استعمال کرنا درست ہے۔ مثلاً شوہر نے قربانی کی اوراپنے جانور کی کھال بیوی کو ہدیہ کر دی، بیوی نے یہ کھال فروخت کر کے دام کھر ہے کیے تو اب بیرتم اس بیوی کوخرج کرنا درست ہے۔ ایسے ہی فروخت کر کے دام کھر ہے کیے تو اب بیرتم اس بیوی کوخرج کرنا درست ہے۔ ایسے ہی قربانی کی کھال سادات کرام کودینا بھی جائز ہے۔

الله الكاريك بخة عهد الم

رمایا نکاح اور طلاق کولوگوں نے کھیل سمجھ رکھا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نکاح کو '' بیٹاق غلیظ' (نہایت پختہ عہد) فرما تا ہے۔ بیا تنامضبوط عہد ہے کہ شوہر کواگر کوڑھ یا پہلیم کی ہوجائے تو بھی عورت طلاق کا مطالبہ ہیں کرسکتی اور شوہر بیوی ہے کسی نقص یا پہلیم کی ہوجائے تو بھی عورت طلاق کا مطالبہ ہیں کرسکتی اور شوہر بیوی ہے کسی نقص

# / ;

کی وجہ ہے صحبت نہ کر سکے مثلاً بیوی کے ستر کا مقام جڑ گیا اور مرودخول نہیں کرسکتا یا بیوی کے اس مقام پر ہڈی انجر آئی اور شوہرا پی ضرورت پوری نہیں کرسکتا تو پھر بھی بیوی کا کوئی قصور نہیں وہ ان وجوہ کی بنا پراسے طلاق ویٹا تو در کار، اس کا نان ونفقہ بھی بندنہیں کرسکتا۔

## جو محض حرام مال چھوڑ کر مرجائے تو .....!

فرمایا جوفض حرام مال جھوڑ کرمر جائے تو اس کے در ٹاء کو چاہیے کہ اس کل مال کو صدقہ کردیں کیونکہ اب انھیں تو معلوم نہیں کہ یہ مال کس کس شخص سے وصول کیا گیا ہے اور اس مال کا اصل ما لک کون ہے۔ فقہاء کرام پیکٹی نے لکھا ہے کہ یہ تمام مال اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹی کر امانت رہے گا اور قیامت میں تفصیلی حساب کے وقت اللہ تعالیٰ ہے ہاں بیٹی کر امانت رہے گا اور قیامت میں تفصیلی حساب کے وقت اللہ تعالیٰ ہے مال الکوں کواس ظالم مخص کی طرف سے پہنچا دے گا۔ فرق عالمگیری مسئلہ تا میں متعالیٰ ہواں میں جہاں غصب کے مسائل تحریر کیے سے جینے ہیں، وہاں یہ مسئلہ فرمائے گا۔

## دعوت وليمهاوراس كاقبول كرنا.

فرمایا اگر کوئی دوست و لیمه کی دعوت دے اور اس تقریب میں کوئی شریعت کے خلاف کام نه ہو، تو الیک دعوت کوقیول کرنا بعض فقہاء کرام کے نز دیک تو واجب ہے کہ اسے قبول نہ کرنے پر، گنچگار ہوگا چنانچہ فمآوئ تا تارخانیہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ علامہ عینی ﷺ نے اسے واجب کے قریب لکھا ہے اور فتوئی اس بات پر ہے کہ اس دعوت میں جانا، بشرطیکہ کوئی غیر شرعی کا م نہ ہور ہا ہو، تو سنت مو کدہ ہے اور کھانا کھالے تو بہت اچھاہے کہ دوستوں کودلی خوشی ہوگی اور اگر کسی وجہ سے نہ کھا سکے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔

> ا جانورکوذن کرتے وقت تکبیر کاحکم. ا

فرمایا جانورکو ذیح کرنے کے لیے جب تصاب چھری چلائے اورکوئی انسان قربانی کے اراد ہے سے اس قصاب کی چھری چلائے اورکوئی انسان قربانی کے اراد ہے سے اس قصاب کی چھری پر ہاتھ رکھ کراس چھری کو چلانے گئے تو اس کے لیے بھی بیضر وری ہوگا کہ وہ تکبیر پڑھے۔ دونوں پر تکبیر ذی کے واجب ہے۔ اگرایک نے بھی بیسوچا کہ دوسرا تو تکبیر پڑھ ہی رہا ہے جھے کیا ضرورت ہے اور تکبیر نہ پڑھی تو جانور حرام ہوجائے گا۔

حربي كافراورصدقه.

فرمایا کر بی کافر کومسلمان صدقه نهیں دے سکتا۔احناف نے لکھا ہے کہ اگر چہ وہ مستامن بھی ہوتو بھی استے تمام صدقات دینا ناجا ئز ہے۔اس کے ساتھ صلد دحی بھی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اس پراحسان کیا جائے گا۔











## بدنظری کی نبیت اور فقهاء کرام.

فرمایا یہ جوفر مایا گیا ہے کہ اعمال کا دار دیدار نیموں پر ہے تواس کی ایک مثال بیعی ہے کہ سی شخص نے نگاہ اٹھائی اور دور فاصلے پر اسے ایک عورت نظر آئی ، اب بیا ہے دیکھنے کی نیت سے بار بار نگاہ اٹھا تا ہے۔ اس غیر محرم کود بھنا جا ہتا ہے ، لیکن جب بہت قریب آیا تو معلوم ہوا کہ بیتو نظر کا دھو کہ تھا، کوئی عورت نہیں بلکہ بیتو ایک در خت ہے۔ اس فعل پر گناہ ہوگا کیونکہ نیت تو غیر محرم کود کیھنے کی تھی چنا نچ فقہاء کرام شیکھنے انے اس کی تصریح کی ہے۔

# سیدناابو بکر ژانتهٔ اور فتح روم کی شرط.

الرمایا سیدنا ابو بکر و افتان نے روم کی فتا کے بارے میں جوشرط الگائی تھی ، جب کفار مکہ وہ شرط ہار گئے تو آپ نے حضرت رسالت مآب سن الله کی اجازت سے شرط میں طے شدہ اونٹ کفار مکہ سے لیے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ حربی کا فر تھے۔ اور حربی کا فرکا مال معصوم ہوتا تو پھر یہ معاملہ جوا ہوجا تا۔ ور بی کا فرکا مال معصوم ہوتا تو پھر یہ معاملہ جوا ہوجا تا۔ اور جوئے کا مال سیدنا ابو بکر واللہ اجازت حضرت رسالت مآب سن الله کے لیں ، یہ کیسے مکن ہے؟









### و قادي قاضي خان كاليك الهم مسئله.

فر مایا ) حضرت الامام قاضی خان رئیسلتا کے کیا کہنے، حقیقناً نقیہہ النفس تھے۔ان کے فآویٰ میں ایک مسئلہ کھاہے جس پراحناف کشیر اللّٰہ سوادھیم کے خالفین بہت جھلا تے ہیں اور کہتے ہیں کہ فآوی قاضی خان میں لکھا ہے کہ جس شخص کی نکسیر پھوٹ پڑے اور خون بندنہ ہواور وہ اپنی بیٹانی پر اس خون سے قر آن کریم کی کوئی آیت لکھے تو کیساہے؟ حضرت ابوبکراسکاف بھٹنڈ نے فرمایا جائز ہے بھران ہے عرض کیا گیا کہ اگر پیشاب ہے کوئی آیت لکھے تو جائز ہے؟ فرمایا اگر اس میں شفاء معلوم ہوتو یہ بھی جائز ہے۔عرض کیا گیا کہ اگر مردار جانور کی کھال پر قر آن لکھے تو؟ فرمایا یہ بھی جائز ہے۔اب اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں اوراحناف ٹیٹیٹی کومطعون کرتے ہیں۔ جب کوئی سنتا ہے تو قرآن کریم کی نسبت سے میرسب پچھین کر واقعی اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ لیکن اس مسکے کی حقیقت یہ ہے کہ فقہائے احناف میشیداس فنوے کے ساتھ پہلی شرط بیدلگاتے ہیں کہ تکسیر کا خون اس قدر بہدر ہا ہو کہ تھمتا ہی نہ ہوجتیٰ کہ زندگی خطرے میں پڑ جائے۔اب انسان غور کرے کہالیں حالت میں تو اللہ تعالیٰ قر آن کریم میں سور کے گوشت کو کھانے کی اجازت دیتے ہیں ، یہ فتو کی تو کم درجے کا ے کہ سور کا گوشت تو جز و بدن ہے گا۔اب احناف ایسینے کے اس فتوے کوغلط استعمال کرناایسے ہی ہے جیسے کوئی عیسائی کل کو بیہ کیے کہ سلمانوں کی غیبی کتاب، قرآن میں سور کا کھانا جائز لکھا ہے۔ والعیاذ باللّٰد۔حضرت قاضی خان مُرَيَّقَة نے دوسری شرط بيّخرير





فرما دی کہ بیمل اس وفت جائز ہوگا جب پورے یقین سے پیمعلوم ہوجائے کہ اس طرح کرنے سےخون رک جائے اورانسانی زندگی نج جائے گی۔خود ہی انصاف کرنا جاہیے کہ اگریفین سے بیر بات معلوم نہ ہوتو مجرجا تز بی نہیں ہوگا۔اور اگریفین سے معلوم نہ ہوا ور پھرانسانی جان کا ضیاع ہوجائے کچھ پر دانہیں کرنی جاہیے ،کون عظمندیہ مشورہ دےگاس لیےاس شرط کے بعد ہی بات سبنے گی۔تیسری شرط پیہے کہاس عمل کے علاوہ کوئی دوا کارگرنہ ہوسکے توبیمل جائز ہے۔ اب تو سائنس کی ترقی ہے الیمی ایسی اوویہ بازار میں میسر ہیں کہ ان اعمال کی نوبت بی نہیں آتی۔اس لیے بیمل زمانیہ قدیم میں بحالت اضطرار شاید ہوتا ہوگا تو اس زمانے کے اعتبارے بیفتو کی ہوگا اور پیر کون ٹابت کرسکتا ہے کہاس فتوے برجھی عمل بھی ہوا ہے۔ بسااوقات لوگ محض فرضی سوالات دریا دنت کرتے ہیں۔اور پیغل واقع نہیں ہوتا۔حضرت قاضی خان مُشِیّن کی ان نین شرا نط کے بعداحناف ہے۔ ایک مال چوتھی شرط پیہے کہ مریض کے لیے کوئی متبادل دوا تو ہوئیکن فوری طور پرمل نہ رہی ہوتو مچھر بیمل جائز ہے۔ گویا کہ مریض کی جان بچانے کے لیے بیمل کیا جاسکتا ہے۔ابغورکرنا جاہیے کہ جوممل ان حارشرا بَط کےساتھ مقید ہو



- 🛈 مریض کے مرنے کا اندیشہ
- 🏵 عمل ہے یقینی طور پر زندگی کا بچاؤ
  - 🕆 عمل کےعلاوہ کوئی دوانہ ہو

*49 ~ ^*\_\_},

⊕ دواہولیکن دستیاب نہ ہو،تو پھریٹمل کیا جا سکتاہے۔





اب کہاں یہ جارشرانط اور کہاں یہ کہنا کہ احناف کے نزویک ناپاک خون اور پیشاب سے قرآن لکھنا جائز ہے۔ جب خوف خدانہ ہوتو پھرتہمت گھڑنے میں کیا در لگتی ہے۔ اس طرح تو قرآن کریم سے یہ بھی ٹابت ہوجائے گا کہ کفر کا کلمہ بکنا، تو ہین رسالت کا ارتکاب اور گنچگار کی تو بہ بھی قبول نہ ہونا تھی باتیں قرآن میں کھی ہیں۔

حقیقت پیہے کداحناف کتاب دسنت کا اتنااحتر ام اورادب کرتے ہیں کہ بایدوشاید۔ جارے حضرت، امام اعظم ابوحنیفہ م<del>یانی</del>ئے نے تواہیخ اجتہاد اورمسلک کی بنیاد ہی اس بات پررکھی ہے کہ ہمارے ہاں حدیث شریف اگر چیضعیف ہی کیوں نہ ہو، قیاس اور رائے ہے بہتر ہے۔اس اُصول برحنفی فقہاء کا اجماع ہے اور ہمارےاس اصول کو ہر مكتبهٔ فكر كے فقہائے كرام نے نقل بھى كيا ہے كداحناف كے بال يداصول مسلم ہے۔ "اعلام الموقعين" ميں حافظ ابن قيم ميالية تك نے اس اجماع كفل كياہے - كنوكيں كى یا کی اور نایا کی کے متعلق جوبھی مسائل ہیں ،ان میں ہم نے حضرات صحابہ کرام ڈٹائٹٹر کے آثار پڑمل کیا ہے اور قیاس کو بالکل ترک کر دیا ہے۔ امام بیٹھ کرنماز پڑھائے اور اس کے پیچے مقتدی کھڑے ہوکر نماز پر حیس، یہاں قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ مقتدیوں کی نماز فاسد ہو کیونکہ مقتدی کی حالت قیام کی ہے اور امام کی حالت بیٹھنے کی ہے تو مقتدی کی حالت امام سے بہتر ہے اور اگر چدامام محمد مُسَلَيْتُ کا فتو کی بیہے الیکن ہم نے قیاس کوسیحے حدیث ہی کی بنیاد پرتو ترک کیا ہے کہ حضرت رسالت پناہ مُلاَثِمُ فِی اسينے مرض وفات ميں نماز ميں بيٹھ کرصحابہ کرام اٹن ٹنٹے کی امامت کی حالا نکہ صحابہ کرام اٹنائٹے کی حالت قیام کی تھی۔اس لیے احناف کے خلاف یہ ڈ ھنڈورا بیٹینا کہ ان کی فقہ





# x 1

خلاف صدیت ہے، ایسا الزام ہے جس کی باز پُرس قیامت میں ہوگی ، ہمیشہ جھوٹ اور تہمت لگانے سے بچنا چا ہے۔ مقلدین میں سے جومحد ثین کرام اور غیر مقلدین میں سے جوآ مکہ کرام بہتائی کی ہے او بی کے مرتکب ہوتے ہیں ، بھی کو چا ہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اوراینی روش تبدیل کریں وگرنہ ہے او بی دنیا وآ خرت دونوں ہر باد کردیتی ہے۔

### 

فرمایا) اہلیہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں تین مقاصد یانیتیں ہونی جا ہیں

🛈 الله نعالي صالح اولا دعطا فرمائيس \_امير المونيين سيدنا عمر روائيَّةُ تو شاديان اسي غرض

ے *کرتے رہے ک*داولا دِصالحہ میں اضافہ ہو۔

آ ہیوی کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کہ حقوق العباد میں ہیوی کا ایک اہم حق رہمی ہے اپنے اطمینان نفس کے لیے کہ ذہن پر سکون ہو اور اپنے دینی اور دنیوی کام اطمینان سے یا یہ پھیل تک پہنچا سکے۔

## مشتبه مال اوراس کامصرف.

فرمانی کسی شخص کے پاس کوئی ایسا مشتبہ مال ہو جسے اس نے خیرات کرنا ہے تو سے ضروری تو نہیں کہ دہ اس مال کو کسی غیر پر خیرات کرے یامسجد کے بیت الخلاء بنوادے اگراس مال کو دہ اے دے والد کو دے دے یا خاندان میں ہی کسی کو دے دے دواری ادا ہوجائے گی۔



## حضرت رسالت مآب مُلْقِيْلُ کے لیے دعائے مغفرت.

فرمایا حضرت رسالت آب مَنْ اللَّهُ صفائر و کبائر تمام گناموں ہے معصوم تھاس کیے کوئی امتی ان کے لیے دعائے مغفرت مانگے ، بیرجائز کیا، گناہ کی بات ہے۔ کیونکہ بیہ وہم پیدا ہوگا کہ ان ہے کوئی کوتا ہی ہوگئ تھی جوامتی ان کے لیے دعائے مغفرت مانگ رہا ہے۔

## فطبه جمعه کے احکام.

(فرمایل) خطبہ جمعہ جب شروع ہوجائے تو پھراس کے سننے کا تھم نماز ہی کی طرح کا ہوجاتا ہے بعنی خطبہ جمعہ جب شروع ہوجائے تو پھراس کے سننے کا تھم نماز ہیں کھانا پینا، بات چیت کرنا، اِدھراُدھرد یکھنا، گھڑی دیکھنا، پیدل چلنا، کوئی فضول حرکت کرنا وغیرہ بھی کام منع ہیں ایسے ہی سیکام اگر کوئی خطبہ کے دوران کرے تو گنہگار ہوگا۔



فرمایا وقف کو دوبارہ وقف نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً ایک مقام پر قبرستان تھا اور اس کی زبین وقف تھی اب اگر کوئی ہے چاہے کہ ان تمام قبرل کومٹا کر دوبارہ اس زبین کومجد کے لیے وقف کر دے تو حرام ہے وہ دوبارہ وقف ہونہیں سکتی کیونکہ اب اس پر قبرستان بن چکا۔



( ) × IF

# 1



فرایا جس شخص کوشر بعت کا ضروری علم بھی حاصل نہ ہو مثلاً اسے بینہ پہتہ ہو کہ مسل یا وضوکب فرض ہوتا ہے یا نماز کے فرائفس کیا ہیں یا نماز کن کا موں سے ٹوٹ جاتی ہے یا نماز باجماعت کو جان ہو جھ کرترک کر دیتا ہے یا اپنی اولا دکوگالیاں دیتا ہے، محلے وغیرہ میں لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، محلے وغیرہ میں لوگوں کو گالیاں دیتا بھرتا ہے یا اسے معلوم ہی نہیں کہ ضروریات دین کیا ہیں تو ایسا شخص خود ہی فاسق ہوجائے گا اور عدالت میں اس کی گواہی قابلی قبول نہ ہوگی۔

## ز کو ة کاوکیل اگرخود ستحق موتو...!

فرمانی کسی محص نے اپنی زکو ہ کا وکیل کسی دوسر مے محص کو بنایا اورا سے اجازت دی کدوہ زکو ہ کی رقم جس ستحق کو چاہے، دے وے قواگر بیدوکیل خود ستحق ہے یااس کی اولاد، بیوی دغیرہ ستحق ہیں تو بیز کو ہ کی رقم بیخود بھی رکھ سکتا ہے اورا پنی بیوی اور بچول کو بھی دے سکتا ہے کیونکہ زکو ہ دینے والے (مالک مال) نے اسے مطلقا اجازت دے دی ہے۔

مريعة جائيداد كي تقسيم اورنالائق اولا در



1 × 1

مير نقد پير

بے گی، میرے ورثاء میں سے ہرایک کا حصہ اسے مالدار کردے گا تواس شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے مال میں سے ۱/ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دے اور اگر اسے معلوم ہو کہ جو مال اور جائیداد میں چھوڑ کر دنیا سے جاؤں گا، اس کے حصے جب تقسیم ہوں گے تو میرے تمام ورثاء مالدار نہ بن سکیں گے تو پھرا یہ شخص کے لیے تواب کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں ہے ۱/ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی وصیت نہ کرے کیونکہ وہ ۱/ احصہ اللہ تعالیٰ کی جس راہ میں ہمی خرچ کرے کا مثلاً مجمد کی تعمیر، مدر سے کی مدہ بیاروں کی ادویہ میتیم خانہ وغیرہ ان تمام مصارف کا مثلاً مجمد کی تعمیر، مدر سے کی مدہ بیاروں کی ادویہ میتیم خانہ وغیرہ ان تمام مصارف سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کا خیال کرے اور انھیں کھا تا بیتا چھوڑ کر جائے اور اگر اولا د کا اللہ تو اللہ کی اور دینا بہتر ہے نافر مانی کا ذریعہ بناویں گے تو ایسی نالائق اولاد کو ورا شت سے محروم کر دینا بہتر ہے نافر مانی کی زمین اس کی نافر مانیوں سے یا ک رہے۔



# قر آن کریم کی تلاوت اور فرض نماز کی جماعت.

فرمایا اگر کوئی شخص تلاوت قرآن کریم میں اتنا مصروف ہوگیا کہ فرض نماز ک جماعت جاتی رہی توالیم تلاوت کرنا گناہ ہوگی۔اگر کوئی شخص اتن تلاوت کرے کہ کمزور پڑجائے اور رمضان شریف کا فرض روزہ ندر کھ سکے توالیم تلاوت کرنا جائز ہی نہیں گناہ کی بات ہے۔کسی شخص نے فرض روزہ رکھا اور پھراتنی کمزوری ہوگئی کہ فرض نماز کھڑے ہوکر اوانہیں کرسکتا تواسے فرض روزہ چھوڑ دینا جائز نہیں روزہ رکھا ورفرض نماز بیٹے کرا داکرے۔







### بغيرعذرك زكوة كاداليك مين تاخير

فرایل مال اورسونے جاندی وغیرہ پر جونہی سال پورا ہو یا جونہی زکوۃ کی ادائیگی کا دن آئے ، اسی دن زکوۃ فوراً اداکرنا ضروری ہے، بغیر کسی عذر کے زکوۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت امام کرخی میشید نے فرمایا کہ ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں کی جاسکتی ہے اسے درکر دینا جائے۔

### نماز کاایک اہم مئلہ.

آفر مایا کی سی شخص نے کوئی فرض نماز پڑھنی شروع کی پھراسے خیال آیا کہ یہ نماز تو میں پڑھ چکا ہوں اور اس نے نماز توڑ دی، تو درست کیا اب اس کے ذھے کوئی قضا نہیں لیکن کسی شخص نے نفل نماز شروع کی اور پھراسے تو ڑ دیا تو اس کے ذھے ان نفلوں کو دوبارہ پڑھنا لیخی انکی قضا کوا داکرنا لیعنی دوفل پڑھنا واجب ہے۔

# مفتی کو جب دوسیح قول مل جائیں تو....!

ر الله مفتی کو جب فتوی دینے کے لیے دوسیح قول مل جائیں ادر کسی ایک قول کو تر چیج و سیخ کی کوئی وجہ سیجھ میں نہ آ رہی ہوتو پھر کسی بھی ایک قول پر افتاء وقضاء جائز ہوتی ہے۔





#### [ چندمسافرون کااپنے طور پرنماز جمعه ادا کرنا.] مستحم

256

فرمایا چندمسافرمل جائیں اور بروز جمعه اپنا جمعہ قائم کرنا چاہیں توجمعہ تو در کنارنماز ظہر بھی باجماعت نہیں پڑھ سکتے شہر کے جمعہ میں شرکت کریں۔شہر کی نماز جمعہ سے پہلے اور نماز جمعہ کے بعد بھی مسافر ، قیدی اور معذور افرادا پی نماز ظہر علیجد وعلیجد و پڑھیں۔ جماعت کرانا جائز نہیں۔

### محدثین اورفقها ءکاکسی حدیث کوموضوع قراردینے میں معیار .

(فرمایا) کسی بھی حدیث پرکوئی تھم لگانے کے معاملے میں محدثین اور فقہاء کرام بُرائیم کے طریقہ کار میں فرق ہے۔ محدثین جب کسی حدیث کو''ضعیف''،''مشر'' یا ''غریب'' کہتے ہیں تو مطلب بیہ ہوتا ہے کہ جو حدیث اس وقت پیش نظر ہاس کی سند یا متن میں ضعف یا نکارت ہے بیضروری نہیں ہوا کرتا کہ ای حدیث کے باقی طرق بھی ضعیف یا مشر ہول ۔ عین ممکن ہے کہ وہ حدیث کسی اور سندیا متن کے امتبار سے بالکل سے ہوئیکن فقہائے کرام آئینیم کا طریقہ مختلف ہے کہ وہ جب کسی حدیث کوموضوع بالکل سے ہوئیکن فقہائے کرام آئینیم کا طریقہ موقع ہونے کا تھم لگار ہے ہوتے ہیں کہ اس حدیث کے متن پر موضوع ہونے کا تھم لگار ہے ہوتے ہیں کہ اس حدیث کے حقیم متون ہیں سب موضوع ہونے کا تھم لگار ہے ہوتے ہیں کہ اس حدیث کی حقیم متون ہیں۔











# سفداورعبث میں فرق.

ا فرمایا) ''سَفَهُ'' اور' مُعَبِفُ'' میں فرق ہے۔'' الْعَبْثُ'' کے معنی ہیں کسی سجیدہ کام کے ساتھ کھیل کودکوشامل کردینا۔ای لیے وہ کھانا جومخلف اشیاء کو باہم ملا کر پکایا گیا ہو '' ٱلْعُبُثُ'' كہلاتا ہے۔ تھجور، تھی اور ستو كوملا كر جو آميز ہ يا كھانا تيار كيا جاتا ہے اسے ''عُوْ بُنَائی'' کہا جا تا ہے۔ سنجیدہ کام ہمیشہ کسی غرض کے تحت کیے جاتے ہیں اور کھیل کود کے کام عام طور پر بغیر کسی صحیح غرض کے خفلت سے انجام پاتے ہیں اس لیے '' ٱلْعُبُثُ''اس كام كوبھى كہتے ہيں جس كا مقصر حجے نه ہو۔ فقیہاء كرام بُوَالَيْمُا بِي اصطلاح میں''عَبَثُ''اس فعل کو کہتے ہیں،جس فعل کو کرنے والے کی غرض سیجے نہ ہو۔ یااس کی غرض شری نہ ہو،مثلاً ایک شخص رقم اس غرض ہے جمع کرے کہاس سے شراب پیئے گا تو اس کا بنعل عُبُث ہے اسی لیے فقہاء کرام ٹیٹیٹ ہرعبث کام کوحرام کام قرار دیتے ہیں۔ اور سُفَهُ كا مطلب بيہ ہے كہ وہ كام جس كا كوئى مقصد ہى نہ ہو دراصل بيالفظ (سُفَه ) بنیادی طور پر ملکے بن کے لیے استعال ہوتا ہے۔ ہلکی چیز قیام پذیر نہیں ہوتی اور اس میں اضطراب یا یا جاتا ہے۔اس لیے''مہار'' کو'' نِمَامٌ سَفِیّۂ'' کہا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت متحرک رہتی ہے اسے قرار نہیں ملتا۔'' فو بُ سَفِیّة'' ردی اور بے کار کپڑے کو کہا جا تا ہےاوراس وجہ سے وہ انسان جو بلکا ہو، جس کی رائے میں استفقا مت نہ ہولمحہ بہلمحہ اینے نصلے اور سوج تبدیل کرتارہے اسے بھی' سَفِیہ'' بیوتو ف کہاجا تاہے کیونکہ اس کی زندگی،اس کی فکر،اس کا کلام اوراس کے نیصلے سب بےمقصد ہوا کرتے ہیں۔اس وجہ



سے فقہاء کرام نینٹیٹے کے زویک ہے'' عُبُث'' سے بھی بدتر ہے کہ وہ توابیا کام کرتا ہے کہ دینا اور آخرت دونوں میں خسارہ اٹھا تا ہے۔ بیوتو ف آ دمی یا توعقل کیجنے کی وشش کر تا رہے اور یا پھر تنظمندوں کی مجلس میں بیٹھ کران کی گفتگو سنے اور ان کے اعمال کی علت سمجھنے کی کوشش کرے اور یا پھر اپنے آپ کو کسی عقمند کے حوالے کردے اور یا پھر خاموثی سے موت کا انتظار کرے۔

#### مراب وسنت کا با ہمی تعلق مراب وسنت کا با ہمی تعلق مراب

الندتعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کدر کوئ کروادر تجدہ کرواس کیے نماز میں رکوئ اور تجدہ کیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ارشاد فرمایا گیا کہ رکوئ کردتو ایک رکعت میں ایک رکوئ کرلیا گیا۔ تھم ربانی کی اطاعت ہوگئی۔ پھر فرمایا گیا کہ تجدہ کردتو اگر ایک تجدہ بھی کرلیا جاتا تو آیت کریمہ پڑیل ہوجاتا پھر تجدے دو کیوں اختیار کے گئے؟ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ اس آیت میں اجمال ہے تفصیل نہیں ہے۔ اور اس آیت پڑیل کرنے کے لیے تفصیل جمیں حضرت میں اجمال ہے تفصیل نہیں ہے۔ اور اس آیت پڑیل کرنے کے لیے تفصیل جمیں حضرت مسالت مآب نگری ہم آیت بڑیمل کرتے ہوئے نماز کی ہم آیت بڑیمل کرتے ہوئے نماز کی ہم آیت بیس رکوئ تو ایک ہی کیا لیکن تجدے ہمیشہ دو کیے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے قلم کی تشریح بھی حضرت رسالت مآب نگری ہم کی تشریح بھی حضرت رسالت مآب نگری کے موال ہے ہوئی ہوا اور بھی اعمال وافعال ہے۔ اس لیے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمایت کے لیے صرف قرآن کا فی ہے اور سنت یا احادیث کی کوئی ضرورت نہیں تو بھر وہ اس مندرجہ بالا سوال کا قرآن کا فی ہے اور سنت یا احادیث کی کوئی ضرورت نہیں تو بھر وہ اس مندرجہ بالا سوال کا قرآن کا فی ہے اور سنت یا احادیث کی کوئی ضرورت نہیں تو بھر وہ اس مندرجہ بالا سوال کا قرآن کا فی ہے اور سنت یا احادیث کی کوئی ضرورت نہیں تو بھر وہ اس مندرجہ بالا سوال کا قرآن کا فی ہے اور سنت یا احادیث کی کوئی ضرورت نہیں تو بھر وہ اس مندرجہ بالا سوال کا قرآن کا فی ہے اور سنت یا احادیث کی کوئی ضرورت نہیں تو بھر وہ اس مندرجہ بالا سوال کا







جواب دے دیں۔

## اوب اور بے ادبی کا معیار.

[فرمایا) ادب اور بےاد بی کامدار مبھی عرف پر بھی ہوتا ہے۔حضرت رسالت مآ ب مُثَاثِيْنَا کے دور میں بہودی اپن عبادت گاہ میں داخل ہونے سے پہلے جوتے اُتار دیا کرتے تتھے۔ آپ نے سحابہ کرام ڈیکٹی کوان کی مخالفت کا حکم دیا اور فر مایا کہ یہودیوں کے برمکس تم لوگ معجد میں جونوں سمیت آیا کرو۔ چنانچہ حضرات صحابہ زُمَالَتُمْ سے جونوں سمیت مسجد میں جانا بھی تابت ہے۔لیکن اب مسلمان ہر جگہ سجد میں جوتے پہن کر جانے کو بےاد نی سجھتے ہیں تو مسجد کی تعظیم کا اعتباراب عرف پر آ گیا اورمفتی حضرات نے فتو کی دیا کہ سجد میں جوتے پہن کر داخل ہونا مکروہ ہے۔ایسے ہی عرب اورانگریز اینے بڑوں کو آئٹ (تو) You (تو) کہہ کر بلاتے ہیں اور ہمارے ہاں بڑوں کے ليے''آپ'' كالفظ بولا جاتا ہے۔اس ليےاگركوئي اپنے بروں يا ماں باپ وغيرہ كو یباں'' تو'' کہدکر یکارے گا تو ہے ادب سمجھا جائے گا اور فی الواقع ہے بھی '' بےادب'' کے عرف عام کااعتبار نہیں کر تا۔

فقهاء کا پیفر مانا که 'پیه بات نه کرنا بهتر ہے' کی وضاحت.

فرمایا) فقہاء کرام نیسیم جن امور پریتر تحریفر ماتے ہیں کہ' یہ بات نہ کرنا بہتر ہے' تو اس کا بیرمطلب نہیں ہوا کرتا کہا گر کوئی شخص وہ کام کر لیے تو گناہ کا مرتکب ہوگا بلکہ







مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کواگر کربھی لے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کی ایک واضح مثال یہ بھی ہے کہ فرض نمازوں کی بہلی دور کعتوں میں سورۂ فاتحہ کے بعد قر آن کریم کی کوئی سورت یا چند آیات کا بڑھنا واجب ہے اور آخری دور کعتوں میں جیسے ظہر ،عصر اور عشاء یا آخری ایک رکعت میں جیسے کہ مغرب ، میں سورۂ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت یا چند آیات پڑھے تو اس پر فقہاء کرام شکھنے فتوی دیتے ہیں کہ یہ خلاف اولی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آخری رکعتوں میں سورت یا آیات کا ملانا جائز ہے۔ آگرکوئی شخص بول کرے تو گناہ نہ ہوگا۔

اس کی ایک دوسری مثال می بھی ہے کہ جس مخص نے قربانی کرنی ہواس کے لیے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ناخن تراشنا یا جسم کے بال لینا مناسب نہیں مستحب میں ہو چکنے کے بعد صفائی حاصل کر ہے لیکن اگر کوئی مخص اس پڑمل نہیں کرتا ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد صفائی حاصل کرتا دی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی سے پہلے ان نو ونوں میں صفائی حاصل کرتا ہے۔ ناخن ترشوا تا ہے تو یہ بالکل جائز ہے کوئی گناہ نہ ہوگا۔

بدعت جب الل بدعت كاشعار ندر بي تو....! م

ر المالی بدعت، جب اہل بدعت کا شعار ندر ہے تو پھراس کام کو کرنے میں کو فی حرج نہیں ۔ کسی کام پر بدعت کا شعار ندر ہے تو پھراس کام کو کرنے میں کو فی کام اگر بہیں ۔ کسی کام پر بدعت کا تھم لگانے کے لیے بہت احتیاط چاہیے۔ کو فی کام اگر بنیادی طور پر کتاب وسنت سے نہیں مگراتا، تو وہ بدعت نہیں ہوتا اگر چداس کام کی منیادی طور پر کتاب وسنت میں کوئی دلیل بھی ندہو۔ قرآن کریم جور کوعات میں تقسیم کیا گیا ہے تو







# 🐴

م الله المراقبة انقد المهيم

. ^ **\**₺

اس تقسیم کی کتاب وسنت میں کیا دلیل ہے؟ اور ایسے ہی ہر آیت کے بعد نمبر شار لکھ دیا گیا ہے،اس لکھنے کی بھی، کتاب وسنت سے کیا دلیل ہے؟ عام طور پر کھانے کی وعوت میں اصل کھانے کے بعد جومیٹھی چیز (Sweet Dish) کھلائی جاتی ہے اس کا کتاب وسنت میں کیا ثبوت ہے؟ حضرت رسالت پٹاہ مَنْائِیْنِم کواگر چہ میٹھا پبندتھا لیکن دعوتوں میں جس اہتمام ہے میٹھا کھلایا جا تا ہے اس اہتمام کی اصل کیا ہے؟ خود مدارس کا پختہ اور خوب آ رام وہ بنانے کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے کہ کتاب وسنت میں ایسے مدارس کا کیا جواز ہے؟ سویمی کہیں گے کہ بیتمام افعال کتاب وسنت کے منافی نہیں اگر چہ براہ راست ان کا ثبوت بھی نہیں ۔ایسے ہی کوئی کام درحقیقت جا ئز ہواور ابل بدعت كاشعار بن جائے توجب تك وہ ان كاشعار رہے گا،اس وقت تك اس كام كنبين كياجائ كاكهابل بدعت مشابهت پيدانه مواور جب وه وفت گذرجائ اور وہ فعل اہل بدعت کا شعار نہ رہے تو پھراس کا م کوکرنے میں بھی کو کی حرج نہ ہوگا۔ مثلاً كسى زمانے ميں الل السنة والجماعة كے فقہاء كرام الحيظ الكي باتھ ميں الكوشي مينے ہے منع فرماتے تھے کہ اس زمانے میں بیاہل بدعت کا شعارتھا۔اب کوئی منع نہیں کرتا کہ اب دائیں ہاتھ کوانگوٹھی کے لیے مخصوص کرنا اہل تشیع کے شعائر میں سے نہیں رہا۔ فقبهاء کرام نُشِیدُ کی کتابوں میں اس اصول کی متعدد مثالیں ملیں گی۔ بدعت کوجھی تو اس وجہ ہے منع کرتے ہیں کہ اس فعل میں بدعتیوں ہے مشابہت پیدا ہوتی ہےاگر چہ دہ نعل سنت سے ٹابت ہی کیوں نہ ہو ہاں جب کوئی نعل بدعت اور واجب کے درمیان دائر ہوجائے تو اس کام کو کیا جائے گا کیونکہ واجب فعل کا کرنا

الكالمُنْفِينُ اللهِ المُنْفِينُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

مير مير فقر مير

ضروری ہے، بدعت کا لحاظ نہ کیا جائے گا اور جب کوئی فعل سنت اور بدعت کے درمیان دائر جوتواس کام کوچھوڑ دیا جائے گا گیونکہ بدعت کا ارتکاب حرام ہے اور سنت کے انتباع ہے کہیں زیادہ ضروری بیہ کہ بدعت سے بچاجائے کیونکہ اس کا ارتکاب حرام ہے۔ حرام سے بچافرض ہے۔ مثلاً دیکھیے سیاہ عمامہ باندھنا حضرت درمائت مآ ب مثانی ہے خابت ہے۔ فتح مکہ ذادھ اللّٰہ شرفاً و تعظیماً کے موقع پر آ پ نے یہی زیب سراقد س فرمایا تھا لیکن ہمارے دور میں یہ شیعہ اورخوارج دونوں کا کیساں شعار بن گیا ہے اس لیے اس سے منع کیا جائے گا کہ بیسیاہ عمامہ ان دونوں بدعتی فرقول کا شعار بن گیا ہے۔ اس اللہ اللہ عدت کا کہ بیسیاہ عمامہ ان دونوں بدعتی فرقول کا شعار بن گیا ہے۔ اس اللہ بدعت کا شعار ہے بیشی ہوتا ہے۔ بیسیاہ عمامہ ان دونوں بدعتی فرقول کا شعار بن گیا ہے۔ کا شعار ہے کہا تھا ہے۔ کا کہ بیسا کہ کہ بیرا گر چہسنت سے فابت لیکن اہل بدعت کا شعار ہے لیکن اہل بدعت کا شعار ہے لیکن اہل بدعت کا شعار ہے۔ بین اللہ بدعت کا شعار ہے۔ بین اواجب ہے۔

اور کبھی بدعت ہے بچنااس کیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ فعل سرے ہے شریعت سے ثابت نہیں ہوتا۔ شیعہ جو تعزیہ برآ مدکرتے ہیں اس کی اصل شریعت میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ دوراز کارتا ویلات سے ثابت کیا جاتا ہے اورالزامی جوابات دیے جاتے ہیں وگر نہ تو یہ خوداال تشیع کے ہاں بھی متفقہ طور پر ٹابت نہیں ہے۔ اس لیے جو کام دراصل شرعا ثابت ہی نہ ہوا ور نہ وہ الیا کام ہو جو اُمور شرعیہ میں معاون ثابت ہوتا ہو، یا اُمور خیر کا وسیلہ بنتا ہوتو ایسا کام بدعت اور حرام کے زمرے میں آ کے گاس لیے اس سے بینا بھی ضروری ہوگا۔

اور بھی کوئی شخص اہل بدعت جیسا کام خود کرتا ہے تا کہ وہ اہل بدعت سے مشابہت بیدا کر سکے، اپنے آپ کو انہی میں سے ایک ہونے کا تاثر دے تو بھر مسکلہ یہ پیدا ہوجا تا



تَعَالِكُونِيَّةُ مِنْ السَّالِيَّةِ مِنْ السَّالِيَّةِ مِنْ السَّالِيَّةِ مِنْ السَّالِيَّةِ مِنْ السَّالِيَّةِ مِنْ السَّالِيَّةِ مِنْ السَّالِيِّةِ مِنْ السَّالِيِّ السَّلِيقِ مِنْ السَّالِيِّ مِنْ السَّلِيقِ مِنْ السَّالِيِّ مِنْ السَّالِيِّ السَّلِيقِ مِنْ السَلِيقِ مِلْمِيلِيقِ السَلِيقِ مِنْ السَلِيقِيقِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلِيقِيقِ مِنْ السَلِيقِيقِ مِنْ السَلِيقِيقِ مِنْ السَلِيقِيقِ مِنْ السَلِيقِيقِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلِيقِيقِ مِنْ السَلِيقِيقِ مِنْ السَلِيقِيقِ مِنْ السَلِيقِيقِ مِنْ السَلِيقِيقِ مِنْ السَلِيقِيقِيقِ مِنْ السَلِيقِيقِ مِنْ الْسَلِيقِيقِ مِنْ السَلِيقِيقِ مِنْ السَلِيقِيقِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلِيقِيقِ مِنْ السَلِيقِيقِيقِ مِنْ السَلِيقِيقِ مِلْسَلِيقِ مِنْ السَلِيقِيقِ مِنْ السَلِيقِيقِيقِ مِنْ السَلِيقِيقِ مِنْ



ہے کہ آخروہ میہ تاثر کیوں دینا جاہ رہاہے؟ اس لیے کہ آھیں دھو کہ دیے تو دھو کہ تو آھیں وینا بھی جائز نہیں ہے، جو دائر ہوسلام ہے خارج ہیں۔ کجابیہ کہ اہل بدعت کو دھو کہ دیا جائے کہ وہ کم ہے کم دائر ہ اسلام میں تو داخل ہیں۔ یا وہ سے تاثر اس کیے پیدا کرنا جا ہتا ہے کہ ابل بدعت نے ہتھیا راٹھا لیے ہیں۔خوارج کی طرح عام مسمانوں کے جان و مال کومہاج سمجھ کر وحشیانہ حرکتیں کر دہے ہیں۔شرعی حکومت انھیں تہہ تیغ کرنے کی غرض ہے مخبری کے لیے اپنی فوج کوائل ہدعت کے شعائر اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے۔ توان مقاصد کے لیے اہل بدعت کے شعائر کو شرعی فرائض کو انجام دینے کی غرض ہے، اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ پاکسی ونت علاء کرام کو جو سیحےمعنی میں اصحاب علم وتقویل ہوں اور ڈرر ہے ہوں کہ ان اہل بدعت پر اگر کام نہ کیا گیا اور دین کی صحیح تصویران کے سامنے نہ رکھی گئی تو بیاب تو بدعتی ہیں، پھر کا فر ہو جائیں گے تو اس سیحے مقصد کے تحت اور کفرے بیجانے کی خاطر بیسی وفت اہل بدعت کے شعائر کواپنالیں تو اس میں بھی تبچھ حرج نہ ہوگالیکن بیراستہ بہت خطرناک ہے۔اس راہ پراس کو چلنا جا ہیے جو علماء را تخین کے زمرے میں آت ہو علم میں منجھاا ورسلوک وتصوف کی گھا ٹیوں کوعبور کر چکا ہوا ورمشہور مقتداء بھی نہ ہو وگر نہان کو کفر ہے بیاتے بیجاتے اینے تتبعین کو بدعات کے گڑھے میں بھینک دے گا۔

> علامه این جام بنتانیهٔ اور <sup>و فن</sup>خ القدیر'' معتوجیه

فرمایا صاحب فتح القدیرعلامه این جام بیشتر کتنے بڑے فقیہ تھے اس کا سیح انداز ہ



# x 3

الۇسىر <u>نقىرى</u>يى

اس وقت ہوتا ہے، جب کوئی شخص خود فتح القدیر کا مطالعہ کرے۔فقہ حنی کےاصولوں پر فروعات کوایسے منطبق کرتے ہیں کہ گویاانگوشی میں ہیرا جڑتے ہیں۔

به سیوای الاصل بین ان کے آباء واجداد ترکی کے شہر سیواس کے رہنے والے تھے اور ان کے والد' نسبواس' شہر کے قاضی بھی خصاس لیے بیرسیئو اپن کہلائے ۔اسکندر بی(مصر) میں پیدا ہوئے پھرو ہیں عمر بسر کی اور قاہرہ میں انتقال ہوا۔عام طور پر'' الکمال این الحُمَام'' یا''ابن اکھُمَام'' کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔وئن سال کے بیچے تھے کہ والد،مرحوم ہوئے اور نانی مرحومہ نے تربیت کی قرآن کے حافظ تھے اور ایسے ذہین تھے کہ ان کے جوابات بران کے اساتذہ رشک کی نگاہ سے دیکھتے تتھے علم حدیث بھی خاص طور ہے یڑھااور پھرسلوک ومجاہدہ کے مقامات طے کرنے کے بعد صاحب کرامت اولیاءاللہ میں شار کیے جانے لگھتی کہاہنے دور کے''ابدال''میں شار کیے گئے۔ان کےاسا تذہمیں علامه بدرالدين عيني ، يشخ سراج الدين قاري الهدايية ابن شحنه، ابن جماعه شمنًى اور حافظ ابن ججر عسقلانی شافعی لِیَشَیْرِ جیسے آسان علم کے آفتاب و ماہتاب یتھے اور پھر اللّٰد تعالیٰ نے ان برمز بدکرم فر مایا اور ان کے شاگر دبھی ایسے ہی دنیائے علم کے نامی گرامی اساتذہ ہوئے۔ علامہ مناوی شافعی ، علامہ ابن امیر الحاج حنفی ، قاسم بن قطلو بغا ، امام سخاوی ، امام جلال الدين السيوطي اورشيخ الاسلام ذكريا بن محمد الانصاري جن علم كي حال علي ع اب بھی عالم اسلام گونج رہاہے، یہ بورا گروہ اس ہستی سے سیراب ہوا تھا۔ یہ بھی اپنے دور کے علماء کے حسد کا شکار ہوئے اور پھرزندگی کے آخری سال میں قاہرہ سے مکہ مکرمہ حاضر ہو گئے ۔اب بقیہ تمام زندگی وہیں گذار نے کاارادہ تھائیکن اللہ تعالیٰ کاارادہ غالب



# x ].



آیااور بلاشبه ای کااراده اصل ہے اور بیقا ہر ہ لوئے۔رمضان المبارک ۸۱۰ ه بین انتقال ہوا۔ قاہر ہ مصر کے سفر بیل ' قراف' کے مقام پر جوا کی بڑا قبرستان ہے، بیدہ ہیں مدفون ہیں اور بے شارا کابرین اُ مت بُورِی فیور کی زیارت ہوئی تھی۔ ابن عطاء اللہ سکندری مشہور صوفی بزرگ اور ولی اللہ مِی اللہ میں اُربی میں بیدفون ہیں اس پر حاضری ہوئی اور دیر تک ان کی شخصیت اور خد مات کے سحر میں کھوئے رہے۔

فقة حقى پرالله تعالى نے ان سے بہت كام كروا دیا۔ بدلیج النظام كی شرح تحریر فرما أن ہے اور فقے القدیر میں اس كاحوالہ بھی دیا ہے۔ اپنے شخ عمر بن علی قاری البدایہ مُونِینا كے فقاوی بھی جمع فرمائے مگران كااصل كام ہدایہ كی شرح ' دفتح القدیر' كاتحریر فرما تا ہے جو كہ بظاہر بمیشدان كے ایصال تو اب كا ذریعہ قرار پائے گا۔ اگر چداس میں انہوں نے تفردات كو بھی اختیار كیا ہے لیكن مجموعی اعتبار سے بیا یک بے مثال كماب اور كاوش ہے۔ نماز كے كئی ایک مسائل میں ان كے اپنے فقاوی ہیں جو كہ اُمت كے مختار نہیں ہیں لیكن میہ کئی ایک مسائل میں ان كے اپنے فقاوی ہیں جو كہ اُمت كے مختار نہیں ہیں لیكن میہ پر صفحے ہے۔

کتاب الصلوٰۃ میں یہ بحث کی ہے کہ نماز مغرب کے فرائف سے پہلے، دونفل پڑھنا کیساہے؟ اور آخر پرلکھاہے کہ تمام بحث سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ یہ دونفل مستحب نہیں ہیں، لیکن کیا یہ ثابت ہو سکے گا کہ یہ دونفل مکروہ ہیں؟ نہیں کیونکہ کراہت ثابت کرنے کے لیے نفی استخباب کے علاوہ کوئی مستقل دلیل درکار ہے۔ مستحب کام نہ کرنے سے کراہت تنزیبہ ہو یا تحریمہ اس کے ثبوت کے لیے ہمیشہ دلیل درکار ہوتی ہے۔ ہے کوئی ٹھکا نہ اس فقاہت کا یجھیلی صدی کے مفتی اور





الأسري فقد مير

1 × 1

علاء حضرات طاب الله تراہم یوفت ضرورت ہی سہی اس کا پچھ نہ پچھ مطالعہ کر ہی لیا کرتے تصاب تو وہ بھی نہ رہے۔ علماء وفقہاء احناف اس عظیم کتاب کی طرف اعتنا فرماتے ، اس کی شخصی قریخ تربح ہوتی اور کم سے کم ایک نسخہ ہی ایسا تیار ہوجا تا کہ اس کا م سہولت ہے مطالعہ کیا جا سکتا مگراب تک ایسے بھی میسر نہیں۔

> ا مام ابن تيميه بينة كى كتاب "السياسة الشرعية". [ المام ابن تيميه بينة كى كتاب "السياسة الشرعية".

فرمایا افرمایا حضرت رسالت مآب منابیانی نے ان لوگول کوبھی مسلمان کرلیا جنھوں نے اپنے قبول اسلام میں پیشرط لگادی تھی کہ وہ دو ہے زیادہ نمازیں ادانہیں کریں گے۔اوران لو وں کو بھی مسلمان کرایا جنھوں نے بدکہا کہ وہ شراب پینے رہیں گے۔ان لوگوں کی شرائطاتنا ہم کرنے میں مصلحت رکھی کہ کم ہے کم ہدلوگ کفرے تو باہرنگل آئیں گے۔ پھر ان کا سلام، حضرات صحابہ کرام بھائیٹے کی صحبت، عامیۃ انسلمین سے اختلاط، تماز، کفریہ تحكراؤ،اسلام كے کیے غیرت وحمیت اورخود حضرت رسالت پناہ مُؤَثِّتُم كى دعا كمیں وغيره وغيره بإنمام عوامل مل كرانهيس ان گناهوں كے ترك اور توبه كى طرف رغبت دلا ئيں گے۔اس طرح کی باتوں کو سمجھنے اور اسلام کا مزاج پھر اس میں جو حکمت اور قانون کا امتزاج ہے، اس کی تفہیم کے لیے، حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیسیہ میشید کی کتاب "السبياسة الشرعية" المام ولى الله محدث دملوي بيناية كى كمّاب" حسجة الله البالغة"، ا بن عاشور بَهِينية كي كتاب "مقاصد الشريعة" اوراهام رازي، ابن خلدون، امام شاطبي، مولا نا قاسم نا نوتوی اورمولا نااشرف علی تھانوی ﷺ کی تمام کتابوں کا بغور مطالعہ کرنا جا ہے۔



# x 3





#### مید عیدین کی نمازاورزمین کاوقف ہونا. معلقہ

الزمایا حضرت رسالت پناه مُلَیْظِ نے جن مساجد میں جمعہ یافرض نمازیں پڑھائی ہیں وہ تمام مساجد وقف شدہ زمین پر قائم تھیں اگر وہ زمینیں وقف ندہو تیں تو مسجد ہی نہیں بن سکتی تھیں البتہ جہاں نماز عید پڑھائی ہے وہ زمینیں وقف نہ تھیں بلکہ لوگوں کی نجی ملکیت محقیں ای وجہ سے فقہائے احتاف ہیں تھیں ای وجہ سے فقہائے احتاف ہیں تھی مستحب مست تو صرف میرے کہ صحرایا جنگل یا شہر میں وقف ہونا نہ عیدین کی سنت ہے نہ مستحب ، سنت تو صرف میرے کہ صحرایا جنگل یا شہر میں ایک کھلامیدان ہو۔



### بلغاربیکی موسی صورتحال — شمس الائمه حلوانی میشانهٔ کافتوی اورشخ کبیر بقالی میشانهٔ کی ذمانت.

فرالی بلخارییں ایسے بھی دن آتے ہیں کہ سورج ایک طرف مغرب ہیں غروب ہورہا ہورہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بنی مشرق سے سورج کا طلوع بھی شروع ہوجا تا ہے۔ اس صورتحال ہیں آئییں نمازعشاء کی اوائیگ کے لیے وقت نہیں ملک علامہ بینی محقظہ نے ایک حکم ترفر مایا ہے کہ ہرسال وہاں جالیس دن ایسے آتے ہیں کہ عشاء کا وقت نہیں ملک بلخاریہ کے مسلمانوں نے حضرت مش الائمہ صلوانی محقظہ سے فتو کی طلب کیا کہ ان حالات میں نمازعشاء کا کیا کیا جائے تو انہوں نے نمازعشاء کی قضاء کا حکم تحریفر مایا۔
میں نمازعشاء کا کیا کیا جائے تو انہوں نے نمازعشاء کی قضاء کا حکم تحریفر مایا۔





عود م فقد ہے

> ہونے کا فتو کی دیا اور وجہ بیہ بیان فر مائی کہ نماز کا سبب وقت ہےتو جب عشاء کا وقت ہی نہیں ہوتا تو پھرنماز بھی فرض نہیں ہوتی۔

> سمس الائد حلوانی میشند نے جب اس فتو کودیکھا توایک آ دمی کو بلا کرفر مایا کہ خوارزم جاؤ اور جب حضرت بقالی میشند عام لوگوں کے مجمع میں سوالات کے جوابات ارشاد فر مار ہے موں تو تم کھڑے ہوکر صرف یہ بوچھنا کہ اگر کوئی شخص پانچے نمازوں میں ہے کسی ایک نماز کا اذکار کردے تواس کی تکفیر کی جائے گی یانہیں؟

> اس آ دمی نے اس ہدایت پر عمل کیا اور جامع متجد خوارزم میں بی بی کر جب بیسوال کیا تو حضرت بقالی مجینی کے جانے جافظے اور فرہانت کی بنا پر بید بھائپ لیا کہ بلغار بیوالوں کو جو فتو کی میں نے دیا تھا، بیسوال اس کے متعلق ہے۔ اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں آپ سے بید دریافت کرتا ہوں کہ فرض کروکی شخص کے دونوں ہاتھ کہنیوں سے یا دونوں پاؤں مختوں سے بیا دونوں پاؤں مختوں سے بیا دونوں باقی رہ جا کیں دونوں پاؤں مختوں سے بیا کہ تین فرض باقی رہ جا کیں دوجو کے کینے فرائف باقی رہ جا کیں دونوں پاؤں جو اس جا کہ کے دونوں باقی رہ جا کیں دوجو کے کاتھا، جب وہ جو اب دیا کہ تین فرض باقی رہ جا کیں دوجو کے کاتھا، جب وہ جا گھا۔ کے دونوں باقی دو جا کی دونوں جا کہ کو دونوں جا کی دونوں جا کھا۔ کو دونوں کے کونکہ چوتھا فرض جس جگہ کو دونوں کا تھا، جب وہ جاگہ ہی نہ دبئی تو رہ فرض سا قط ہو جا کے گا۔





### چې پر نق<u>ر</u> پيپر

### نے اس حکایت کوفقل کیا ہے۔

## بیوی کی موجودگی میں سالی ہے نکاح کا تھم.

فرمایا اگر کسی شخص کی بیوی اس کے نکاح میں ہے تو اب وہ اس بیوی کی بہن (سالی)

سے نکاح نہیں کرسکتا۔ اگر وہ اس صورت میں سالی سے نکاح کر بے قویہ نکاح فاسد قرار
پائے گا۔ اب اگر اس کی اولا داپنی سالی سے ہوگئ اور پھر اس نے طلاق دی یا تفریق ہوگئ

یامر گیا تو اس کی سالی کوعدت بھی گذار نا پڑے گی اور اس شخص کی سالی سے ہونے والی

اولاد کا نسب بھی اسی شخص سے ثابت ہوگا۔ نکاح فاسد کی وجہ سے جواولا دپیدا ہوتی ہو و

ولد الحرام تو ہوتی ہے، ولد الزنانہیں ہوتی۔ ایسے بچوں کو بیتو کہا جا سکتا ہے کہ یہ

نکاح فاسد کی پیدائش ہیں لیکن حرام کی اولا دنہیں کہا جا سکتا۔ حرام کی اولا د تو

ولد الزنا ہوتی ہے۔

### صاحب مدایه میشد کافقه مالکی پراعتراض.....! مساحب مدایه میشد کافقه مالکی پراعتراض

فرمایا ہمارے حنی فقہاء فیسٹی میں سے صاحب ہدایہ موالیہ پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فقہاء مالکیہ کے متعلق یہ جولکھا ہے کہ وہ کسٹی خص کے اپنی بیوی سے غیر فطری فعل کرنے کو جائز قرار دیتے تھے، تو یہ غلط ہے۔ حضرت امام مالک میں تھا تھا کا قول نے بیس تھا۔ اعتراض کرنے والوں نے مالکی فقہاء فیسٹی کی اصل کتابوں سے رجوع نہیں کیا ورخواہ مخواہ صاحب ہدایہ فیسٹی پر برسے ہیں۔ اور وہ جنہوں نے آئمہ مالکیہ فیسٹی کی اور خواہ مخواہ صاحب ہدایہ فیسٹی کی سے دور وہ جنہوں نے آئمہ مالکیہ فیسٹی کی اسل



ريز وَ الماس

اصل کتابول کی طرف رجوع نہیں کیا، وہ بھی معذور ہیں کہاس دور میں فقہ مالکی کی کتابیں مائی ہیں کہاں تھیں۔خود ہمارے اس دور میں مالکی فقہ کی تمام اُمہات کتب برصغیر میں کہاں مائی ہیں؟ مراکش، الجزائر، تیونس، المغر باورافریقہ میں مالکی مسلک متداول ہے۔اب کوئی صاحب علم وہاں کا سفر کرے اور موالک کی کتابیں وہاں سے خرید کر لائے۔گرکیا سیجئے کہان ممالک کا ویز ابھی دشوارہے، الغرض پیچیدگی در پیچیدگی ہے۔

ابنی ہوی سے غیر فطری فعل کی اجازت، مالکی فقہاء نیفتہ نے اپنے امام حضرت امام مالک مُینا فیہاء نیفتہ نے اپنی ہوی سے غیر فطری فعل کو جائز فرماتے تھے۔ جن مالکی فقہاء نے اس طرح اپنی جنسی آسودگی سے منع کیا ہے تو یہ متاخرین مالکی فقہاء کا قول ہے وگر ندان کے متقد مین اس کی اجازت دیتے تھے۔ علامہ عینی ، حافظ ابن جرعسقلانی اور شوکانی نیفتہ کو پڑھنا جا ہے۔ حضرت ابن عربی مُحافظ ابن جرعسقلانی اور مالکی فقیہہ ہیں۔ وہ فتوحات میں صافت تحریر فرماتے ہیں کہ بیفتہ میں کہ بین کے ایسے تعلق فرماتے ہیں کہ بیغل مباح ہے۔ اور جو محص بید وکوئی کرتا ہے کہ اپنی بیوی سے ایسے تعلق فرماتے ہیں کہ بیغل مباح ہے۔ اس سے روکنے کی کوئی ولیل لائے۔ شریعت نہ تو یہ ہی ہے کہ بیغل مباح ہے، اس سے روکنے کی کوئی ولیل لائے۔ شریعت نہ تو یہ ہی ہے کہ بیغل مراواور نہ ہی ہی ہی ہے کہ نے کرواس لیے بیجائز اور مباح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصاحب ہدایہ مُولِقَدُ نَا موالک کا جومسلک بیان کیا ہے، اس کی اصل خود مالک بیان کیا ہے، اس کی اصل خود مالک ویں موجود ہے۔ البتہ ہیہ بات الگ ہے کہ خفی فقہاء مُؤسِنی ہیں۔ فعلی کوئرام اور کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔









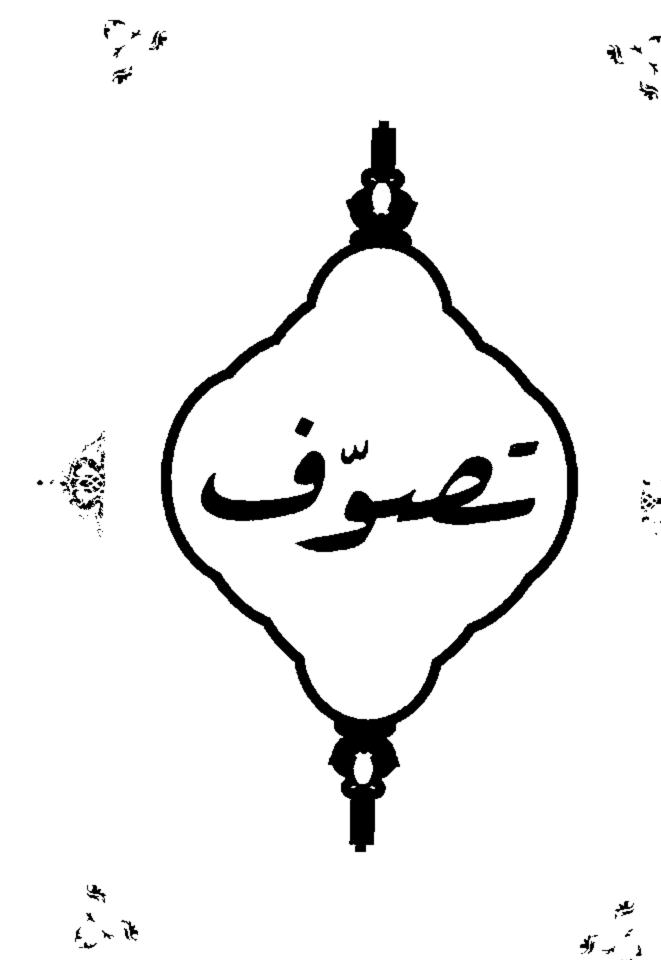

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِالْحُسَانِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ.

(پ:اايسورة التوبيه آيت: ١٠٠)

اور جولوگ (بعد میں اُمت میں آئے اور) راست بازی کے ساتھ ان (مہاجرین و انصار صحابہ کرام مُثَالَثُمُّ) کے نقش قدم پر چلے، اللہ تعالیٰ ان سب (مہاجرین، انصار اور ان کے بعد آنے والوں سے، جنہوں نے ان کی بیروی کی، ان) سے خوش ہوا اور وہ (سب) اسے سے، جنہوں نے ان کی بیروی کی، ان) سے خوش ہوا اور وہ (سب) اسے راضی ہوئے۔





مور مراً: تفو<u>ف</u> بير





## ا جازت نا مے سلسلہ ہائے تصوف

حفرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی بیشید نے ۲۳ رقیج الاوّل ۱۳۱۵ برطابق معان مان سید ابوالحن علی ندوی بیشید نے ۲۳ رقیج الاوّل ۱۳۱۵ بیدازنماز فجر، ۱31 گست 1994 و آسفور و بونی ورشی انگلینڈ کے مہمان خانے میں بعدازنماز فجر، محترم مفتی محرسعید خان صاحب کوطلب فرمایا اور جو خلافت نامه عنایت فرمایا ، اس کا محترم مفتی محدسعید خان صاحب کوطلب فرمایا اور جو خلافت نامه عنایت فرمایا ، اس کا محس پیش خدمت ہے۔ بعض الفاظ کے پڑھنے میں شاید کسی کو دفت ہواس لیے ٹائیب کر کے بھی پیش کیا جارہا ہے۔









### بسم الثدالحن الرحيم

الحدد لله وسلام على عباده الذين اصطفى
البعد، راقم السطور (ابوالحس على ندوى) كواس امر كاعتباري مسرت به كدندن مين مولوى محرسعيد خان صاحب سے ملاقات ہوئى اور چندروز ساتھ رہنا ہوا۔ وہ حفرت سيد احمد شہيد رئين كے سلسلة عاليه محمد به نقش نديه ميں واخل ہوئے۔ اور اس عاجز نے ان كواس ميں اجازت بھى دى۔ وہ موسے۔ اور اس عاجز نے ان كواس ميں اجازت بھى دى۔ وہ دوسرے طالبين كو بھى اس سلسلة عاليه ميں داخل كر سكتے ہيں۔ الله تعالى ان كو اس سلسلة عاليه مقبوله كے حقوق ادا اور اس سلسلة عاليه مقبوله كے حقوق ادا اور اس سلسلة ميں داخل ہونے والوں كواس سلسلة عاليه مقبوله كے حقوق ادا كرنے اور شكركى توفيق عطا فرمائے۔ اور اس كى بركات ميں حصہ عطا فرمائے۔ اور اس كى بركات ميں حصہ عطا فرمائے۔ و ما ذلك على الله بعزيز .





ع*الي* عمر ا تضو<u>ف رسي</u>

صخرت مولانا سیدابوالحس علی ندوی بیلید نے بار دَّر جو گرامی نامه جمادی الثانی الثانی الثانی الثانی الثانی التو بر 1996 محتر م مفتی محتسعید خان صاحب کوارسال فرمایا اس کا محتر م مفتی محتسعید خان صاحب کوارسال فرمایا اس کا محتسب کھی بلاحظ ہو۔ قار کمین کی مہولت کے لیے اسے بھی نائی کر کے چیش کیا جار باہے۔



کال ۳ (۱) تصوف میس

مح*بّعزیز وکرم داعی الی الله محرسعیدخان صاحب* وفیقیه الـکُه لیما بیحبّ ویرضی

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة:

کل شام کوآپ سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی اس کے پچھ بعد آپ کا ٹیکس بھی مل گیا ہمیں وہ بات جولندن میں ہوئی تھی ، یا ونہیں رہی تھی © اور مسئلہ بھی ذرااحتیاط کا ہے اوراس کے لیے پچھ صحبت اور زیادہ واقفیت کی ضرورت ہوئی ہے۔ آپ کی گفتگو کے بعد اور دعوتی واصلاحی مصالح کی بنا پر جن کی خاص طور پر ہیرونی مغربی ممالک میں سخت ضرورت ہے اور پر اظاء بھی پایا جاتا ہے۔ ہم تو گؤ علی اللہ تعالیٰ آپ کوسلاسلِ اربعہ میں برا فلاء بھی پایا جاتا ہے۔ ہم تو گؤ علی اللہ تعالیٰ آپ کوسلاسلِ اربعہ میں اللہ حضرت مولا نا جمعلی صاحب لا ہور کی تصاور سلاسلِ اربعہ میں شخ وقت حضرت مولا نا عبد القادر صاحب رائے پور کی سے اجازت حاصل ہے۔ مضرت مولا نا عبد القادر صاحب رائے پور کی سے اجازت حاصل ہے۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ حضرات دیو بند کے مسلک تو حید و آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ حضرات دیو بند کے مسلک تو حید و انباع سنت پر قائم رہیں اور سید احمد شہیدر حمۃ اللہ علیے کی تغلیمات و ہدایات

اس سے مراد وہ اجازت نامہ ہے، جوآ کسفورڈ ہو نیورٹی لندن میں حضرت بھٹھٹے نے عنایت فرمایا تفاء عرعیارک زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ بعض اُمور میں نسیان بھی لاحق ہوجا تا تھا ای کی طرف اشارہ تحریر فرمایا ہے۔ جن حضرات نے حضرت شخ الحدیث مولا نا تحد ذکر یا صاحب مدنی ٹورافلڈ مرقد ہ اور حضرت مولا نا خان محمد صاحب مکٹیڈ کی حیات طیبہ کے آخری سال دیکھے ہیں وہ سب کوائی ویں مے کہ ان حضرات ہوئی ہی ہوجا تا ہے۔ اللہ تھا ہی نسیان ہوئی تھا۔ یہ تمام عوارض لواز مات پیشریہ ہیں۔ کابرکا فیض منقطع ہوجا تا ہے۔ اللہ تھا ٹی ان اصحاب محر مین و اولیا دکرام ہیں۔ کارو میں گئی تو فیق بخشے۔



野水

جي عربي الماري الما الماري الماري

پر مل کریں۔ ان کے ملفوظات وارشا دات کے مجموعہ "صراطِ مستقیم" اور حضرت شاہ اساعیل شہید می الله کی تالیف "تسقویة الایسان" کو دستور العمل جانیں راقم کی کتاب" وستور حیات" اور ہو سکے تو مولانا تقانوی کے مواعظ و ملفوظات سے بھی استفادہ کریں اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ سے زیادہ فی بہنچائے۔

والسلام دعاً گو:ابوالحسن علی الحسنی الندوی



حضرت مولانا خان محمد صاحب می این جوایت دور میں تصوف کے امام اور سلسلہ عالیہ نقشبند یہ مجد دید کے بدرجہ اتم وارث وا مین ہے ، ان سے محرّم مفتی محمد سعید خان صاحب نے حضرت مجد و الف ثانی سر ہندی می اللہ کا مفتی محمد سعید خان صاحب نے حضرت مجد و الف ثانی سر ہندی می اللہ کا بیں مکتو بات شریف اورسلسلہ نقشبند یہ مجد دید کے دیگر مشائح کرام می اللہ کی مختلف کتابیں سبقاً سبقاً پڑھیں۔2005ء میں جب حضرت بی اللہ نے جلسہ ختم نبوت الندن کے لیے سفر فر مایا، تو جناب مفتی صاحب بھی ان کی خدمت میں دوران سفر اور انگلینڈ حاضر رہے۔ تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ اس سفر میں بھی جاری رہا اور یا یہ محیل تک پہنچا۔ اس موقع برحضرت بی ایک کی خدمت میں دوران سفر اور انگلینڈ حاضر رہے۔ تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ اس سفر میں بھی جاری رہا اور یا یہ محیل تک پہنچا۔ اس موقع برحضرت بی ایک کا یہ دست مبارک سے جو سند جناب مفتی صاحب کے لیے تحریر فرمائی اس کا عکس ، تسکین قار کین کے لیے حاضر ہے۔ اے نائب کر کے بھی پیش کیا طار با ہے۔





بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الحمد والصلوة وارسال التسليمات والتجات فقيرخان محمة فق عند نے ١٩٣٩ء من و المجيل جي وارا العلوم و البحيل صوبہ بمين ضلع احمد آبا و بين حضرت مواد نامحمد بوسف صاحب بنورى بينية سے مشافو و شريف برخصى ، پھر اس كے بعد ١٩٣٠ء ميں و ور وَ حديث پاک وارا العنوم و يو بند جي برخوا اب اس سند مصل حديث پاک کی اجازت محترم مولوی محمد سعيد صاحب زيد مجد و کو ديتا بول الله تعالى باعث برکمت فرماوے و اور علوم دينيہ کي تعليم واشاعت کي توفق کرامت فرماوے آئين مروف فقير نے سلسلة عاليہ نقشبند ميہ مجدوريہ کی کہا جا تھے بير ومرشد حضرت مورد نامحمد عبدالله صاحب قدس مروف المحريز سے بيٹوميس و ان کمايوں کی روايت کی بھی میں انہی کو اجازت و بينا ہوں۔ الله تعالی مبارک المحریز سے بيٹوميس و ان کمايوں کی روايت کی بھی میں انہی کو اجازت و بينا ہوں۔ الله تعالی مبارک

والسلام فقيرخان محمر على عنه ٢٩جولا كي ٢٠٠٥ء







# 1



### میاخواجه آدم بنوری بُونینا پینشنخ حفرت مجد دالف ٹانی سر ہندی بُونینا میاخواجه آدم بنوری بُونینا پینشنخ حفرت مجد دالف ٹانی سر ہندی بُونینا

فرمانیا مشائخ مجدد بیطاب القد تراهم کے احوال و مقامات پرخواجہ کمال الدین مجمد احسان نے ایک کتاب "رو صفة السفید مینه" تحریفر مائی ہے۔ اصل قاری نسخے کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کے مزاج میں شدید مبالغہ تھا۔ اپنی ای طبیعت کی بنا پر انہوں نے حضرت خواجہ آدم بنوری نور ائقہ مرقد فی پر بیدالزام لگایا کہ وہ اپنے شخ حضرت مجد دالف ثانی سرھندی قدس اللہ سر دالقدس کی تعلیمات سے مخرف ہوگئے سخے ۔ حالا مکہ امر واقع ایسا نہیں ہے ۔ ان کی اس کتاب بن کی وجہ سے سرھندی ۔ جن کی قیادت حضرت خواجہ معصوم صاحب بنائ کی وجہ سے سرھندی ۔ بن کی قیادت حضرت خواجہ معصوم صاحب بنائ کر رہے سے سے ۔ اور بنوری نور اللہ مرقد فی تعالیہ اور بنوری نور اللہ مرقد فی تعالیہ کے ۔ اور بنوری نور اللہ مرقد فی کر رہے ہے ۔ اور بنوری نور اللہ مرقد فی کر رہے ہے ۔ اور بنوری نور اللہ مرقد فی کر رہے ہے ۔ اور بنوری نور اللہ مرقد فی کر رہے ہے ۔ اور بنوری نور اللہ مرقد فی کر رہے ہے ۔ اور بنوری نور اللہ مرقد فی کر رہے ہے ۔ اور بنوری نور اللہ میں اختلافات پیدا ہوئے۔

المستخدم ال

فرمایا ''مکاشفات عینیہ'' کے نام ہے جو رسالہ چھپا ہے، یہ در اصل حضرت مجد و الف ڈائی سرحندی بنٹ ہی کی تصنیف ہے۔ البتہ اسکے مرتب حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمۃ الله علیہ تھے۔خواجہ محمد ہاشم کشمی ہے اس کی نسبت

تَلَعُقُلِكُمْ يَعَالَيْ مَنْ الْمُعَلِّقُ مِنْ الْمُعَالِّقُ مِنْ الْمُعَالِقُ مِنْ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ

<u>ي ريزهُ ألماس</u> ریر ہوں ہے۔ غلط ہے۔انہوں نے میدرسالہ نہ لکھا ہے اور نہ ہی اسے مرتب فر مایا ہے۔اب جو چھپا ہے تواہے خواجہ محمد ہاشم تنشمی ہے منسوب کیا گیا ہے۔ بیغلط ہے اور نقشبندی حضرات کوچاہیے کہاس غلطی کی تھیجے کریں۔

> مولا نامحمہ ہاشم کشمی میں ہیں دو کتا ہیں مولا نامحمہ ہاشم کشمی میں اور کتا ہیں ر کھنے اور پڑھنے کی حسرت! معنوعیت

مولا نامحد ہاشم کشمی ڈٹلٹ کی دو کتا ہیں دیکھنے اور پڑھنے کی حسرت ہے۔ 🛈 زبدۃ البقامات 🏵 نسمات القدر، بیٹیں (32)برس سے تلاش جاری ہے۔ س میں تو کیا ملیں گی وان کا نام تک محوبوتا جار ہاہے۔ <sup>©</sup>

ا مام غزالی مُنظِیمة کی کتاب احیاءعلوم الدین — حجمونی احادیث اورمن گھڑیت روایات.

فرمایا ﴾ حضرت امام غزالی مُناسَّة کی کتاب''احیاءعلوم الدین'' کی بهت تعریف کی جاتی ہے اور صوفیاء کرام ﷺ تو اپنی اپنی خانقا ہوں میں اسے پڑھتے پڑھاتے رہے۔ بہت ہمت کر کے ایک مرتبدا سے پڑھا۔ ہمت اس لیے کرنی پڑی کدا حادیث کے معاسلے

① لــــُـــه السحيمية والمعنة - كديده ونول كمّا بين نظر ہے گذر تُمكين بـــُ ' زيرة التقامات' استقلمي نسخ كائلس توتر كي ميس حجیب میا اور محترم جناب پر وفیسرا قبال مجددی صاحب دام طلعہ نے حدیثامرصت قرمایا اور معنسمات القدین ' کانسخہ ادارہ چھقیتات فاری اسلام آباد میں موجود ہے۔ وہاں سے ایک C Dاور پھرفوٹو کانی کروا کراہیے ہاں کے زخیرہ کتب میں

6 × 16

# x 3

# - ()



میں یہ کتاب جموت سے جمری پڑی ہے۔ حضرت رسالت آب طَافَیْتُم اور دیگر حضرات انبیاء کرام عَیْمُ اور دیگر حضرات انبیاء کرام عَیْمُ اللہ سمنسوب روایات، ایسی ایسی تحریر کی گئی ہیں کہ پڑھتے ہی انداز و ہوجا تا ہے کہ بیسب کچھوا ہیات اور جموٹ ہے۔حضرت رسالت پناہ طَافِیْمُ سے منسوب جموثی روایات اور من گھڑت احادیث پڑھنے سے سخت وحشت ہوتی ہے، اس لیے دل پر جمرکر کے بیرکتاب پڑھی۔

ا مام ذہبی مُوَاللَّهِ نے سیراعلام النبلاء میں جمعہ بن دلید طرطوشی نے اس خط میں جوانہوں نے ابن مظفر کے نام لکھا ہے، اور حضرت شیخ الاسلام ابن تیمید مُواللَّهُ نے اپنے قبادی میں ،احیاءالعلوم کی الیس روایات پرکڑی تنقید کی ہے۔

علامہ ابن جوزی بھینی نے تواحیا علوم الدین کی الی جھوٹی احادیث اور موضوع روایات پرمستقل ایک کتاب' الاحیاء' کے نام ہے تحریر کی تھی جو کہ غالبًا اب تک چھپی نہیں۔



# ابن عربی رئیسهٔ اور''زدیار''نام کار کھاجانا.

فرمایا کھزت الامام کی الدین ابن عربی میجانی نے اپنی کتاب فتو حات مکیہ بیں متعدد
ایسے خواب تحریر فرمائے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم رویاء اور مراقبات میں
بار ہارویت باری تعالیٰ کے شرف سے مشرف ہوئے ہیں، چنا نچدا یک جگہ تحریر فرمایا ہے
کہ میں نے ایک مرتبہ ذات اقدس جل سلطانہ کی زیارت کی اور اللہ تعالیٰ نے میر اوہ
نام تجویز فرمایا جواس سے پہلے میں نے بھی نہیں سنا تھا۔ مجھ سے ارشا دفر مایا کہ ہم نے
تمھارانام ''زدیار' رکھا ہے۔ میں نے درخواست کی کہ میر ساس نام کامطلب کیا ہے

( ) × 16

### توارشادفر مایاد ممسوک الدار' (اینے گھر میں رہنے والا)۔

آبن حربی میشنهٔ کی کتابیں یز هانے اور سمجھانے والے علماءاب برصغیر میں نہیں رہے۔

فرمایا) حضرت ابن عربی میشد کی نتوحات مکیه فصوص افکم اور دیگر کشب می<sup>ر</sup> هانے اور سمجھانے والے علاءاب برصغیر میں نہیں رہے۔ایسے بھی ملے جن کی شہرت تو تھی کہ ان علوم کو جانتے ہیں کیکن حاضری برمعلوم ہوا کہ انھیں تو ڈھنگ ہے کتاب کھولنا بھی نہیں آتی۔علماء کوحسد،غیبت اور نفاق سے فرصت ہلے تو مطالعہ کریں اور مطالعہ بھی جب کریں جب علمی بنیادمظبوط ہو۔جس ملک اور دور کےمفتی حضرات اردو ف**آ**ویٰ د مکی کرفتوی صادر فرما کیں ان کی جہالت کی بھی کوئی حد ہے۔علم سے تو کیا مناسبت ہو اب بیری مریدی کی سوجھی ہے اور حال میہ ہے کہ کہیں با قاعدہ سلوک کے اسباق طے نہیں کیےاور ندمعلوم کہ مرا قبہ ذات مقدسہ تک کی منا زل کیا ہیں اور پینخ المشائخ ہے کم درجے پرمتمکن ہونے کو تیارنہیں ہیں۔ نتیجہ بیرکہ طالب کی استعداد ہر ہا دکرتے ہں۔مثائخ حقداتی آسانی سے بیعت نہیں فرماتے تھے جتنی آسانی ہے آج کل کے بەمشارىخ خلافت دے دیتے ہیں۔



ا بن عربی میشد کی معراج اور مختلف انبیاء کرام پیجالا سے ملاقاتیں میسی میسید

کھنرت ابن عربی مینید کی تحریر کے مطابق حضرت رسالت مآب مُلاَثِیمُ کو



چۈتىس بارمعراج ہوئی۔ایک مرتبہ کی معراج جسمانی تقی جبکیہ باقی تمام روحانی تھیں اور بار بارآ پ کوعالم برزخ اورآ خرت کا ملاحظہ کرایا گیا۔ پھرانہوں نے اپنی معراج کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ کیاتھی اورمختلف آ سانوں پر اٹھیں کن حضرات انبیاء پہتے گئ زیارت اورعرض ومعروض کا شرف حاصل ہوا۔ جب وہ اس زمین کی حدود سے نکلے تو عناصرار بعد میں ہے'' آ ب''عضر نے ان کا ساتھ جھوڑ اکھر'' خاک''عضر سے خلاصی ہوئی اور پہلے آسان تک رسائی ہوئی۔سیدنا آ دم منظانا کے ان سے دریا دنت فرمایا کہ ہے مٹی کاعضر کہاں رہ گیا؟ عرض کیا کہ زمین نے اپنا حصہ واپس لے لیا تو ارشا دفر مایا کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ پھر دوسرے آسان پر جانا ہوا تو وہاں پر حضرت سیدنامسے اور سیدنا بچی علیال کی خدمت میں حاضری ہوئی۔سیدنامسے علیہ اللہ ان کے لبعض سوالات کے جوابات مرحمت فرمائے اور پھرانھوں نے حضرت بیجیٰ عَلِیٰ اللہٰ ہیا ہے عرض کیا که روز حشر جب موت کو دینے کی صورت میں حاضر کیا جائے گااور جنت اور جہنم کے درمیان رکھ کر ذرج کیا جائے گا تا کہ اہل جنت اور اہل جہنم سب دیکھ لیس کہ اب سی کوموت نہیں آئے گی تو اس موت کوآپ ذرج فرما کیں گے؟ حضرت سیدنا کیٹی میں ہے؟ ارشاد فر مایا که بید درست ہے کیونکہ دیکھیے میں زندگی ہوں اور میں اپنی ضدیعنی موت کے ساتھ قائم نہیں روسکتی، اس لیے حکمت الہیداس بات کی متقاضی ہوئی کہ کامل زندگی کامل موت کوفنا کردے اس لیے تو مجھ ہے پہلے بھی بھی سی کا نام یجی نہیں رکھا گیا۔ میں نے ان کاشکر بیادا کیا کہ کم کار نقط اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا۔ پھران دونوں حضرات انبیاء نینها سے تفصیلی سولات وجوابات ہوئے ۔انھیں بتایا گیا کہ جنت





( m #

میں جب کوئی شخص اپنی ہیوی ہے لطف اندوز ہونے کے بعد فارغ ہوگا تو انزال کی صورت کیا ہوگا۔ انھوں نے حضرت بجی طبقہ انہاں کے میں حضرت کیا ہوگا۔ انھوں نے حضرت بجی طبقہ انہاں کہ میں حضرت میسی اور حضرت ہارون میں اس اس پرآپ کا شھاکا ناہے تو انھوں نے فرمایا کہ میں حضرت میسی اور حضرت ہارون میں اس کے درمیان ہوں ہوں جو اور میں اور جمعی وہاں۔ یبان اس لیے کہ سیدنا مسیح طبی اس کے کہ سیدنا مسیح میرے خالدزاد بھائی ہیں اس رہتے کا احترام بھی ضروری ہے اور وہاں اس لیے کہ میں حضرت ہارون میں ہیں جوں اور ایسے بھی میں حضرت ہوسف اور میں سے ہوں اور ایسے بھی میں حضرت ہوسف اور حضرت ادر لیس طبیح کا احترام بھی حاضر ہوتا رہتا ہوں۔

پھرتیسرے آسان پر حفرت سیدنا یوسف علیہ ایک خدمت میں حاضری ہوئی تو آپ نے عرض کیا کہ حضرت آپ میں اور اس خاتون ،عزیز مصر کی اہلیہ میں ایک بات ' دھم میں افسول نے ' دھم میں اور مضبوط مشترک تھی ؟ ارشاو فر مایا آپ درست کہتے ہیں افھول نے ' دھم میں اور میں نے ' دھم میں ارادہ ) یہ کیا تھا کہ مجھے رام کر کے جو دہ چاہتی ہیں وہ ہوجائے اور میں نے ' دھم میں اور میں ہے ۔ دھم میں اور میاں اور میں اور

اس کے بعد چوتھ آسان پر حضرت سیدنا اور لیس عظیم ایک ہاں حاضری ہوئی ، انھوں نے یہ کہدکر استقبال کیا کہ حضرت رسالت آب منافی کے علوم ومعارف کے وارث کا آبا ہمت مبارک ہے اور پھرسوالات اور جوابات کی ایک طویل نشست ہوئی۔ خطا اور صواب کی بحث ہوئی حضرت اور لیس عظیم کی ایک طویل نشست ہوئی حضرت اور لیس عظیم کی ایک طویل سے اور خطاء امراضائی سے اور خطاء امراضائی ہے۔ انھوں نے وریافت فرمایا کہ اللہ سجانہ و تعالیٰ کی کس صفت سے کا کتا ت وجود پذیر ہوئی ؟ ارشا وفرمایا کہ صفت نے گا کتا ت وجود





€ ~ {k

ال موقع پر ذہن بلاقصد حضرت مولاناروی پہنے کی مثنوی کی طرف نتقل ہوتا ہے کہ انھوں نے نیابت البی ہیں پچھائی طرح کی بات ارشاد فر مائی کہ من مکر وم خلق تا سودے کئم بکتہ تا ہر بندگاں جودے کئم بکتہ تا ہر بندگاں جودے کئم بڑجہ: (ہم نے مخلوق کوائل لیے بیدائییں کیا کہ ان کی تخلیق میں ہمارا کوئی ترجہ: (ہم نے مخلوق کوائل لیے بیدائییں کیا کہ ان کی تخلیق میں ہمارا کوئی

ترجمہ: (ہم نے مخلوق کواس لیے پیدائیں کیا کہان کی تخلیق میں ہزرا کوئی انفع تھا بلکہ ہم نے تواس لیے پیدائی تا کہا ہے بندوں پراپنی صفت 'جود' کا اظہار کریں۔)

اسی لیے تو ہم کئی مرتبہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ فتو حات مکیہ، فصوص الحکم اور حضرت این عربی مجھنے کی ویگر سب کا مطالعہ کریں اور خاص طور سے فتو حات کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ اگر مثنوی مولا نا روم وجھی پیش نظر رکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہوتی چلی جائے گئی کہ جن افکار اور خاص طور پر وحدة الوجود کے موضوع پر جو بچھ حضرت این عربی مجھنے نے اس منثور معلی تاب عنوی مجھنے نے اس منثور کو منظوم کردیا ہے۔ حضرت این عربی مجھنے نے اس منثور کو منظوم کردیا ہے۔ دھنرت صاحب مثنوی مجھنے نے اس منثور کو منظوم کردیا ہے۔ ''بھوڈ'' کیا ہے؟ ''بھوڈ'' کے معنی لغت میں سخاوت اور فیاضی کے آتے ہیں۔ ایک شاعر کا شعر ہے

جود ہے، بخشش ہے دل نوازی ہے ہر ایک طرح غلاموں کی سرفرازی ہے تو جب حضرت ادریس میٹائیا کے فرہایا کہ خلق خلائق صفت جود سے ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ بات میں نے اپنے بعض مشائخ سے تی ہے تو انہوں نے تصویب فرمائی م**ال**و عربي تصوف ميسيم

کہ آپ نے جو بچھسناوہ درست ہے۔اب بیریہاں سے رخصت ہوئے اور یا نچویں آسان برحاضری ہوئی۔وہاںحضرت ہارون عَلِیْمَاتِیا کی خدمت میں تھیمر ناہوا۔ دیکھا تو وہاں ان سے پہلے حضرت کی میٹائیلہ موجود ہیں۔ انھوں نے عرض کیا کہ اے حضرت کیجی ﷺ رائے میں آپ سے تقابل نہیں ہوا تو انھوں نے کیا خوبصورت جواب دیا کدابن عربی مرشخص کا اپناایک راسته متعین ہے اوراس راستے برصرف وہی چلتا ہے۔ پھر حضرت ہارون ملطان اللہ ہے جو گفتگو ہوئی اس کے ڈانڈ ہے وحدۃ الوجود سے جاملتے ہیں۔اس کے بعداب حصے آسان پراس ہستی کا دیدار ہوا جو کلام الٰہی کے شرف ہے مشرف اور بارگاہ ناز میں اس قدرعزیز الوجودکھیرے کہتمنائے رویت سے سرفراز کیے گئے۔حضرت ابن عربی رئی اللہ نے بھی اس تمنائے رویت کی حقیقت دریافت کی کہ آپ نے بیدرخواست کیے پیش کی حالانکہ ہمارے نبی حضرت رسالت پناہ ظافظ نے تو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت قبل ازموت ممکن نہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ حضرت رسالت مآب نظیم نے کیج ہی تو ارشاد فرمایا ہے۔ جب میں نے الله سبحانه وتعالیٰ سے بیدرخواست کی تو انھوں نے اسے قبول فرمایا۔ آپ غورنہیں کرتے کہ قرآن میرے بارے میں یہ کہتاہے کہ میں گریڑا تو درحقیقت میری موت ہی تو تھی۔بس پھراس موت کے بعد میں نے اللہ سجانہ و تعالیٰ کی زیارت کر لی پھر میں نے جوجا ہاتھا اس کا مجھے علم وے دیا گیا تو میں نے جو بدکہا کہ اللہ میں تو بہ کرتا ہوں تو پھر ہیائی ذات کی طرف تورجوع تھا جسے میں نے دیکھا تھا۔اس سوال وجواب کے طویل سلیلے میں ایک مقام پرحضرت سیدنا مویٰ بن عمران عظیم ایک آھیں یہ بھی بتایا





# × j



کہ ذوق بقدر مرتبہ ہوا کرتا ہے۔

پھرساتویں آسان پر حضرت خلیل الله سیدنا ابر بیم عظاہا کے حضور میں پہنچائے گئے۔
انھوں نے فرمایا کہ دیکھیے نمرود نے مجھ سے رہیں کہا کہ میرے خدا زندگی اور موت
دیتے ہیں بلکہ الزام اپنے سرلے لیا کیونکہ اگر وہ اپنے خداؤں کے متعلق بیکہ تا تو لوگ
اس جھوٹ کی وجہ سے ان بتوں سے متنفر ہوجاتے۔ پھر حضرت ابن عربی بھیائے نے
بعض ایسے جملے تحریر فرمائے ہیں جن سے انداز ہ ہوتا ہے کہ بین السطور وہ یہ ثابت کرنا
جاستے ہیں کہ نمرود مدعی الوہیت نہ تھا۔

اس کے بعد حضرت ابن عربی بھی کے بیت المعور کی زیارت کرائی گئی جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات، نور وظلمت کے ستر ہزار حجابات کو عبور کر کے اپنے متعقر پر بڑتی ہیں۔ پھر سدرة المنتهیٰ پر لے جائے گئے۔ نشاءة انسانی کا مشاہدہ ہوا۔ چار دریاعلم کے دکھائے گئے جو کہ علم دہبی کے دریا تھے۔ وہاں انھیں ایک خلعت بھی پہنائی گئی جو کہ اپنی مثال آپھی۔ اور بیسرایا نور ہو گئے اور اس موقع پر انھیں بی آیت بھی عطاکی گئی۔

قُولُوْ آ امّنَا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ اللهَ وَمَا أُنْزِلَ اللهِ مَا أُنْزِلَ اللهِ اللهِ وَمَا أُنْزِلَ اللهِ مَا أُنْزِلَ اللهِ مَا أُوْتِيَ مُوسلى وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوْتِي مُوسلى وَعِيْسلى وَمَا أُوْتِي النَّبِيُّوْنَ مِن رَّبِهِمْ لاَ نُفَرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مَنْ لَهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ.

( کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم اور اساعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولا دیر اترے، اور جو





المارية المراية المارية الماري المارية الماري

> کتابیں موٹی اور عیسی اور دوسرے انبیاء بیٹی کو پروردگار کی طرف سے لیس (ہم)سب پرایمان لائے۔ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اس (خدائے واحد) کے فرما نبر دار ہیں۔)

یہ بٹارت بھی دی گئی کہ آپ '' محمدی المقام' ہیں علی صاحبہ اکمل انتحبان و احسال الشناء۔ پھر جب انھیں وہاں پر دسالت حفرت دسالت مآب مناقق کی کا عمومیت اور وسعت مشاہدہ کرائی گئی توبیتا ب نہ لا سکے اور شکئی دامال کی شکایت کرتے ہوئے عرض کیا کہ 'دکشی کشیں' بس سیجے بس سیجے ۔ یہ جو پچھ بھی و مکھ رہا ہوں مجھے کافی ہوئے عرض کیا کہ 'دکشی کشیں' بس سیجے بس سیجے ۔ یہ جو پچھ بھی و مکھ رہا ہوں مجھے کافی ہوئے۔ میں بالکل بھر گیا ہوں۔ اور پھران تمام مشوفات کے بعد فرماتے ہیں کہ تب جا کر بچھ پرعبدیت کی حقیقت واضح ہوئی اور میں کشوفات کے بعد فرماتے ہیں کہ تب جا کر بچھ پرعبدیت کی حقیقت واضح ہوئی اور میں نے جانا کہ بیں تو محض ایک بندہ ہوں۔ بچھ میں رہو بیت کا توشمہ تک نہیں۔

اس ایک معراج کے علاوہ بھی انھیں معراج ہوئی اور کئی مرتبہ عروج حاصل ہوالیکن اب تو مدت ہوئی ان واقعات کو پڑھے ہوئے لیکن بیدوا قعات دلچسپ بھی ہیں اور عبدیت کی حقیقت اور اس کے عروج ، نشیب و فراز ، علم وجہل اور مراتب علیا وسفلی کا جوعلم حاصل ہوتا ہے ، وہ ہماری صفت نیاز مندی اور عبدیت کوجلاء بخشا ہے ۔ عروج ومعراج کو پڑھ کر بار بار حضرت علامہ اقبال مرحوم ومعنور کا بیشعرول کے تارچھیڑتا ہے کو پڑھ کر بار بار حضرت علامہ اقبال مرحوم ومعنور کا بیشعرول کے تارچھیڑتا ہے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کے معراج مصطفیٰ سے مجھے کے عالم بشریت کی زو میں ہے گردوں











# x 1

#### د''ماوردی''اور''ہاشی''نسبتوں کی اصل ....؟ منتقب

فرمایا جن علاء کرام اینینی کیساتھ''ماوردی'' کی نسبت آتی ہے، ان کے متعلق ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ''ماءالورد'' کا کاروبار کرتے تھے اس لیے ماوردی کہلائے۔ ماء کا مطلب تو ہوا''عرق''''یانی'' او''ورد'' کا مطلب ہے'' گلاب'' یعنی یہ حضرات مطلب تو ہوا''عرق'' 'کیاروبار کرتے تھے۔ ''عرق گلاب'' کا کاروبار کرتے تھے۔

بیضروری نہیں ہے کہ جس کے ساتھ'' ہاشی'' نسبت ہو، وہ حضرت ہاشم بن عبد مناف کی اولا دیس ہے، ہوگا بلکہ عباسی خلیفہ سفاح نے کوف کے قریب ایک شہر آ باد کیا تھا اور اس کانام'' ہاشمیہ' رکھا تھا، جن لوگول کی نسبت اس شہر سے ہوئی وہ بھی ہاشی کہلاتے تھے۔



عام طور پر بدگمانی کا سبب حقائق سے بے خبری ہوتی ہے۔

## مخلص آ دی کی نا وَ ژو بتے وُو بتے بھی ساحل پیہ جالگتی ہے۔

فرمایا اخلاص بڑی دولت ہے۔ تحریراور تقریر دونوں ، کمل مطابعے کے بعد الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اور محض اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کی جائے اور مخلوق کے متاثر ہونے اور اپنے موثر ہونے کی جائے اور کافوق کے متاثر ہونے اور اپنے موثر ہونے کی فی کی جائے تو اخلاص آتا ہے اور اس جذبے سے جو کچھ بھی تحریر کیا جاتا ہے باتھ ریک جاتی ہوتا ہے۔ نظر ہمیشہ اپنے اخلاص پر رہے تو پھر لکھا،





کہا، سنا، سب کچھ موثر ہوجاتا ہے۔ ہزاروں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں اور اثر بقدر
افلاص کی برکات سامنے آتی رہتی ہیں۔ پہیں سجھناچا ہے کہ ہم توا ہے عرصے سے تقریر
کررہے ہیں یا اتنی کتابیں لکھ دیں ، قوم پر اثر ہی نہیں ہوا۔ یہ باتیں بالکل بے کار ہیں۔
اپنے اندراخلاص پیدا کرنا جا ہے۔ مخلص آ دمی کی ناؤڈو ہے ہوئے بھی ساعل پہ جالگتی
ہے۔ عالب نے کیا اچھی بات کہی ہے

کہتا ہے کون نالہ بلبل کو بے اثر
 پردے میں گل کے لاکھ جگر جاک ہوگئے

معند مند خواجه صابر کلیری رئید کے متند عالات وواقعات کی مرت سے تلاش!

فرایا حضرت خواجہ صابر کلیری مُوافظہ کے حالات و واقعات کی تلاش ایک مدت سے کین تاریخ میں گویا کہ ان کا تذکرہ ماتا ہی نہیں۔ چند متندروایات تک نہیں ماتیں۔ انسان کیا تحریر کے دوہ مبارک ستی کیسی تھی ؟ حضرت شخ عبد الحق محدث و ہلوی مُوافظہ جو خود بہت بڑے صوفی ، حضرت خواجہ ہاتی ہاللہ مُؤافظہ کے خلیفہ اور سلسلہ عالیہ نقشہند ہیے۔ قابل تکریم بزرگ تھے، انہوں نے سینکٹر وں صوفیاء کرام اُلیکٹی کے تذکر ہے تحریر فرمائے۔ ان کی کتابیں مشائخ کے تذکروں سے بھری پڑی ہیں اور یہ دلیل بھی ہے اس بات کی کہ انھیں اصحاب باطن سے کیسی عقیدت و محبت تھی لیکن انہوں نے بھی حضرت صابر کلیری مُؤافظہ کا کوئی مفصل تذکرہ نہیں لکھا۔ شاید ان کو بھی کوئی متند مواد نہیں ملا، جوا بنی کتاب

# 🐴

''اخبارالاخیار مع مکتوبات' میں اس قدر سرس طور سے گذر گئے ہیں۔ صرف سات سطری تحریفر مائی ہیں۔ ان کے پاس بھی حضرت صابر کلیسری مُیٹیٹی کے حالات تک رسائی کا کوئی مستند ذریعی نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف صابری نسبت کی مقبولیت عنداللہ اور قبولیت عامہ کا اندازہ کرنا ہوتو بچھلی ڈیڑھ صدی کے مشاریخ اور اولیاء کرام بھیلیٹائی باب عالی کے دریوزہ گریں۔ رحمهم اللہ تعالیٰ۔

فلفى اورصوفى مين فرق.

فرمایا فلسفی اورصوفی میں کیا فرق ہے؟ حضرت خواجہ ابوسعید ابوالخیر میشید کی بوعلی سینا سے ملاقات ہوئی اور بوعلی سینا کچھ دیرے بعد تشریف لے گئے۔ کسی نے حضرت خواجہ میشید سے ملاقات ہوئی ایسان کو کیسا پایا تو ارشا وفر مایا

آنچه من می بینم او می داند ترجمه: وه جو کچه جانتے ہیں، میں اس کا مشاہدہ کرتا ہوں۔

علامه اقبال بيئية كاحالت مراقبه مين مرز الفنة كي روح سے استفاده.

فرمایا حضرت علامدا قبال مرحوم خود"مردخود آگاه" نظے، انہوں نے بہت سے عقدے السے چھوڑے، جواب حل نہیں ہوتے۔ یا تو ان کی زندگی ہی میں کوئی ان سے دریافت کر لیتا یا وہ خود تشریح فرمادیتے اور یا اب کوئی" مردخود آگاه" ہو، تو شاید بیاعقدے حل

کی بر ہیں۔ تصوف بھیر

£ ~ 16

و مردو الماس مريز والماس

کر پائے۔مراقبات استے قوی ہوں کہ عالم بالا تک رسائی ہوتو سچھ خبر ملے۔لیکن مشکل یہ بھی تو ہے کہ جنہیں خبر ملتی ہے بھران کی خبر ہیں ملتی۔

ے میان ما و بیت اللہ رمز لیت

كه جريل الين راتهم خرنيست (علما قبل المينة)

(بهار المركعبة الله كورميان الساشار المين كدحفرت جبريل المين عليها الله

کو بھی ان باتوں کی خبر نہیں ہے۔)

یہ بات توسمجھ میں آتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی ہی ہیں ہے کہ ورح مبارکہ مجسم صورت میں انھیں سلنے آئی، اور وہ ان کے علوم و معارف سے مستفید ہوئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ، ابن عربی، خود مولانا روم اور صوفیائے کرام ہیں ہاں طریق کے حضرت شاہ ولی اللہ، ابن عربی، خود مولانا روم اور صوفیائے کرام ہیں ہیں مسکلہ اس وقت انگ جاتا ہے، جب حضرت علامہ اقبال مرحوم ایک غیرمسلم روح سے بھی ''نزول شعر'' کے قائل ہیں۔

خواجہ موتی لعن کے ہاں آٹھ جئے بیدا ہوئے اور یہ تمام بھائی ہندومت پر یقین رکھتے سے۔ ان میں سے ایک بھائی کا نام بنٹی ہرگویال تھا۔ انیسویں صدی کے سرے پر پیدا ہوئے اور ۹ کہ اء کوانقال ہوا۔ صاحب دیوان شاعر ہے اور ۹ کہ اء کوانقال ہوا۔ صاحب دیوان شاعر ہے اور 'راتی' 'تخلص تھا۔ جب مرز ااسداللہ فان غالب کی شاگر دی میں آئے توانہوں نے تخلص بدل کر' تفتہ' کر دیااور مرز اکا خطاب بھی دے ڈالا۔ اب یہ 'مرز اہرگویال تفتہ' ہوئے اور مرز اغالب مرحوم کو این شاگر دے جو تعلق خاطر تھا، خطوط غالب اس کے گواہ ہیں۔ مرز اغالب نے الن کے ایک دیوان کا دیبا ہے ہے جم تحریر فر مایا تھا اور بیا ہے گئی گوشا عربے کہ اینے ہے جم تحریر فر مایا تھا اور بیا ہے گئی گوشا عربے کہ اینے ہی جم تحریر گھ



# × 🐴



# 1 /3

کیکر اسم پر) انصو<u>ات ایسی</u>ر

جواں مرگ کی موت پر جومر شد لکھا دوسو بائیس (۲۲۲) اشعار پر مشمل تھا۔ اپنی وفات کے بعد جارد بوان جھوڑے اوران کا کر یا کرم بھی ہندومت کے مطابق بی ہوا۔ ہندومت کے بدایک منجھے ہوئے شاعر تھے اب سئسہ یہاں بینچ کر پیچیدہ ہوتا ہے جب حضرت خواجہ حسن نظامی مرحوم ۱۹۳۱ء میں (علامہ اقبال مرحوم کی وفات سے دو برس قبل) وہلی میں پہلی مرتبہ 'یوم عالب' پر حضرت اقبال کو مدعوکرتے ہیں۔ دعوت نامے کے جواب میں علامہ اقبال مرحوم معذرت کا خطاتح بر فرماتے ہیں۔ نہ جا کیس دیل عظامہ مرحوم لیکن کم سے کم از روم روت کوئی پیغام بی لکھ جیجیں کہ ان کی غیر موجود گ میں عظامہ مرحوم لیکن کم سے کم از روم روت کوئی پیغام بی لکھ جیجیں کہ ان کی غیر موجود گ میں عاصرین جلسہ کوسنا یا جا اس میں علامہ اقبال مرحوم کے اس پیغام کی تحریب قبل کیا ہوا؟ اس کی عقدہ کشائی کرتے ہوئے حضرت خواجہ حسن نظامی مرحوم کی روح سامنے آگئی اور کی عقدہ کیا ہوا؟ اس کے لیے مراقبہ کیا تو مرزا ہر گو پال تفتہ مرحوم کی روح سامنے آگئی اور ائل دبئی کے لیے یہ دوشعر نازل کر کے خائے ہوگئی۔

دریں محفل کہ افسونِ فرنگ از خود ربود او را نگاہ کرانے کا دانا ہے راز او را محفل کے دانا ہے راز او را محفد محمد ایں ساقیان لالہ رو، ذوقے نمی بخشد نے ایس ساقیان لالہ رو، ذوقے نمی بخشد نے فیض حضرت عالب ہماں بیانہ باز آور ترجمہ: (اب د تی میں ایک محفل بجی ہے کہ فرنگی جادونے خود انھیں بے قابو کردیا ہے اب ایک پردہ سوز نگاہ جا ہے جواس افسوں کا پردہ جاک کر کے کیمن اس مقصد کے لیے ایک دانائے راز جا ہے۔ ان گل ذائہ کی طرح چرہ رکھنے والوں مقصد کے لیے ایک دانائے راز جا ہے۔ ان گل ذائہ کی طرح چرہ رکھنے والوں

- - - - تَعَالَلْهُ مِنْ مَانَا الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ وَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ وَالْمُنْ اللَّهِ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ وَالْمُنْ اللَّهِ وَالْمُنْ اللَّهِ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ وَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ وَلِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِي لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللِّلْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ

# × 3

آب م <u>تصوف میسر</u>

i' ~ ik

کے لیے بیشراب مزانہیں وے رہی حضرت عالب کے ذوق کے مطابق والی شراب دوبارہ لا۔)

اور پھراس کے بعد علامہ مرحوم ہے بھی تحریفر ماتے ہیں کردنائی کے پنڈتوں کو میراسلام کہیےگا۔
مرزاہر گوپال تفتہ کی روح ان کو مراقب ہیں بلی کیے ؟ مولا ناروم بیشنی کی روح کے تجسد کو
مانا جاسکتا ہے، ارشمیدس (Archimedes) کی روح کا تجسد بھی بچھ میں آتا ہے کہ
ان کا دین ومسلک جانے کا کوئی متند ذریعین ہے۔ حضرت قاسم العلوم والخیرات
مولانا محمد قاسم نانوتو کی بیشنی کی روح مبار کہ دیوبند ہیں بحسد اقدس وارد ہوئی، ایک
دیہاتی کو بھی اس روح سے اس طرح فیض پہنچا کہ حضرت قدس سرہ عالم عضری میں جم
کے روپ میں آئے ہے بھی بچھ میں آتا ہے کہ حضرت بوئین تا تو بی مرز اتفت
کا دیان گیان توسب کو معلوم تھا، ان کی روح سے علامہ مرحوم کیے فیض یاب ہوئے اوروہ
کا دیان گیان توسب کو معلوم تھا، ان کی روح سے علامہ مرحوم کیے فیض یاب ہوئے اوروہ



فرمایا بعض بچوں کوریاضت وکسرت کاشوق ہوتا ہے۔اپنجسم کو بنانے میں مھروف ریخے ہیں۔ غذاؤں کا استعال بہت احتیاط سے کرتے ہیں۔ صبح وشام ورزش (Exercise) کرتے ہیں حتیٰ کہاب بعض بچے توان مقاصد کے لیے مختلف وٹامنز کی گولیاں بھی استعال کرتے ہیں اور نتیجہ کیا نکاتا ہے ریکہ بہت ی بیاریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔



**#** ~

. . it

صحت عدہ رہتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اپنے فرائض اداکر نے میں سستی سے کامنہیں لیتے اور کا بلی انھیں چھوکر نہیں گذرتی۔ کا بلی ہے ایک لطیفہ یاد آیا اور دہ یہ کہ دو بھائی رات کوسونے کے لیے ایک ہی کمرے میں اپنی اپنی چار پائی بر لیئے۔ دونوں بلا کے کائل سے ۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ ذرا اُٹھ کردیکھوتو باہر بارش ہور ہی ہے یانہیں۔ دوسرے نے لیئے لیئے جواب دیا کہ برس رہاہے۔ پہلے نے پوچھا کہ تھیں سے یانہیں۔ دوسرے نے لیئے لیئے جواب دیا کہ برس رہاہے۔ پہلے نے پوچھا کہ تھیں سے معلوم ہے؟ اس نے کہا ابھی بلی آئی تھی میں نے اس پر ہاتھ پھیراتو تر بتر تھی اس سے معلوم ہوا۔ پہلا بھر بولا کہ اچھا بھی اُٹھواور چراغ گل کردو۔ دوسرا بولا روشنی کی وجہ سے نیز نہیں آرئی نا تو موضو کاف میں دے لو۔ پہلا بولا ارے بھیا تم تو بہت ستی کے مارے دو کے معلوم ہوتے ہو چلوا تھواور دروازہ بند کردو۔ جواب ملاکہ بھائی جان آپ مارے دوکام تو میں نے کردیے اب آپھی تو کوئی کا م کردیں۔

سویہ بچاپناجسم بناتے ہیں، کاہل نہیں ہوتے۔ صوفی بھی ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی فطرت ہی میں یہ خاص بات مزیداضا نے کے ساتھ رکھ دیتے
ہیں کہ وہ اس کی معرفت میں مصروف رہیں۔ ایسے لوگ پیدائش طور پر ہی ذکر ومراقبات،
ذات وصفات میں مصروف رہتے ہیں۔ اسم ذات ہے لے کر مراقبہ ذات تک کی تمام
منازل طے کرتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ نھیں اپنا قرب خاص عنایت فرماتی ہوادان
کے نقوش عمل کولافائی بنادیتی ہے۔ بیائی روح کو بنانے میں مصروف رہتے ہیں۔ روحائی
کسرت وریاضت کے شوق میں اپنے معاصرین ہے کوئی اختناء کیے بغیر منازل شوق
طے کرتے ہیں اور ہر گناہ سے اس لیے بچتے ہیں کہ ان کی روحانیت تنزل کاشکا ہوتی ہے۔

الكفالكي لينان

حتیٰ کے قرب فرائض کی منزل سے نکل کر قرب نوافل میں داخل ہوجائے ہیں۔ یہی ہیں جمن کی زندگی قابل تعریف، جن کا عالم نزع قابل رشک اور جن کی آخرے کی من زن ان کے جسم کی موت اس لیے کہا کے فرشے کے جسم کی موت اس لیے کہا کے فرشے صرف جسم کی موت اس لیے کہا کے فرشے صرف جسم پر موت طاری کرتے ہیں روح تو ہر لمحد ہر آن حالت حضوری میں رہتی ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا ہے۔

فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا
 ترے وجود کے مرکز سے دور رہتاہے

مستعمر میں اور افغان سونی کی صحبت سم قاتل ہے۔ معاملہ میں میں اور افغان سونی کی صحبت سم قاتل ہے۔ معاملہ میں میں میں اور افغان کی ساتھ میں میں میں میں میں میں

فرمایی جوصوفیاء یہ بھتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد صحبت شخ یاذ کرالی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا دصوکہ ہے۔ تنظیر ہو یا صدیث، فقہ ہو یا تصوف تمام عنوم اور تقرب البی کی بنیاد صحیح عقیدہ ہے۔ عقیدہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی فاسد ہے تو تصوف اور سلوک کی خوشیو تک نہیں پاسکتا اصل جو ہر پانا تو جمکن ہے۔ اس لیے سب کو رسب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے۔ یا تو عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو ماتریدی حضرات رہے تا ہے اور یا بچر عقیدہ سے اخذ کیا ہے اور فقہ اکبر یا عقیدہ وطی ویہ میں تحریر فر ما دیو ہے اور یا بچر عقیدہ اشعری حضرات کے مطابق ہونا چاہیے کہ وہ بھی اہل جق جیں اور انہوں نے بھی عقیدے اضعری حضرات کے مطابق ہونا چاہیے کہ وہ بھی اہل جق جیں اور انہوں نے بھی عقیدے اضعری حضرات کے مطابق ہونا چاہیے کہ وہ بھی اہل جق جی اور انہوں نے بھی عقیدے کا اشتاب وسنت ہی ہے کیا ہے۔ ماتریدی اور اشعری عماء کے عقائد کا اختلاف کی کھرتو محمل نے بھی کو وہ ایسے حقائق نہیں ہونا کی بھی ہے تو وہ ایسے حقائق نہیں ہونا کی بھی ہے تو وہ ایسے حقائق نہیں ہونا کی بھی ہے تو وہ ایسے حقائق نہیں ہونا کی بھی ہونا کی جو ماتریدی استریک کو دورائیسے حقائق نہیں ہونا کی بھی ہونا کو دورائیسے حقائق نہیں ہونا کی بھی ہونا کہ جو اس کے حقائق نہیں ہونا کیا ہونا کی بھی ہونا کی جو دورائیسے حقائق نہیں ہونا کے حقائق نہیں ہونا کی بھی ہونا کی جو دورائیسے حقائق نہیں ہونا کیا کی بھی ہونا کی بھی ہونا کیا ہونا کیا گانونا کیا ہونا کیا ہونا کیا ہونا کیا گانونا کیا ہونا کیا ہونا کیا ہونا کیا گانونا کیا ہونا ک

# x 1



ہیں کہ ان کی بناء پروہ دونوں ایک دوسرے کی تکفیریا تفسیق کریں۔ جس صوفی کوعقیدے کا معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا چیز ہے، اس صوفی کی صحبت سم قاتل ہے۔ اس سے ایسے ہی پچتا چاہیے جیسے کہ انسان اپنے آپ کوسی سانپ ، اڑ دھا، یا درندے سے محفوظ رکھتا ہے۔



(فرمایا) ضروریات دین کی بھی ایک فہرست ہے۔ اور ان ضروریات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس صوفی کاعقیدہ درست نہ ہواس سے بیعت تو در کنار، اس کی صحبت تک ہے۔ مثلاً صوفی کاعقیدہ اگریہ ہو کہ حلال وحرام سب جائز ہے۔ وجودایک ہی ہے اور جوسن ہے وہ ذات اقدس ہے معاذ اللہ تو یہ صوفی تو خودگراہ ہے معلوم ہیں کہ ایسے جملوں کے بعدمسلمان بھی رہے گایا نہیں کا یہ کہ دہ پیرم وشد ہو۔



فرمایا سلطان اورنگ زیب عالمگیر میشدی زمانے میں وحدۃ الوجود کا بہت غلبہ ہوگیا تھا۔ بعض گمراہ صوفی خالق اور مخلوق کے اتحاد کے قائل بتھے اور بعض عبداور معبود میں کوئی فرق روانہیں رکھتے تھے۔ اس وجہ ہے اس زمانے میں چونکہ فرآوی عالمگیری مرتب ہور ہی تھی تو علماء کویہ لکھنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ بھی اتنا نزول نہیں فرماتے کہ بندہ بن جائے اور انسان

ريز هٔ ألماس کوبھی اتناعروج نہیں ہوتا کہ دہ خدابن جائے۔

# ُ جابل مشائخ کا ایک آ دھ صدی کے بعد نام بھی نہیں رہتا. <sup>'</sup>

فرمایا کہ جب کوئی شخص مرید ہونے آئے تو ہمیشہ غوروفکر ہے کام لے کر بیعت کرنا جا ہے۔سب سے زیادہ سوئے طن تو اپنے نفس کی نسبت رکھنا جا ہے کہ میں سرے سے اس قابل بی نہیں ہوں۔اگر ذہن میں آئے کہ میں اس قابل ہوں یا یہ کہ شخ نے کچھ سوچ کر ہی اجازت دی ہوگی وغیرہ وغیرہ تو ہرگز بیعت نہیں لینی جاہیے کہ ابھی تو بیخود ناقص ہےاوران لوگوں کا مرید ہونے کے لیے آنا استدراج ہے۔ یہ مجھنا جا ہے کہ میرانفس جو مختلف تاویلات کرکے مجھے پیر بنار ہاہے بیوہ باطل عمل ہےجس پر میں قائم ہوں اورلوگ جوآ رہے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ قبولیت عنداللہ ہے جبکہ میں تو ابھی ایے نفس کے مکر سے نجات حاصل نہیں کر سکا۔ میسب استدراج ہے۔ اور اگر لوگوں کومرید کر کے خوشی محسوس ہوتی ہوتو پھرتو بالکل ہی ہر بادی ہے، ایسے مخص کو جا ہے کہ اپنی عاقبت کی فکر کرے۔کیا فائدہ کہلوگ تواینے اخلاص کے سبب جنت میں چلے جائیں اوریہ جہنم کا کندہ ہے۔ ہاں اگراس لیے بیعت کرے کہ شنخ کا حکم ہے اس کا ادب اور امرمعروف میں ان کی اطاعت ضروری ہے اور مرید کرتے وفت بھی خا کف اورلرزال رہے اور الله تعالیٰ ہے التجا اور تضرع وزاری کرے کہ لوگ آپ تک پہنچنے کے لیے مجھے واسطہ بناتے ہیں، آپ ہی میرے اور ان کے دیکھیر ہیں تو البت مرید کرنا جائز ہوگا۔ ایسے ہی حضرات کے سلاسل میں اللہ تعالی برکتیں بھی عنایت فرماتے ہیں اور یہی سلاسل قائم





# / ' 2



رہتے ہیں۔وگر نہ جامل اور مریدوں کے زیادہ ہونے سے خوش ہونے والے مشاکح کا سلسلہ اگر چہ بظاہر تھیل رہا ہولیکن ورحقیقت وہ مٹ رہا ہوتا ہے چنا نچہ ایک آ دھ صدی کے بعد ان کا نام ونشان بھی نہیں رہتا۔

> موفیاءکرام ٹیسٹی کے کشف دالہام کونٹر لیعت کے تراز ومیس تولنا جاہے.



1 × 16



1 × 16



### اکثر صوفیاء کی نماز کے مسائل ہے عدم واقفیت.

**فرمایل) ہمارے زمانے میں اکثر صوفیاء کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی۔ انھیں بی**ھی معلوم نہیں ہوتا کہ نمازوں کے مستحب اوقات کیا ہیں۔ چنانچہ نمازع شاء جلدی ادا کرتے ہیں اور نمازعصر بھی مستحب وقت ہے پہلے پڑھ لیں گے۔فرض نماز پڑھا نمیں گے اور پہلی دورکعتوں میں دومختلف سورتوں کی آخری آیات پڑھ کرنماز کومکروہ کریں گے۔ دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت کے آغاز میں تسمیہ نہیں پڑھیں گے اور نماز کومکروہ کریں گے۔ آھیں جاہیے کہ سب سے پہلے اپنی نمازیں سنت کے مطابق کریں۔تز کینفس تو بہت بعد کی بات ہے۔فقہ میں صرف طہارت اور نماز کے ابواب ہی پڑھ لیں تو بساغنیمت ہے۔ اوران کے مریداُن ہے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔الی نمازیں پڑھتے ہیں جیسا کہان کا شخ پڑھتا ہے۔اوراس جاہل شیخ کی نماز کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت ایسے ہی پڑھتے تھے یا پڑھتے ہیں۔ کیاظلم محاہوا ہے کہ حضرت رسالت مآب مُناتِیم نے جیسے نماز بڑھی ہے ولیمی پڑھنے کے لیے عم حاصل نہیں کرتے اورا پنے جاہل شیخ کی نماز کو ولیل بناتے ہیں حالانکہ دلیل تو سنت ہے۔ وہ نماز، سیکھ کر اور علم حاصل کر کے پڑھنی جا ہے اور این اور اپنے بینخ کی نماز اس کسوئی پر پر کھنی جا ہیں۔ جاہل مرید الٹامعاملہ کرتے ہیں۔













# الله تعالى نے سلسان نقشوند میرکو مبندوستان میں عروج نصیب فرمایا.

فرمایکی اللہ تعانی نے سلسلہ نقشہند ریہ کو ہندوستان میں جما دیا۔ ہے در ہے استے اکا ہر واعاظم اس سلسلے میں واخل ہوئے کہ ان کی چمک کے سامنے علی یمن ماند پڑ گئے۔ حضرت مجدوالف ثانی سر ہندی ہوئے کو بہت فکر تھی کہ ہندوستان میں اس سلسلے کا مستقبل کی جو ہوئے کو بہت فکر تھی کہ ہندوستان میں اس سلسلے کا مستقبل کی اور ہوئے ہوئے کہ جندوستان میں اس سلسلے کا مستقبل کی اور گا جو گا جو ہوئے کہ کی ہوگا کی جو گا جو گا جو گا جو گا ہے کہ کے دور اور کا جو گا جو گا ہے کہ کہ دور گا ہوئے کہ کی ہوئے گا ہوئے کہ کی ایک میں ہوگا کی ہوئے کہ کو ہوئے کہ کو ہوئے گا ہوئے کہ کی ایک ہوئے کے دور ہوئے کہ کی ہوئے کہ کی ہوئے گا ہوئے کہ کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کہ کو ہوئے گا ہوئے کہ کا ہوئے کہ کا ہوئے کہ کی ہوئے کی ہوئے کہ کی ہوئے کو ہوئے کی ہوئے کا ہوئے کی ہوئے کی

این نسیت عالیہ کہ دریں دیار بسیار غریب است (سلسلہ نقشہندیہ کی عالی نسیت ہندوستان میں بہت کم ہے)

اس مقصد کے لیے ہمیشہ دعا گور ہے اور پھر القد تعالی نے حضرت مرزا مظہر جانجاں، حضرت شاہ ولی انقد، حضرت مولانا غلام علی صاحب د ہلوی، قاضی شاہ اللہ صاحب پائی پتی، حضرت شاہ علم القد، خواجہ آ وم بنوری، حضرت سیداحمہ شبید، حضرت خواجہ دوست محمد صاحب قد ہاری پہنیٹ ہے اس پاک سلسلے کو استقامت بخش اور ان حضرات میں ماتر یدی عقیدہ، قد ہاری پہنیٹ ہے اس پاک سلسلے کو استقامت بخش اور ان حضرات میں ماتر یدی عقیدہ، انہائ سنت ، سیح علم، نماز ، تلاوت ، اپنے مریدین کوسلوک کے تمام اسباق طے کرانا، پختہ خانقا ہیں بنانے کا ذوق ، کتب خانوں کا اہتمام کرنا، حضیط احوال اور سکوت ، برابر چلتا ر با۔ اور بحمدہ بیانے واقعالی ان کی جن شاخوں میں بدعات نہیں آ کمیں ، و ہاں یہ خصوصیات اب اور بحمدہ بیان یہ خصوصیات اب







#### گنامی—مشائخ چشت کاشیوه. مشائخ چشت کاشیوه.

302

فرمایا حضرات مشائخ چشت فی این کا میشد شیده را بند کهی افغانستان میس موجود ہے ) ہے ہندوستان وارد ہوئے۔ گمنا می ان کا ہمیشہ شیده رہا۔ نہ کہی پخند خانقا ہیں ہنا کمیں اور نہ کہیں نام ونشان کے لیے جدو جہد کی۔ ایپ آپ کو ہمیشہ مٹاتے رہ وار اللہ تعالی ہمیشہ انسی مقامات ارفع عنایت فرماتے رہے۔ یہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خاک میں مقامات ارفع عنایت فرماتے رہے۔ یہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خاک میں ملاتے رہے ہردم اپنی فی ان کا شعار رہا اور جو جتنا مٹا، رہ ہدایت اس پر آئی ہی مرشی ۔ ان کی ہڈیوں تک کو گلاویا ۔ یا واللہ کے غلیمیں گرید وزاری ان کا حال رہی اور مخلوق خدا کا ظلم اور ابنائے زمال کا حد ، ان پر ہردور میں ایسا برسا کہ ساون میں برکھا بھی کیا بری کی جو گئا میں برکھا بھی کیا بری کی جو شاخیں برصر اور اپنے آپ کو مٹاوینا سلسلہ عالیہ کی بجیان تھی اور اب تک بھی ان کی جو شاخیں بدعات میں مبتلا نہیں ہوئیں، وہاں بہی صور تحال ہے۔ ان کے درولیش ہمیشہ اس اصول کے قائل رہے کہ

*ېر که دا د*ه رخج ما راحتش بسيا ربا د

(جوہمیں تکلیف دے الله تعالی اس کی راحت میں اضافہ فرمائے)

ارباب حکومت سے بے نیازی ادراخفائے حال سلسلے کا خاصہ ہے۔ شخ بدرالدین غرنوی پیشیا سلسلۂ چشتیہ کے مشائخ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کعکی پیشیا کے خلفاء کمبار میں سے تھے۔ ان کا تعلق دہلی میں امرائے سلطنت سے تھا اور انہوں نے سلسلۂ چشتیہ کی

1 × 1/4







خدمت کی غرض ہے ان کے لیے ایک پختہ خانقاہ تغییر کردی ۔ حکومت جب تبدیل ہوئی تو یہ خانقاہ اور اس کے بانی معتوب قرار پائے ۔ مصائب کا پہاڑٹو ٹا اور شخ بدرالدین غرنوی بھٹے ہے ان معتوب قرار پائے ۔ مصائب کا پہاڑٹو ٹا اور شخ بدرالدین معتوب اور ال کے نے اپنے خواجہ تاش حضرت فریدالدین مسعود پھٹے کو اجود هن خط لکھا۔ عرض احوال کے بعد دعاکی درخواست کی تو شخ وقت نے جو جواب تحریر فرمایا وہ سلسلۂ چشتہ کے ذوق کا نمائندہ تھا۔ فرمایا:

جوخود اپنی نئی روش بنائے گا ضرور مبتلائے مصیبت ہوگا اور بے چینی ہوگ۔
آپ تو پیران پاک کے دامن گرفتہ ہیں پھران کی روش کے برعکس خانقاہ کیوں
بنوائی ؟ اس میں کیوں بیٹے ؟ ہمارے شخ حضرت خواجہ قطب الدین اوران کے
شخ حضرت خواجہ حین الدین اجمیری بھی کی بیروش تو ندھی کہا ہے خانقاہ
بنوا کیں اور دُکان کھول لیں۔ان کا طریقہ ہو گئی ہو سینشانی تھا۔

مولانا الطاف حسین حاتی کا ایک شعر مشائخ سلسلۂ چشتیہ ﷺ کے ذوق کا صحیح ترجمان ہے۔

ے مال ہے نا یا ب اور گا کہ ہیں اکثر بے خبر شہر میں کھولی ہے حاتی نے ، وکاں سب سے الگ سلسلۂ چشتیہ کے حالات سے آگاہی کے لیے اس وقت سب سے زیادہ متند کتاب سیرالاولیاء ہے۔









# عالب كاعجز، بندگی اوراعتادیلی الله.

فرہایا ) غالب نے اپنے اس شعر میں اپنے ججز، اپنی بندگی اور اعتماد علی اللہ کی کیا خوب بات کہی ہے۔

جنس بازار معاصی، اسد الله اسد الله اسد که سوا تیرے کوئی اس کا خریدار نہیں اس مضمون کا ہندی دوم بھی کیا خوب ہے۔

اسی صفمون کا ہندی دوم بھی کیا خوب ہے۔

دانت گرے اور گھر بھسے پیٹے بوجھ نہ لے ایت گرے اور گھر بھسے پیٹے بوجھ نہ لے ایسے بوڑھے بیل کو بکون باندہ بھس دے



فرمایا شیخ ابن عربی رئیلیا کا نظریدید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اہل جہنم کے بھی شامل مال ہوجائے گی۔ کا فرول کوعذاب دوزخ تین کھنہ تک ہوگا۔ کھنہ عربی زبان میں اس مال ہوجائے گی۔ کا فرول کوعذاب دوزخ تین کھنہ تک ہوگا۔ کھنہ عربی زبان میں اس مال کو کہتے ہیں اور ہرسال تین سوساٹھ دن کا ہوگا۔ (28800 = 80 × 360) سو ایک ھیہ جب اٹھا کیس ہزار آٹھ سودن کا ہوا (28600 = 3 × 28800) تو تین جھے چھیاسی ہزار چارسوون کے ہوئے اور ریکل مدت دوسوچالیس سال بنتی ہے اوراس مدت کے بعد دوزخ کی آگے۔ کا فرول کی ایس ہی ٹھنڈی ہوجائے گی جیسے کہ وہ سیدنا ابر جیم علیا ا







J ~ 16

کے لیے خصندی ہوگئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جواضی جمیشہ عذاب دینے کا وعد وفر مایا ہے تواگر اللہ تعالیٰ سے انعام کا وعد وکر کے اسے عطانہ فرما کیں تو یہ بات تو اس کی شان کے خلاف ہے اور اگر ہمیشہ عذاب دینے کا وعد و فرما کمیں اور بچھ مدت ( ووسو چالیس سال ) کے بعد وہ عذاب ہٹا دیں اور مزید عذاب نہ دیں تو یہ جوعذاب کا وعد و پورانہ کیا تو یہ تو مزید اس کا کرم ہے، کوئی بات اس کی شان کے خلاف نہیں اور حضرات صوفیاء کرام نہیں اس کا کرم ہے، کوئی بات اس کی شان کے خلاف نہیں اور حضرات صوفیاء کرام نہیں سے کہ کفار کوجہنم کا وائمی عذاب ہوگا۔

ہمارے شیخ وعارف باللہ حضرت مجد دالف ٹانی سر ہمندی نوراللّٰہ مرقدہ نے شیخ این عربی میسینہ کے اس نظریے پرشد مید تنقید کی ہے اور فرہاتے ہیں کہ شیخ بہت سے دیگر مسائل کی طرح اس مسئلے میں بھی روصواب سے ہٹ گئے ہیں کیا آنھیں بیمعلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالٰی کی رحمت کی وسعت دونوں جہاں میں صرف ایمان والوں کے لیے ہے اور کا فروں کے لیے تواس کی رحت صرف دنیامیں ہے آخرت میں نہیں۔ آخرت میں تو کافر خدا کی رحت ے بحروم ہوں گے۔ شیخ این عربی میں بیٹی جن قر آئی آیات سے استدلال کرتے ہیں وہ ان آیات کے صرف ابتدائی حصے ہیں انہی کے آخری حصے کیوں نہیں پڑھتے جہاں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رحمت کو صرف مسلمانوں کے ساتھ مربوط کیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے حصرات انبیاء بینظرے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کے خاکفین (کفار) کو ہمیشہ جہنم میں رکھے گا تواگر الله تعالی کسی موقع پر کا فروں سے عذاب ہٹا کر وسعت رحمت سے کام لے گا تواس وفت وہ اپنے اس وعدے کے خلاف بھی تو کرے گا جو اس نے اپنے دوستوں حضرات انبياءكرام ينظلات كياتها \_



انص<u>وف بیسر</u>

\$ \ it

پر علام پیر ریز واکماس

# . S

القد تعالی ہرطرح کے معائب سے منزہ اور پاک ہے اور یہ جوشنی صوفیا کرام کا مسلک ذکر کرتے ہیں کہ کوئی صوفی بھی کا فرکے ہمیشہ جہنم میں رہنے کا قائل نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ صوفیاء کو ایسا کشف ہوا ہوگا تو جب اجماع امت کا فرول کے دائی عذاب پر ہے تو اس اجماع کے مقابلے میں سی صوفیاء کا کشف اس اجماع کے مقابلے میں سی صوفیاء کا کشف اس اجماع کے مقابلے میں سی صوفیاء کا کشف کی حیثیت ہی کیا ہے؟ صوفیاء کا کشف فی المام ہونے کی امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔

معتد کمالات نبوت اور کمالات ولایت. معنود

( ایک اونی قطرے کوسی جھوٹے ہے مقابعے میں کمانات ولایت کی حیثیت اتن بھی نہیں جتنی ایک اونی قطرے کوسی جھوٹے ہے اونی سمندر سے ہوتی ہے، اس لیے جولوگ سنوک ازراہ نبوت طے کرتے ہیں ان کے مقابعے میں جولوگ سلوک ازرہ ولایت طے کرتے ہیں، کاش اس درجے میں بھی ہوتے جودرجہ ذرے کا آفتاب سے ہے۔

سلاسل طریقت میں بدء ت کورائج کرنا مرات وبرکات ہےمحرومی کاسب ہے۔ مرتب

(فرمایا) وہ تمام مسائل جن میں حضرات صوفیے ئے کرام اور علیائے عظام ایسینی کا ختلاف ہے میں مسائل جن میں حضرات صوفیے ئے کرام اور علی بہت مشوس اور واضح ہے۔ ان کے فتاوی دونوک اور قابل شلیم وا تباع بیں اور وجداس کی ہے ہے کہ حضرات علماء کرام اپنے علم کو کتاب وسنت اور آئمہ مجتبدین کے دلائل کی بنیاد پڑھل میں تبدیل کرتے ہیں جب

· \* 1

کہ حضرات صوفیاء کرام اپناعکم کمالات ولایت سے اخذ کرتے ہیں۔ پھرمبھی اس میں اینے مکشوفات کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور رہ صواب سے دوراور رہ خطا پر چل پڑتے ہیں۔ پھران صوفیاء کرام میں وہ گمراہ بھی شامل ہوجاتے ہیں جو کتاب وسنت کی بجائے محض اینے مشائخ کے طرزعمل کو دیکھ کراہے''صراط متنقیم'' کا نام دیتے ہیں۔ اپنے آپ کواییے مشائخ کے طرزعمل کا مرد ہ مقلد قرار دیتے ہیں اور چونکہ خود بھی علم سے واسطہ نہیں ہوتا ،مطالعہ کرتے نہیں اوران کے مشائخ بھی صاحبان علم نہیں ہوتے محص جاہل صوفی ہوتے ہیں،اس لیے رہجی ان کی جہالت کی راہ پران کے تبعی ہوجاتے ہیں۔ایخ مشائخ کے اعمال کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیتو ہمارے فلاں حضرت کی سنت ب-إنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُون كَيابِيُّم راه اتَّا بَعِي نَبِين جانة كاصطلاحت مين بيه لفظ حصرت رسالت پناه مَكَافِيَةٌ كَي غير منسوخ شده احاديث يرغمل كرنے كانام ہے اور اس ذات اقدس کے لیے خصوص ہے؟ اس گراہ صوفی کو بیر بتایا جا تاہے کہ حضرت رسالت ما آب منافظ ا نے بیدارشاد فرمایا ہے ماان کا فعل مبارک بیہے تو بیدا ہے مشائخ کے اعمال کو دلیل بنا تا اور سنت کے مقابلے میں لاتا ہے۔ بیرشرک فی الرسالیہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس قشم کی باتیں جب سننے میں آتی ہیں توغیرت ایمانی اور تعلق نبوی اس بات کی اجازت نہیں ویتے کہ ان گمراہوں کے اعمال کی کوئی تاویل کریں۔ آئمہ مجتبدین کے اجتہاد برایے مشاکخ کے عمل کوتر جھے دیتے ہیں اورامت میں گمراہی اور فرقہ بندی کے در کھولتے ہیں اس لیے تو الله تعالی ان کوسلاسل طیبه کی برکات ہے محروم اور ان کے سائسل کومعدوم کر دیتا ہے۔ بدعات برتسابل برتنة بين اورينهين جانتة كه جيسے شريعت مطهره مين بدعات كواختيار

49 m/s

کرنا گمرائی ہے ایسے بی سلامل طریقت میں بھی ، بدمات کورائج کرنا ثمرات و برکات سے محروق کا سبب ہے۔ حضرت مجددانف ٹائی سر بندی آئی نے اپنے صاحبزادہ والا تبار حضرت خواجہ محدصادق صاحب رہیں ہے نام جو گرامی نام تجریر فرمایا ہے ، و بال ان حقائق پر بھی قدرے دوشن ڈائی ہے۔ چاہیے کہاس کا مطالعہ کریں۔

میں ہے۔ کا فروں کی فدیمی رسومات سے دلی طور پر نفر سے ہوئی چاہیے۔ میں ہے۔

الرمایا کافروں کی جوہمی ندہی رسومات بین ان سے دلی طور پرنفرت ہوئی چاہیے۔ ان رسومات کو کرا جانے اور ان کے سے دعا مائے گا رائلہ تعالی انھیں ان بدر سوم سے نجات دے۔ ان پر بھی ترس کھائے اور ان کا فروں کوئری سے جھی ناچا ہے تا کہ تولئے ہوجائے اور اس کھی چیغام ان تک پہنچ جائے۔ ان کی تمام ندہی رسومات میں کفروشر سشامل ہا اور اگر ایمان بچانا ہوتو ان ندہی رسومات میں کفروشر سشامل ہا اور اگر ایمان بچانا ہوتو ان ندہی رسومات سے برائت ضرور ک ہے۔ جس کافر کو اسمام کی پیغام ہفود اس کی اپنی زبان میں پہنچا اور اس نے عاقل ، بائغ اور بھائی ہوئی دوار ساس پیغ مرقبہ کو کہور کی کہورانکار کیا تو ایسے کفر کی سزا ابدی جہنم ہاس لیے سلمان ہونے کے باوجو دکافروں کی نمایس رسومات میں شرکت کرنا اور ان کا بجالانا ، اپنے ایمان کو خطرے میں ذائن ہے۔ حضرت مجدو الف ثانی سر بہندی ہیں تھا۔ جان ، جسم کا ساتھ نہیں تھوڑ رہی تھی۔ حضرت مجدو انف ثانی سر جندی کی مشتش میں تھا۔ جان ، جسم کا ساتھ نہیں تھوڑ رہی تھی۔ حضرت مجدو بڑھ تھا ہوں کو برداشت ندفر ما سکھ اور حق عیادت نباہتے ہوئے اس



کول کی طرف متوجہ ہوئے۔ پایا تو بیر کروہ دل کفر کی تاریکیوں سے اٹا ہوا تھا۔ توجہ مبارکہ سے اس کا تزکید ممکن نہ تھا اور بتایا گیا کہ اس دل کی تاریکیوں کو اب جہنم کی آگ ہی دور کرے گی۔ پھر معلوم ہوا کہ اس دل بیں اتنے کفر کے باوجود ایمان کا ایک ذرہ باقی ہے اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اس لیے کا فرکوئن بات پہنچانے اور اسے تن اس مجھانے بیں قرنمی مطلوب ہے کی داس سے متعلقہ رسومات سے تفریحی مطلوب ہے۔

کیا ابن عربی میشهٔ ارواح کاملین کے قدم اوراز لیت کے قائل تھے؟

فرمایا حضرت مجدد الف نانی سر مندی پیکین نے مکتوبات شریف میں اپنی شخ حضرت خواجہ باتی باللہ پیکھنے کے حوالے سے بیتر پر فرمایا ہے کہ حضرت ابن عربی پیکھنے ارواح کاملین کے قدم اوراز لیت کے قائل مقصاورا گراس جملے کی کوئی تاویل نہ کی جائے توبیعقیدہ موجب کفر ہے۔ ایک مدت تک بید پر بیٹانی اور جبتورتی کہ حضرت ابن عربی پیکھنے نے آخر بی عبارت کہال تحریفر مائی ہے جتی الوسع تلاش جاری رکھی لیکن بی عبارت نہ ملی۔ آخر مصر سے حضرت ابن عربی پیکھنے کی جوتفسیر چھپی ہے، وہ ہاتھ لگی۔ اسے پر حماقہ معلوم ہوا کہ سور ہ دم کی تفسیر میں بی جملہ موجود ہے۔ حضرت مجدد پیکھنے نے خوداس جملے کی تاویل بھی فرمائی ہے۔







## اجماع امت کے مقابلے میں ناتھ صوفیاء کے کشف کی حیثیت ہی کیا؟

فرمایا جن صوفیاء کرام بیشتان این کشف کی بنا پرامیر المونین سیدناعلی بیانیا کشف کو کی اہمیت نہیں ہے۔
حضرات شیخین بی نظیم پر نضیات دی ہے ان کے ایسے کشف کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
ار باب اہل السنة والجماعة نے عقائد کے باب میں حضرات شیخین تو کجا حضرت
امیر المونین سیدناعثان بی نظیم تک کو حضرت علی بی نظیم سے افضل مانا ہے اور بہی صحیح عقیدہ اور
امیر المونین سیدناعثان بی نظیم کو حضرت علی بی نظیم سے افضل مانا ہے اور بہی صحیح عقیدہ اور
نظریہ ہے۔ اجماع امت کے مقابلے میں ایسے ناقص صوفیاء کے کشف کی حیثیت ہی
کیا ہے؟ صوفی کا کشف، غیر پرتو کیا ججت ہوتا، وہ اگر مسلمات ابن السنة والجماعة سے
مکرائے تو خوداس صوفی کے لیے بھی جت نہیں جب کہ غیر جمہتد پر جمہتد کی تقلید واجب
عکرائے تو خوداس صوفی کے لیے بھی جمت نہیں جب کہ غیر جمہتد پر جمہتد کی تقلید واجب
کیا ہے۔ ایسے صوفیاء کے دست و باز و کمالات انبیاء نیجیائی ہے کوتا و جیں۔ وہ نہیں جانے کہ
مکرالت ولایت، ممالات نبوت کے سامنے پر کاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔

دل کا اصل مرض اس کاغیراللہ کی محبت میں گرفقار ہونا ہے۔

فرمایل دل کا اصل مرض اس کا غیراللّٰہ کی محبت میں گرفتار ہونا ہے۔ اولا و سے اس لیے محبت کہ یہ مجھے نفع ویں گے، مال سے اس لیے کہ دنیا میں کام آئے گا، عہدے سے اس لیے محبت کہ حب جاہ کی تسکیدن ہوگی ، دوستوں سے اس لیے محبت کہ کام آئیں گے۔ الغرض جتنی بھی اشیاء سے محبت ہے محض اپنی ذات اور نفس کے لیے ، تو اصل محبوب، الغرض جتنی بھی اشیاء سے محبت ہے محض اپنی ذات اور نفس کے لیے ، تو اصل محبوب،



# x 2

折 🧠

ં પ્રાપ્ત

مطلوب اور معبودا پنائفس ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کہاں ہے؟ یہ سب غیراللہ جیں اور جب تک ان کی محبول اور اپنے نفس کی بندگی سے نجات نہ ملے ، نجات کی وکر متصور ہے؟ اس لیے طالب نجات کو چاہیے کہ اپنا نقط نظر بدلے۔ اولا دسے تعلق خاطر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق تیرے و ہے رکھے جیں بی فرما نبروا رہوں یا نافرمان ، اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق تیرے و دوست ملئے آتے ہیں تو آنے والے کا حق بنا ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہی ہے۔ دوست ملئے آتے ہیں تو آنے والے کا حق بنا ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہی ہے۔ دوست ملئے آتے ہیں تو آنے والے کا حق بنا ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہی ہے۔ واست ملئے آئے ہیں تو آنے والی کا صحیح مصرف میات کی حقوق کو بجالانا ہے۔ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کا صحیح مصرف میات کی کہا ہے خرج کرنا ہے۔ ان تمام اشیاء سے عبت نہیں بلکہ اپنے فرائض کی ادائیگی ہے اور بس ۔ جو شخص بی نقطہ لگاہ رکھے اور اپنے دل کو غیر کی تحبت سے بچالے وہ نجات پائے گا۔ غیر اللہ کی محبت ایسا مرض ہے جس کا از الہ ضروری ہے اور اس وہ نجات پائے گا۔ غیر اللہ کی محبت ایسا مرض ہے جس کا از الہ ضروری ہے اور اس از الے کے لیے تصوف کی راہ پر چلا جا تا ہے۔



خفرت بین می الدین ابن عربی میشد کے پیچھ پیردکارتو ایسے سے کہ جو پیچھ حضرت بیشید نے فتو حات، یا فصوص یا اپنی دیگر تصانیف میں لکھا، اسے بالکل برحق مانا اور الن افکار کی نشر واشاعت کرتے رہے۔ نہ یہ سوچا کی مکن ہے ان کی کتابوں میں تحریف یا ان کا کشف مشتمل برخطا ہویا ان کے البامات وکشوف اگر نصوص سے ظاہراً نگراتے ہیں تو ان کی کیا تاویل وقوجیہ کی جائے اور دوسرا گروہ ایسا تھا جس کو صرف یہ معلوم ہوجانا کافی تھا کہ حضرت این عربی بی بی خطف نے یہ زمایا ہے، وہ کیل کا نے سے لیس ہوکر ایسے سلے حملے کرتے حضرت این عربی بی بی بی میں کا کشف نے یہ نے ایس ہوکر ایسے سلے حملے کرتے

تھے کہ یڑھ کرعقل جیران رو جاتی ہے۔حسن ظن اور تا ویل ہے یالکل نا آشنا ہیں اوران کی ہرعبارت کو جامہ کفریہنا نے کو تنار۔اوھار کھائے ہیٹھے ہیں کہ ہر قیمت پر حضرت این عربی بھیلتا کار ذکر ناہے ۔ حضرت میلنج الاسلام این تیمید بھیلتا بھی بعض مقہ مات پریہی رو بیا ختیا رکرتے ہیں لیکن کچربھی بساغتیمت ہیں کہ کی مقامات پرعدل کا دامن ہاتھ ہے ہیں جانے ویالیکن جس گروہ نے انھیں اینا قائد ما ناہے، ووگرود آج تک حضرت ابن عربی بیشتہ سے زیادتی کا ارتکاب کرر ہاہے۔ پھرا کیگ گروہ ان دوا نتہا ؤں کے درمیان ہے۔ یہ ہندوستان کے علاء کرام و صوفیان عظام ہیں ہیں نہ تعطی کی تصویب کرتے ہیں اور نہ صحیح کی تعلیط کرتے ہیں ۔ پھران میں بھی حضرت امام ربانی مجد دالف ٹانی شیخ سر بہندی نو رالقد مرقد د اورار باب وحدة الشهو د كے تو كيا كہنے۔اعتدال كي راه برگا مزن ہيں۔مكتوبات شريف میں نہایت وضاحت ہے بار ہار بیاقر ارفر مایا ہے کہ '' ابن عربی بھیلیہ از اولیاء مقبولان است''اور پھر جہاں ان کی عبارات نصوص ہے مکراتی نظر آئی جں یا تو ان کی تو جیہہ کی ہے اور یا پھرانھیں'' خطاء کشفی'' قرار دیا ہے۔ جواوگ بھی حضرت ابن عربی رئینیة کا مطالعه کرتے ہیں انھیں جاہیے کہ حضرت پینے ابن عربی رئینیہ كے متعلق شيخ الاسلام ابن تيميه، شيخ عبدالو ماب شعرانی اور حضرت مجد دالف ٹانی سر ہندی نیشیا نے جو کیجھ لکھا ہے،اس سے بھی عافل نہ رہیں ۔

® ® ®





ملک تاریخ سے

> ذُلِكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْقُراى نَقُصُّةً عَلَيْكَ مِنْهَا قَآثِمٌ وَّحَصِيْدٌ.

> > (پ:۱۲ ایسور و همود ، آیت: ۱۰۰)

یہ ان تباہ شدہ بستیوں کی پچھ داستانیں ہیں جوہم آپ کوسنا رہے ہیں، اُن (بربادشدہ بستیوں) میں سے پچھ تو اب بھی باقی ہیں اور پچھ دہ، جن کی فصل کٹ چکی (اور وہ قصۂ یار بینہ ہو گئیں۔)



46 - S



# واقعهُرٌ ه واقع اورابل ميت نبوي مَالِينَا كَي دوراند كَيْنَ.

فرمایا کَرَّ وَ وَائِمْ کامشہور وا قعہ ۲۳ ھیں پیش آیا تھا۔ قصہ یہ تھا کہ حضرات اہل مدینہ میں سے انسار ڈٹائیئم کا ایک وفدین بدے در بار میں دمشق گیا۔ یزید نے اگر چدان کے ساتھ حسن سلوک کیا لیکن انھوں نے جب یزید کی زندگی کوشریعت کے خلاف اعمال سے پُر پایا، تو صبر نہ کر سکے اور مدینہ منورہ واپس پہنچ کرا لیے فاسق و فاجر شخص کی حکومت کوشلیم کرنے سے انکار کر دیا اور بغاوت بریا ہوگئی۔



# x 3

تار<sup>ی</sup> رہیے

e'n ik

نے حضرت رسالت مآب مُؤَثِّرُ کے وضو کی بعض تفصیلات بیان کی بیں اور مہاجرین وانصار کی اولا و جنگر بیس سے تقریباً سات سوافراد شہید ہوئے۔ تین دن، لوگ اینے گھروں میں خائف وساکت بیٹے رہے۔

اہل بیت نبوی عیشہ اواقعد کر بلاسے ہی ہیں ہی تھے کہ اب حکومت سے مکراؤ کے نتیجے میں اصلاح نہیں ہوگی اس لیے حضرت زین العابدین بڑھ اس معاملے میں بالکل الگ تھلگ رہے اور حضرت عبداللہ بن عباس جن ٹھنے کے صاحبزاوے، حضرت علی بن عبداللہ بن عباس جن ٹھنے کے صاحبزاوے، حضرت علی بن عبداللہ بن عباس جن ٹھنے کے ساحبزاوے، حضرات سمجھتے تھے عبداللہ بن عباس جن ٹھنے اس میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ یہ تمام حضرات سمجھتے تھے کہ ایک جمی ہوئی حکومت کے خلاف بغادت سے پچھ شبت نتائج تو برآ مد ہونے کے نہیں، کیول نہا کے کچھیلاؤاورعوامی فلاح و بہود کے کام سے جا کمیں۔

# تاریخ یمن''روح الروح'' کاقلمی نسخه اوراس پر کام کی ضرورت.

( الرامایا ) تاریخ سے شغف رکھنے والے حضرات کو جا ہے کہ تاریخ یمن ' روح الروح' کی ہے پرکام کریں۔ اس کا ایک قلمی نسخہ وار المصنفین اعظم گڑھ میں موجود ہے۔ تاریخ کا یہ عظیم سرمایہ جا جی عبدالکریم صاحب مرحوم ومغفور، جو کہ رشتے میں مولا ناشبلی مرحوم کے ماموں ہوتے تھے، ہندوستان لائے تھے۔ اب بیتاریخ ڈھونڈ ہے سے بھی نہیں ملتی ۔ نویں صدی ہجری کی یمن اور خلافت عثانیہ کی تاریخ کے بہت سے اہم واقعات اور نوا درات اس کتاب میں ہیں۔ یمن کے سفر میں، وہاں کے علماء سے بھی اس کا تذکر وہواتو بعض علماء کی دفتا ندہی تھے۔ تاریخ کی بیت کے خانے کی نشاندہی

علي عشر تاريخ مير

نه کرسکے جہاں سے اس کا کوئی قلمی نسخہ ہی ہی ، مل تو جاتا عیسی بن لطف اللہ بن مطهر بن شرف اللہ بن مطهر بن شرف الدین اس کے مصنف ہیں اور اور جے سے لے کر ۲۸ میا دیا ت کے واقعات اور خلافت عثانی اور بیمن کی حکومت کے درمیان خط و کتابت کی بعض اہم وستاویز ات بھی اس میں شامل ہیں۔

# و شیعه تن اتحاد کے لیے شرا نطاور'' تاریخ نادری''۔

فرمایا محدمهدی استرآ بادی کی'' تاریخ نادری'' بھی ضرور پڑھنی جا ہے۔نادر شاہ درانی نے خلافت عثانیہ سے شیعہ تی اتحاد کے لیے جوشرا لَظ پیش کی تھیں ،اس کے متعلق اہم مواداس میں موجود ہے لیکن افسوس کہ بیتاریخ اب عام طور پرملتی نہیں۔

# این خلدون اورامیر تیمور کی ملاقات.

یڑی رہی مشہورمنتشرق جیکے گولیس نے اسمخطوطے کوایٹرٹ کیا پھرعر کی ہےانگلش میں منتقل کی ،1636ءمیں غالبًا ہالینڈ ہے اس کی پیکاوش طبع ہوئی ادر پھرمسلمان دنیااور مغربي فضلاء نے ابن خلدون كاحقيقي مقام جانا۔

ا يك اورمغر بي فاضل اورمستشرق ژا كنرفشل (Walter J. Fischel) ، جو تحمیلی فور نیابو نیورسٹی میں صدر شعبہ تھے انھوں نے جب اس کتاب میں بیہ پڑھا کہ حضرت امیر تیمور گورگانی اورعلامہ این خلدون میسینہ کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی تو انھوں نے یہ جنتجوشروع کی کہسی طرح بیمعلوم ہوسکے کہان دوعظیم ہستیوں کی یا ہمی ملا قاتوں کی تفاصیل کیا ہیں ۔ وہ وا حد شخص جوحضرت امیر تیمور گورگانی کی طرف ہے شاہی ترجمان مقرركيا گيانهااوران دوجستيول كي تفتكوايك دوسرے تك پہنچار ہاتھا،عبدالجبارنعمان تھا۔ ڈاکٹرفشل نے اس کی ہاقیات کی طرف رجوع کیالیکن کوئی سراغ نیل سکا۔ڈاکٹرفشل نے ہرطرف سے مایوں ہوکر'' تاریخ ابن خلدون'' کا با قاعدہ مطالعہ شروع کیا اور وہ بدد مکی کر جیران رہ گئے کہ ابن خلدون نے اس تاریخ کے آخر برا بی سوانح عمری کھی ہے لىكىن1395ء كے سال ير پہنچ كران كاقلم رُك اورخودنوشت كے سفحات خشك ہوگئے ہیں۔ و اکٹر فشل نے ہمت نہیں ماری اور یہ طے کیا کہ اس تاریخ کے قلمی نسخے تلاش کرنے جاہئیں شاید کوئی ایبانسخدل جائے جس کے آخر پر 1395ء کے بعد کے حالات بھی درج ہوں کیونکہ ان دوبڑی ہستیوں کی ملاقات تو 1401ء میں ہوئی تھی۔ ڈاکٹرفشل نے اسی غرض ہے۔1950ء میں ترکی کا سفر کیا اور اس مقصد کے تحت وہاں کے کتب خانوں کی خاک جھانی۔ آخر کاراٹھیں اسعد آفندی کی لائبر پری اور آیا صوفیا کے کتب خانے

العُقْلِلْصِّنَةُ وَاللَّهِ الْمُعَلِّلُونَ الْمُعَلِّمُ وَالْمُ

تاریخ ریه

میں تاریخ ابن ضدون کے دوایسے نسخ مل گئے جن پرابھی تک کام نہیں ہوا تھا اوران میں ان تاریخی ملا قانوں کا ذکر اور تفصیلات خودا بن ضدون کے لم سے مرتب تھیں۔ ای طرح کا ایک تیسر انسخد تھیں قہرہ مصر میں ملا اورانہوں نے ان تینوں مخطوطات کوسامنے رکھ کر تاریخ ابن ضدون کے حواثی مرتب کیے اور تقیدی اشارات بھی کھے۔ عربی سے انگلش میں ترجمہ کیا دورا پی انگلش کتاب '' ابن خلدون اور امیر تیمو'' Ibn Khaldun and کو 1952ء میں کیلی فور نیا یو نیورٹی سے پہلی مرتبطیع کروایا۔

( Tamer Lane کو 1952ء میں کیلی فور نیا یو نیورٹی سے پہلی مرتبطیع کروایا۔

مرابعة المرابعة المر

اصل مقصد حفرات الل بیت کرام فائن کی تو بین اوران پرسب وشم ہوجا کیں گے۔ ناصبیت کا اصل مقصد حفرات الل بیت کرام فائن کی تو بین اوران پرسب وشم ہواور فارجیت نام ہاں وہشت گردی کا جو ہر غد ہب بیں اپنے غذ ہب کے نام پر کی جاتی ہے۔ جوروظلم، بیر متشدد، خون ریز کی اور ہرایک کی تو بین بیخاص اجزاء بیں خارجیت کے۔ جر متشدد، خون ریز کی اور ہرایک کی تو بین بیغاص اجزاء بیں خارجیت کے۔ محمد بن عبدالوباب نے تو حید وسنت کے نام پر جو پرتشدد تحریک بریا کی تھی وہ بھی تو خارجیت ہی تھی اور ہی تا میں اور جیت کی بریا کی تھی وہ بھی تو دیا تھا۔ یا ستان میں 'طالبان' اور' نئے بیرک' حضرات کی پرتشدد جدو جہد بھی خارجیت کی سے اس لیے تو بید حضرات اپنے علاوہ سی کومسلم ان بھی نہیں جھتے اور برملا شعائر کی تو بین میں ہے اس لیے تو یہ حضرات اپنے علاوہ سی کومسلم ان بھی نہیں جھتے اور برملا شعائر کی تو بین کرتے ہیں۔ والعیاذ باللّه بخوا تین اور بچول تو کی کرنا ، دھوکہ دینا ، من گھڑت واستانیں سنا، جھوٹ بولنا، اپنے کومظلوم بنا کر بیش کرنا اور اپنے او پر مصنوی مظلومیت کا لبادہ اوڑ ھنا،

ا پنے خار بی اور ناصبی وہشت گرد دوستوں کی قبروں سے خوشبو کا اُٹھنا، ذراذ راسی بات پرمسلمانوں سے بد گمانی اور پھرانھیں اغوا کر کے قل اور تاوان وصول کرنا، بیسب پچھ خار جیت نہیں تو اور کیا ہے؟

عارت<u>گ</u> تاریک میسہ

پہلے بھی توان خارجیوں نے ہی خلافت اسلامیہ کو تار تارکیا تھا۔ تین خارجی مکہ مکرمہ میں طے اور اس وقت امت کے سطے اور اس وقت امت کے تمام مسائل کے ذمے دار

- اميرالمونين سيدناعلى مثاثؤا
  - 🕑 حضرت امير معاويه يُلْتُغُ
- 🏵 حضرت عمرو بن العاص دفانتذ، ہیں۔

البذا اگر اسلام کی خدمت کرنی ہے اور اُمت مسلمہ کو آ رام بہنچا نا ہے تو ان تین افراد کو تل البذا اگر اسلام کی خدمت کرنی ہے اور اُمت مسلمہ کو آ رام بہنچا نا ہے تو ان تین افراد کو تلا تلا کہ دور مناحی رہا ہو تین سیر ناعلی نگاٹی کو شہید کو شہید کردے گا۔ برک بن عبداللہ تمیمی نے کہا کہ میں حضرت امیر معاویہ نگاٹی کو شہید کروں گا اور عمرو بن بکیراتمی نے حضرت عمرو بن العاص نگاؤ کو تم کرنے کی ذمہ داری لے لیے۔ خواہ اکیس رمضان میں کہ دیکام ایک ہی رات میں کردینا چاہیے۔ خواہ اکیس رمضان مواہ دے دینا چاہیے۔ خواہ اکیس رمضان میں کارخیر مرانجام دے دینا چاہیے۔

دوبد بخت مصر چلے گئے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر و بن العاص بھا تھے اور استھے اور ایک بیٹ سے اور ایک بدیخت نے کوفد کا زُخ کیا جواس وقت دارالخلا فدتھا اور حضرت امیر المونین بھا تھ خودومال تشریف فرما تھے۔



عبدالرحمٰن بن مجم فاسن اپنے خارجی دوستوں سے ملااور حضرت خلیفہ راشدامیر المونین سیدناعلی ڈاٹنڈ کوشہید کرنے کے لیے مسجد کوف میں آ گیا۔

ادھ حضرت امیر المونین سیدناعلی ٹاٹٹ بیدار ہوئے تواپے صاحبز اوے حضرت حسن ٹاٹٹ کے اور سے فرمایا کہ بیٹے مجھے ابھی خواب میں حضرت رسالت مآب سُڑٹ کی زیارت ہوئی اور میں نے ان سے امت کی شکایت کی ہے کہ ان لوگوں نے مجھے بہت تکلیف دی ہے اور میری دشنی میں انہوں نے صدق وصفا کارستہ ترک کردیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایاعلی میری دشنی میں انہوں نے صدق وصفا کارستہ ترک کردیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایاعلی میران کے لیے بددعا مانگو۔ تو میں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار مجھے اس امت ہے بہتر لوگ عنایت فرمااور اس امت کومیرے بعد مجھ ہے کہ درجے کے لوگ مقدر فرما۔

پھر حصرت امیر المونین سیدناعلی بھائی میں تشریف لے گئے۔ این ذباح موذن آیا اور
اس نے ذان دی۔ سیدناعلی تھائی اور کونیندے اُٹھارہے تصاور بار بارنماز کے لیے
فرمارہ جے کہ عبدالرحل بن ملجم اُٹھا، آگے بڑھا اور تلوار سیدھی حضرت تھائی کے
سرمبارک پروے ماری۔ اس قدر شدید وارتھا کہ تلوار دماغ تک پہنے گئی۔ لوگ چاروں
طرف سے دوڑ پڑے اور اس بد بحت کو پکڑلیا گیا۔ حضرت امیر المونین تھائی کو جعدی صبح
ایسے زخمی کیا گیا پھر وہ ہفت کے دن بھی حیات رہ اور اتوار کی رات کوشہید ہوکر
واصل بحق ہوئے۔ حضرات حسنین اور عبداللہ بن جعفر تھائی کہ نے اس ویا۔ سیدناحسن جھائی اسے نماز جنازہ پڑھائی اور عبدالرحل بن ملم جوقید میں تھا، اس کے چاروں ہاتھ اور یا وی کاٹ دیے۔ کے کھوروں کو تحفوظ رکھنے کے لیے ایک بڑا ڈیر ( توصرہ ) جو کہ شاخوں سے بنایا جا تا تھا،
اس میں اے بند کیا گیا تھا، اسے نکالا گیا اور بالا خراس بد بخت فاسی جبنی کو زندہ جلادیا گیا۔
اس میں اے بند کیا گیا تھا، اسے نکالا گیا اور بالا خراس بد بخت فاسی جبنی کو زندہ جلادیا گیا۔







# تشبر قشرین، جسے حصرت خالدین ولید ٹاٹٹؤنے فتح کیا تھا۔

(فرمایا) تاریخ کی تنابوں میں ایک شہر اقتسرین کا نام بہت ملتا ہے۔ بیشام کا ایک شہر تھا اور ماضی قدیم میں تجارت وصنعت کا بہت بڑا مرکز تھا۔ شام ہی کے مشہور شہر طلب کے جنوب میں ہے اور اب جب ہم اسے و کیھنے گئے تو بالکل ایک قصبے کی مانند و یکھا۔ حضرت خالد بن ولید بڑاتی نے مصل کے بعدا ہے فتح فرمایا تھا۔ حضرات صی بہرام شائی میں ۔

قرامطه کی تاریخ اورامام غزالی میشد کی کتاب ' فضائح الباطغید' میشدد ک

فرمایا کے سلمانوں کی تاریخ میں جوہم ایک فرقہ '' قرامط'' یا '' قرمطیہ'' کے نام سے پڑھتے ہیں یفرقہ دراصل ان اسمعیلی شیعہ ہی ایک شاخ ہے، جواسمعیلی شیعہ اب بھی پائے جاتے ہیں۔ ''حمدان قرمط'' ایک جائل صوفی تھا اور اس کی طبیعت میں فطری طور پر یہ بات تھی کہ وہ کو کی ایب علم ڈھونڈ نا چاہتا تھا جس میں ''اسرار ورموز'' پائے جاتے ہوں۔ یہ بات تھی کہ وہ کو کی ایب علم ڈھونڈ نا چاہتا تھا جس میں ''اسرار ورموز'' پائے جاتے ہوں۔ کرث میادت کی وجہ سے اس میں زہداور ورع کے آثار تھے اور کوفہ میں رہتا تھا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک باطنی شیعہ سے ہوئی اور باطنی شیعہ ہیشہ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ نصوص شرعیہ میں ضرور رموز واشارات پائے جاتے ہیں جو کہ عوام کو معلوم نہیں رہتا تھا لیک کا نام میں کرف خواص بی جانے ہیں جو کہ عوام کو معلوم نہیں ہوتے ،صرف خواص بی جانے ہیں۔ جنت ، جہنم ، وضو، نماز ، جنا بت بیان اٹھال کا نام







نہیں ہے، جو بیعوام کرتے ہیں بلکہ ان تمام الفاظ کی مرادیجھ اور ہی ہے جو کہ صرف باطنی حانتے ہیں۔

اس جانل صوفی "حمدان قرمط" کی ملاقات جب اس اساعیلی، باطنی شیعہ ہے ہوئی تو وہ نبربیت خوش ہوا کہ حن اسرار ورموز کی تلاش اسے تھی ،ان کاخز اندتو اس باطنی واعی کے باطن میں پوشیدہ ہے۔اس نے بار بارالتجا کی کدوہ خزانداس کے سینے میں منتقل کردیا جائے تو آخر کاراس باطنی اسمعیلی شیعہ نے اس سے کہا کہ ایک اسم مخزون '(نہایت گہراراز) ہے جو صرف ثقة آ دمیوں ہی کو بتایا جا سکتا ہے پھر وہ ثقة آ دی بننے کے لیے عہد و پیان ہوئے۔اس'' سرمخزون'' کا انقاءاس پر کیا گیا۔اس جاہل داعی نے اس ان پڑھ صوفی کو اسرار ورموز سکھائے اور''حمدان قرمط'' کوخلافت ملی۔اس نے اپنا حلقہ جمایا اور شیاطین ا ہے انسان دوستوں کو پیالقاء کرتے رہے کہ اس صقے میں داخل ہو جا ؤ ۔ اس حلقے کا نام آ ہستہ آ ہستہ '' قرامط'' ہوااور پھرعالم اسلام میں ان قرامطیوں نے اس قدرزور پکڑا کہ بغداد کی خلافت ان کی بیخ کنی میں ناکام ہوگئے۔خلافت نے اس مقصد کے لیے حضرت یمین الدولة سلطان محمودغز نوی کو درخواست جمیحی ـ وه غزنی (افغانستان) سے أمضے اوراس وفت قرامطه کا اہم مرکز ملتان تھا، اس پرحمله کر کے قرامطہ کا قتل عام کیا اور برصغیر کوان باطنی''اسرار ورموز'' کے مدعیان سے نجات دلا گی۔

حقیقت ہے ہے کہ مولوی جس کے دل سے مال اور عبدے کے بحبت نہ تم ہوئی ہواوراس کا تزکیہ باطن نہ ہوا ہواور اس فی است کے بہت براحی نہ ہوا ہوا ورصونی جس نے با قاعدہ علم حاصل نہ کیا ہو، اس اُمت کے بہت براحے فتنے ہیں۔مسلمانوں کا دین اور دنیا انہی دوطبقوں کے ہاتھ سے برباد ہوا ہے۔اس



1. × 1.

تاريخ تاريخ ميچ

in it

کے مسئلہ بھی ایسے مولوی سے دریافت نہیں کرنا چاہیے جو مال اور عہدے کی محبت میں گرفتار ہے۔ حب دنیا اس کے رگ وریشے ہیں سائی ہوئی ہے۔ مال اور عہدہ یقیناً ضرورت ہے لیکن 'محبوب' نہیں ہے کہ اس کی خاطر دین ، عاقبت ، ایمان اور زندگی گذار نے کے نثر یفانہ اصول سب نذر طاق نسیاں کردیے جا کیں اور اصلاح نفس کے گذار نے کے نثر یفانہ اصول سب نذر طاق نسیاں کردیے جا کیں اور اصلاح نفس کے لیے اپناہاتھ بھی ایسے صوفی کے ہاتھ بین نہیں دینا جا ہے جو جابل ہو۔

مدینهٔ منوره میں کئی اَیک صوفی ایسے دیکھے جنھیں''حضوری'' کہا جا تا تھا یعنی وہ ایسے بزرگ تھے کہ ہرلمحہ، ہرآن،حضوراقدس مُلْفِئْظِ کے در بار میں حاضر رہتے تھے۔معلوم نہیں وہ اس دولت سےمشرف تھے یانہیں کیکن انھیں مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہوئے بار ہادیکھااور ان کی نماز سنت کے مطابق نہیں تھی۔ سوجنھیں نماز تک سنت کے مطابق نہ پڑھنی آتی ہو، وہ اس درجے پر کیسے فائز سے واللہ اعلم کل دنیا میں ان کے بدعی مریدان کے کن گاتے ہیں اور بدعات کی ترویخ میں خوش ہیں ۔انکاراس سے نہیں کہ حضرت رسالت پناہ مُؤلِثِمُ ا کے ہاں حاضری نہیں ہوتی ،ا تکاراس سے ہے کہ جاہل صوفی اس مقام برنہیں پہنچتا۔ وہ ا بنی قوت خیال ہی کے الجھا ؤمیں مبتلا ہوتا ہے اور ایسا گم ہوتا ہے کہ عالم خیال ہے باہر اس کی دنیا کا کوئی وجودنہیں ہوتا۔ ہر وقت حضرت رسالت پناہ مُنْ الْمِیْمُ کے تصور میں ڈوبا ر ہتا ہے اور اس کا یہی خیال مبھی مجمعی جسم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ حضرت رسالت پناه مَنْ اللَّهُ عَلَى زیارت ہورہی ہے اور در حقیقت وہ اینے خیال ہی کومجسم صورت میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔اصل جسد مبارک اور چبرۂ انور جومر قند منورہ میں موجو داور خوش دخرم و تاز ہ بتاز ہ ہے اس کو،اور جو پچھ پیرجائل ،اینے خیالات میں الجھا ہوا،صوفی



# 🐴



# - A

اریخ تاریخ ہیے

ું ⊦ાં}

د کھتا ہےان دونوں چبروں میں زمین وآسان کا فرق ہوتا ہے،ایک حقیقت ہےا درایک محض خیال ہے۔ایک کاتعلق عقیدے سے ہے اور دوسرے کاتعلق قوت واہمہ سے ہے۔ ایسے جاہل صوفیوں کو کشف بھی ہوتے ہیں۔اور کرامات بھی بظاہر سرز و ہوتی ہیں لیکن پیہ ایک جہان کوؤ بودیتے ہیں۔عوام الناس اس''حمدان قرمط'' کے ویسے بی پیرو کارنہیں بن گئے تھےاوروہ بھی آئی بڑی تعداد میں کہایک بورافرقہ'' قرامط'' وجود یذیر ہوا۔ان لوگوں نے بھی اس حامل صوفی ''حمدان قرمط''میں کچھ کرامتیں دیکھی تھیں جودر حقیقت اِستدراج تھا۔ ایسے ہی بیانیے آپ کو'' حضوری'' کہنے والےصوفی ، انھیں اشاعرہ ، ماڑید ریہ کے عقائکہ تک کی خبر نہیں ہوتی ،نماز فقہی اعتبار ہے درست نہیں ہوتی ائیکن بیر' حضوری''ہوتے ہیں اوردین سے 'اسرار ورموز' انہی کی مجالس میں ملتے ہیں۔ایسے مولوی اور صوفی خود بھی گمراہ اوران كي بيروي كرتے والے يحي محراه اعدادنا الله من علماء انسو و صوفياء السو. ا پسے گمرا ہوں ہے آگا ہی حاصل کرنے کے لیے امام غزالی میلینی کی کتاب '' فضائح الباطنية'' كامطالعه كرنا جاہے۔

> مخترت ابو ہریرہ بڑنٹنز کالونڈوں کی گ ا میں ہور حکومت ہے بنا دہا نگنا۔ پیروزی

فرمایل) کتب احادیث و اساء الرجال میں بہت صراحت ہے یہ بات آئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنڈ بکنٹرت میددعا ما تکتے تھے کہ اللہ تعالی انھیں لونڈ وں کی حکومت اور ولا ھے کے سال سے اپنی پناہ میں رکھے۔ چنانچہود و ولاھے کا جاندنہیں دیکھنے پائے اور رہیم ارخ بيد المرخ ميد

in it

29 ہے کی جربین کرسکتا کہ یہ پہلالونڈ اجو حکومت میں آیا ہو دویز یدبن معاویہ تھا اوراس است کی تر دید ہیں کرسکتا کہ یہ پہلالونڈ اجو حکومت میں آیا ہو دویز یدبن معاویہ تھا اوراس نے معاویہ تھا اوراس نے معاویہ تھا اوراس کے متعلق حضرت رسالت پناہ مٹائیڈ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بڑائٹوئٹ نے یہ چیش گوئی یا اس سال کے متعلق حضرت رسالت پناہ مٹائیڈ ہے اگر نہ سنا ہوتا تو پھران کے پاس اور کون سما ذریعہ تھا کہ وہ اس سال اور لونڈ ول کی حکومت سے پناہ ما تھے تھے۔ حضرت رسالت مآب مٹائیڈ ہے نے انہما کے نوبر سے برتن ہی سے فاہر کی جاتی تھی دو ہر سے برتن ہی سے فاہر کی جاتی تھی۔ اس لیے اہل السنة والجماعة کے آئمداور اہل علم نے جو ہزید کی مسلس فراس کے فسل کے نوبر بیال السنة والجماعة کے آئمداور اہل علم نے جو ہزید کی مسلس فراس کے فسل کے نوبر بیال السنة والجماعة کے آئمداور اہل علم نے جو ہزید کی مسلس فراس کے فسل کی تھر بیجات کی ہیں وہ بے بنیا واور بے سبب نہیں ہیں۔

کیاجنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں میں تدفین قامل فخر ہے؟ میں تدفین قامل فخر ہے؟

فرمایا تاریخ سے بہ بات ثابت ہے کہ جنت اُبقیع اور جنت اُلمعنیٰ میں منافقین،
معتز لہ، قدریہ، خوارج اور روافض تک کی تدفین ہوئی ہے۔ اس لیے کسی بھی فرقے
کا یہ فخر کرنا کہ جمارے اسنے اکا ہر بپوید بقیع اور جنت اُلمعلیٰ ہوئے، بے جافخر اور بے کار
کی بات ہے۔ ویکھنا یہ ہے کہ مدفون کا عقیدہ کیا تھا؟ اعمال اہل المنة والجماعة کے
مطابق سے یا پھر عمر بھر بدی رہے اور اپنے بیچھے بھی بدعات کا ایک سلسلہ چھوڑ گئے۔
جو رافضی یا معتز کی عمر بھر حضرات صحابہ کرام ڈی ٹیٹے کو ہرا کہتا رہا، جنت اُلقیع یا
جنت المعلیٰ کی تدفیمن اس کے عذا ب میں کس حد تک کی کر سکے گی؟ جاہل صونی

11 1



کتاب وسنت کی نصوص ہونے کے باوجود بدعات کی ترویج کرتا رہا تو مدینہ منورہ یا

مکہ مکر مدکا قیام اور تدفین اسے کیا نفع پہنچائے گی۔اس لیے اصل بات صحیح عقیدہ،
پھرسچے علم اور پھراس صحیح علم پرسچے عمل اور پھر عمل میں بھی اخلاص ہے۔ راہ صاف نیکن
پھرسچے علم درخطر ہے۔ محض جنت ابقیع یا جنت المعلیٰ کی تدفین پرسہارا کر لیتا
اینے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔

# عُ خانقا ہوں میں مجاوررہ گئے یا گور کن

(رمایا) تاریخ بتاتی ہے کہ وہ علمی مراکز اور خانقابیں بالآخراً بڑ کر رہیں جہاں ریت یہ چلی کہ باپ کے بعد بینے کو جانشین بنایا جائے۔ اس بات سے قطع نظر کہ شریعت کا ایک بالکل واضح تھم موجود ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپر دکی جا کیں۔
لیکن اس تھم کی خلاف ورزی کی گئی۔خلفاء اہل تھے کہ گدی اور خانقاہ سنجالیں۔ ثاگر د اس لائق تھے کہ جائے استاد کو بحسن وخوبی پُر کرویں لیکن کہیں تو صاحب مدرسہ وجادہ خود نااہل تھے یہ وصیت کر کے مرے کہ میرے بیٹے کومیرا جانشین بنایا جائے اور کہیں علاء و مشارکخ نے فیصلہ نہیں کیا تو ان کے بعد مراکز اور خانقاہ کا فیصلہ بدویا نت افراد نے کیا اور صاحبزادگان کے حوالے علمی مراکز اور خانقاہ کی فیصلہ بدویا نت افراد نے کیا اور صاحبزادگان کے حوالے علمی مراکز اور خانقا ہیں کردی گئیں اور یہ پھے پر باوہ ہوکررہ گیا۔ صاحبزادے جواس شعرکا مصداتی تھے: 'پڑھا نہ کھا اور تا م محمداتی جواس شعرکا مصداتی تھے: 'پڑھا نہ کھا اور تا م محمداتی تھے:





میں میں تاریخ میں

i x 'k

۔ قم باؤن اللہ کہہ سکتے تھے جورخصت ہوئے خانقا ہوں میں مجاور رو گئے یا گو رکن ا

فضلاء ومتوسلین کے مرجع و ماویٰ بن گئے اور تاریخ اس بات کی گواہ بنی کہ علم کے منابع اورا خلا قیات کے گہوارے، بازیجے اطفال ہوئے۔

حضرت نظام الدین اولی ، بُینین کے انتقال کے بعدان کے کئی سوخلفاء میں سے حضرت نصیرالدین وہلوی بُینین عائشین و سجا وہ نشین قرار پائے۔ وہ بہت بلند ہمت اور معتدل آ دی ہتے۔ خانقاہ والوں نے کوئی کام کرنا چاہا تو انھوں نے منع فر ما دیا۔ اہل خانقاہ نے کہا کہ بیرسم تو مشائخ کرام پہنیئا کے دور سے چلی آ تی سے تو شخ نے فر مایا دین کتاب وسنت سے ثابت ہوتا ہے نہ کہ مشائخ کے عمل سے۔ ان کاعمل کوئی شرقی ولیل نہیں اس لیے اس رسم ہی کوختم کر ویا۔ ان کا انتقال 757 ھیں ہوا۔ ان کے زمانے میں بھی نااہل صاحبزا دوں کی سجاوہ نینی ہوا کرتی تھی اور تصوف جو'' بازی بچئ اطفال'' بنا تھا اس کا ایک اہم سبب بی تھی تھا۔ مصرت نصیرالدین وہلوکی بُوالینان حالات سے بہت کبیدہ خاطر تھے اور فرماتے تھے: حضرت نصیرالدین وہلوکی بُوالینان حالات سے بہت کبیدہ خاطر تھے اور فرماتے تھے:

ر میں کہاں اس بات کا اہل ہوں کہ شخ بن کر خانقاہ میں ہیٹھوں عالت یہ ہے کہ ہمارے دور میں تصوف بچوں کا کھیل بن کررہ گیا ہے )

ہمارے شیخ حضرت مجد دالف ٹانی سر ہندی ہُئٹائٹ کے زمانے میں بھی یہی فساد تھا کہ بلند ہمت صوفی ناپید ہو گئے تتھے۔خانقا ہوں میں محض موروثی سلسلے تتھے اور



# 🐴

مور سوچ تاریخ میچ

> مشائخ سلسلہ چشتیہ، قا در بیا ورسپر ور دیہ نہیں گئی خانقا ہیں اس مرض کا شکارتھیں۔ تاریخ حضرت مجد د نہیں کے ماتم پر مہرتصدیق شبت کرتی ہے کہ حضرت ان الفاظ میں نالہ کنال تھے :

فقراءاین زمانه اکثر ورمقام رئ واکتفاا قامت دارند صحبت ایشان سم قاتل است فرمنهم کما تفرمن الاسد \_

ترجمہ: ہمارے زمانے کے اکثر صوفی اس مقام پراکتفاء کر کے بیٹھ گئے ہیں جوانھیں (موروثی طور پر) ملا ہے۔ قرب الہی ہیں ترقی کی ندانھیں طلب ہے اور نہ وہ بلند ہمت ہیں۔ ایسے صوفیوں کی صحبت وہ زہر ہے جو زندگی کوختم کرویتا ہے۔ ان نااہل صوفیوں کی صحبت سے ایسے بچو جیسے کہ آدی شیر (درندے) کی ورندگی سے بچتا ہے۔

حضرت نصیرالدین وہلوی بینڈ نے اس صورتحال سے نگ آ کر عجیب طریقے سے احتجاج کیا۔ مشاکح چشتیہ کے تمرکات ہی کواپنے ساتھ لے کرچل دیے کہاں زمانے کے فقراءان انعامات کے اہل ہی نہیں ہیں۔ ان کے مشاکح سے جواشیاء انھیں ملی تھیں ، فرمایا کہ میری تدفین کے وقت میرے شخ حضرت نظام الدین اولیاء بینڈ کا خرقہ میرے سینے پر ، انہوں نے جوعبا عنایت فرمائی تھی میرے برابر ، ان کی تشیح میری انگشت شہادت پر لیبٹ ، ان کا کلڑی کا بیالہ جس میں وہ پانی پینے شے میرے سرے برابر ، ان کی میرے سرے کے فقراوران کے مبارک جوتے میری آ غوش میں رکھ کرمیری قبرکو بیند کردیں۔ ان کے خلفاء اگر چھلم وعمل میں اپنے دور کے بے مثال افراد تھے بند کردیں۔ ان کے خلفاء اگر چھلم وعمل میں اپنے دور کے بے مثال افراد تھے



م مريز هُ الماس پيداريز هُ الماس

کیکن و واس دور کے نالائق صاحبزادوں اور نااٹل خلفاء کے میدان تصوف میں گھس آنے کے بخت خلاف اور ان موروثی خانقا ہوں کی جانشینی کی روش سے نالاں تھے۔

حضرت فخرالدین وہلوی پینڈ کے بعد سلند چشتیہ نظامیہ کی مشہور خانقا ہیں جنہوں نے اسپے دور میں تزکیہ وتصوف کے ہازارگرم کیے رکھے اور جن کے نفوس قد سید نے امت کی مسجائی کی وہ کیوں اُجز کررہ سیمی ؟

گولارہ شریف، سیال شریف اور حضرت شاہ سلیمان تو نسوی پیشند کی خانقاہ،
تو نسرشریف جہاں سے پینکٹروں، ہزاروں نہیں بلکہ لا کھوں افراد نے اپنی نفسیاتی
ہاریوں سے نجات پائی، یہ شفا کے مراکز کیوں برباد ہوئے؟ اس لیے کہ
صاحبزادگی کی روش شروع ہوئی، نااہل صاحبزادوں نے ان خانقہ ہوں کوسنجالا
اورخودان مشاکح کرام پیشنج کا قصور بھی تھا کہ انھوں نے دھڑادھڑ نااہل لوگوں
کو خلافتیں دیں۔ ان کا قصور بھی تشایم کرنا چاہیے کہ وہ حضرات بشر تھے، امتی
سیدالکونین، رسالت مآب وعصمت پناہ ٹائیڈ خاتم المعصو مین بھی تھے۔ اپنے
سیدالکونین، رسالت مآب وعصمت پناہ ٹائیڈ خاتم المعصو مین بھی تھے۔ اپنے
مشاکح کومعصوم جانیایان کی غلطیوں کی تاویل اس لیے کرنا کہ انھیں معصوم ثابت
کیا جائے با اپنی زبان وعمل سے یہ تاثر دینا کہ ہمارے اکا برمعصوم تھے، یہ سب
کیا جائے با اپنی زبان وعمل سے یہ تاثر دینا کہ ہمارے اکا برمعصوم تھے، یہ سب
کیا جائے با اپنی زبان وعمل سے یہ تاثر دینا کہ ہمارے اکا برمعصوم تھے، یہ سب

مدارس و خانقا ہیں جب بھی نااہل لوگوں کے سپرد کی جائیں گی خلافتوں کو بغیر

e to the



# x 🐴



# 🎝



سلوک طے کے دیا جائے گا۔ اپنے اپنے سلسلے کے اسباق طے کرائے بغیر دستار بندیاں ہوں گی۔ ذکر ، اذکار اور مراقبات میں انہاک وثبات آئے بغیر لوگوں کو خلافتیں ملیں گی تو پھر تصوف کا وہی حشر ہوگا جو کہ آج گولڑ وشریف، سیال شریف اور تونسہ شریف میں ہے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ سلسلۂ جشنیہ نظامیہ ان وجوہ سے برباد ہوا اور پھر سلسلۂ چشنیہ صابر بیکا عروج شروع ہوا۔ اللہ تعالی نے آخراس نظام کو قائم تو رکھنا ہے اور اس مبارک کام کے لیے حضرت حاتی الداد اللہ صاحب مباجر کی بھالتہ کو چنا گیا۔ حضرت بھلاتے اور ان کے خلفاء نے میدان تصوف کا معرکہ ماراوہ حضرات بہت بلند ہمت اور قرب البی کے سمندروں کو پی جانے والے بھان کی طلب استبقاء کی بیاس تھی ہرضی اور ہرشام وہ قرب البی کے نئے میدان چاہتے تھے اور اپنے سلسلے کے اذکا ومرا قبات بیس ہمہتن تھے۔ ان کی مستی وسوز دروں نے انھیں اوج شریار کی تصویر ہے۔ ان کی مستی وسوز دروں نے انھیں اوج شریار بھی ان کی تصویر ہے۔

ز رازی تحکمت قرآل بیاموز چراغے از چراغ او ہر افروز ولے این نکتہ را ازمن فراگیر کہ نتوال زیستن ہے مستی وسوز کین اللہ تعالیٰ کے قانون زوال سے کوئی مندعلم یاسلسلۂ تصوف منتیٰ نہیں ہے۔ اب سلسلۂ چشتہ صابر میاور دیو بندی مکتبہ فکر کا زوال بھی شروع ہو چکا۔ ملاءاعلیٰ کا فیصلہ اب شایدان کے خلاف ہے۔ سطوت علم ان کے مدارس سے ختم ہوتی جاری ہے۔ یا کتانی مدارس





تاریخ تاریخ میسه

> صرف ادرصرف ایک عالم وین ایبا پیدانہیں کر سکے جوایئے تبحرعلمی کے ساتھ آ مندہ آنے والینسل کے لیےصرف اورصرف کوئی ایک ڈھنگ کی تغییر ہی لکھ دیتا۔ کوئی فقد خفی کی تا سَدِ کے لیے صحاح ستہ کی سی کتاب کی کوئی گراں ماریشرح بى لكھ ديتا۔ احاديث نبويہ مُعِيَّنَا اللهُ الصدر کا کام دیتی۔ان کا جوسر مایہ تھا ہندوستان ہی ہے آیا تھا، وہیں کے فارغ انتحصیل علماء کرام ﷺ باعث افتخار تھے۔''معارف القرآن'' نام کی تفاسیر انھوں نے ہی لکھی تھیں ، سیج بخاری اورمسلم کی شرح انہی کا کام تھا۔ فقہ حنفی کی تائید ہیں ''اعلاءالسنن'' جیسی بے مثال کتاب انہی کا کارنامہ تھا۔اس ملک میں پڑھنے والے علماء نے ایسے کارنا ہے انجام نہیں دیے جو کارنا ہے ان کے اسلاف کے تھے۔انصاف شرط ہے،تعصب نہیں اوراس برمزیدیہ کہان کے اکابر جب تک کوئی شخص اینے سلیلے کے اسباق اور مراقبات کی تکیل نہ کر لیتا تھا اور بسااو قات ستحیل کے باوجود جب تک رسوخ نہ آ جاتا تھا خلافت کے نام سے کوسوں دور تھے، اور اب انہی اصاغر دیو بندی مشائخ کے ہاں خلافتوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ عہدوں کی وجہ سے خلافتیں مل رہی ہیں ، خاندانوں کی وجہ سے نواز اجار ہاہے۔ملکوں اور مالی و مادی، اسباب و وسائل کی وجہ سے خلفاء کی تعداد بوج رہی ہے۔ سفارشوں پر خلینے بنائے جار ہے ہیں۔موروثیت کے مرض کا شکارتو یہ بھی سیجھل چند دھائیوں ہے ہیں اوران تمام علاماتِ زوال کے باوجود بیخوش نہی ہے کہ ہم '' کِکو نام ا کابر'' ہیں۔





۔ کھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارا گنتا وہ اسلاف سے میراث پائی تھی شریا سے زمیں پر آساں نے ہم کو دے مارا

من الله من شكر شكر شكر الله كافيض روحاني اور حضرت نظام الدين اولياء وكيافة

المرایی حضرت شیخ شیوخ عالم فرید الدین مسعود شکر شیخ بی این سلسلهٔ عالیه چشتیه کے مجدد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں دوخلفاء ایسے عنایت فرمائے کہ ان کا فیض اب تک تمام عالم میں جاری ہے۔ ایک تو حضرت نظام الدین اولیاء بھٹنہ تھاں سلسلہ چشتیہ نظامیہ کا ظہور ہوا اور دوسرامبارک سلسلہ حضرت خواجہ صابر کلیری بھٹنے کا ہے جو کہ سلسلہ چشتیہ صابر یہ کہلاتا ہے اور ہمارے دور کے چنیدہ رجال کا راس سلسلے ہے وابستہ ہیں۔ حضرت، شیخ شیوخ عالم مسعود شکر گئج بھٹنے کا رجال کے دابستہ ہیں۔ حضرت، شیخ شیوخ عالم مسعود شکر گئج بھٹنے کا میا کہ ان کے ایک خلیفہ سید محمد کر مانی بھٹنے مزاج برت کے مرض وفات چل رہا تھا کہ ان کے ایک خلیفہ سید محمد کر مانی بھٹنے مزاج برت کے دروازے برت کے دروازے برحال کی خواہش کے دروازے برصا جزادگان اور معتقدین کا ایک گروہ جمع ہے اور ان کی خواہش دروازے برصا جزادگان اور معتقدین کا ایک گروہ جمع ہے اور ان کی خواہش ہے کہ حضرت مسعود بھٹنے ان تمام افراد میں سے کسی کو اپنا سجادہ نشین قرار دے دیں۔ چنانچائی غرض سے میصا جزادگان کی کوبھی مجرے میں نہیں جانے دے دیں۔ چنانچائی غرض سے میصا جزادگان کی کوبھی مجرے میں نہیں جانے دے دیں۔ چنانچائی غرض سے میصا جزادگان کی کوبھی مجرے میں نہیں جانے دے دیں۔ چنانچائی غرض سے میصا جزادگان کی کوبھی مجرے میں نہیں جانے دے دیں۔ چنانچائی غرض سے میصا جزادگان کی کوبھی مجرے میں نہیں جانے دے دیں۔ چنانچائی غرض سے میصا جزادگان کی کوبھی مجرے میں نہیں جانے دے دی



تاری کی رہے ۔ سیدمحمد کر مانی میں کا راستہ بھی روکا گیالیکن وہ چونکہ خلفاء میں سے تھے اورا بھی وور دراز کا سفر کر ہے دہلی ہے آ رہے تھے،اس لیے زیاد ہ مزاحمت نہ کی گئی اور وہ منع کرنے کا باو جود ندر کے اور درواز ہ کھول کرا ندر چلے گئے ۔حضرت مسعود میشد کی قدم بوی کی اور مزاج بری کی ۔حضرت میشد نے مشائخ دہلی کے احوال دریافت فر مائے اوران کے جی میں آیا کہ کہدویں کہ آپ کی علالت کی خبر دہلی پہنچ چکی ہےاور آپ کے چہیتے اور محبوب مرید حضرت نظام الدین اولیاء میشند نے سلام بھی بھیجا ہے اور بیوم کیا ہے کہ آپ کی صحت یا بی کے لیے دعا کو ہیں ، لیکن رُک گئے اور تامل فر مایا کہ اگر میں نے بیہ کہا اور حضرت مسعود بھٹنے نے انھیں اپنا جانشین قرار دے ویا تو صاحبزادگان ناراض ہوجا کمیں گے اس لیے انہوں نے نہایت دانشمندی سے گفتگو کا آ غاز کیا کہ حضرت و بلی کے فلاں فلال مشائخ نے سلام بیش کیا ہے اور آپ کی صحت کے بارے میں متفکر ہیں اور سب ہے آخر میں کہا کہ مولانا نظام الدین نے بھی سلام عرض کیا ہے۔ اور یہ کہ آپ کے لیے دعا ما تکتے رہتے ہیں ،تو حضرت مسعود میشید بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ہزرگان چشت کے تبرکات بہاں سے لے کر دہلی انھیں وے وینا ۔ کویا کہ





حضرت مسعود مُحِيَّلَةً نے اپنا جانشین حضرت نظام الدین اولیاء مُحِیَّلَةً کو بنا دیا۔ پیہ

اطلاع فوراً دروازے ہے یا ہرلکی اور سیدمحد کر مانی میشیمزاج بری سے فارغ

ہوکر جونہی حجرے سے باہرآئے تو صاحبز ا دگان شدید نا راض ہوئے اور

لڑیڑے کہ بیتم نے کیا کیا۔ سجادہ نشین تو ہم نے بنتا ہے، مشائخ چشت کے تبر کات



سمیں ہر گزنہیں دیے جا ئیں گے اور نہ ہی بیسجا دہشینی دہلی حائے گی۔انھوں نے جواب دیا کہ میں نے تو صرف دہلی کے مشائخ کا سلام اور دعا عرض کی تھی اور آخر پر حضرت نظام الدین کا تذکره بھی کیا تھا،سجادہ نشینی کا تو کوئی ذکر ہی نہ تھا،لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی پر کرم فر مائے تو میں کون ہوتا ہوں کہ اس راہ میں رکا و پنوں ۔اسی ا ثنامیں حضرت مسعود بھٹھ کا انتقال ہو گیا اور دہلی پیذہر پہنچی تو حضرت نظام الدين ادلياء مينية بغرض تعزيت اجودهن حاضر ہوئے ۔ صاحبزادگان توکسی صورت تبرکات مشائخ چشت انھیں سیرد کرنے کو تیار نہ تھے کیکن حضرت مسعود میشی کے داما داورممتاز خلیفہ پینخ بدرالدین اسحق میشیزنے ذیمہ داری کا مظاہرہ کیا اور حضرت مسعود میشاد کا عصا ،خرقہ اورمصلی ان کے حوالے کیا ۔ صاحبز ادگان اس حرکت برسخت ناراض ہوئے اور اس جرم کی یا داش میں اپنے بهنوئی حضرت بدرالدین آخق نظشته کوخانقاه ہے نکال باہر کیا۔حضرت نظام الدین اولیاء مطلانے بہتمرکات بسروچشم قبول کیے اور خاموشی سے خانقاہ حچیوڑ، دہلی روانہ ہو گئے ۔ خانقاہ میں جانشنی ہوئی اور حضرت مسعود میں کی کے صاحبز ا دے سلیمان کو بدرالدین کا لقب دے کرسجادہ نشین قرار دے دیا گیا ۔حضرت بدرالدین ایخق مُیشدا جودهن کی جامع مسجد میں تعلیم و تدریس میںمصروف ہو گئے اور خانقاہ اجودھن کے دروازے ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے بند ہو گئے حتیٰ کہ حضرت اتحٰق بھٹھ کا انقال ہو گیا۔صا جبز ادگان کو چونکہ سجا دہ <sup>س</sup>تینی عزیز تھی اس لیے اس انتقال کے بعدا پی بیوہ بہن اور بیتیم بھانجوں کے لیے بھی









ىەدرواز <u>ئ</u>ەنىكى<u>ل</u>ى

ان تمام حالات کی اطلاع دہلی پہنچ رہی تھی۔حضرت نظام الدین اولیاء میکھنڈ تک جب پینجی تو آپ نے اپنے شیخ کی صاحبزادی اور میٹیم بچوں کو دہلی بلوالیا۔اور ان کی الیمی شاندار تعلیم وتر بیت کی کہ وہ بیچ جب اپنی جوانی کو پہنچے تو اپنے دور کے جیدعلاء قراریا ہے۔

صاجزادوں کوجس موروثی سجادہ نشینی پر نازتھااس کا قصہ یہ ہوا کہ شخ بدرالدین کا انتقال ہوگیا۔ اور حضرت مسعود بُیلیٹ کی خانقاہ شخ سلیمان کے بیٹے اور حضرت مسعود بُیلیٹ کی خانقاہ شخ سلیمان کے بیٹے اور حضرت مسعود بُیلیٹ کی خانوں بین چلی گئی۔ سلسلہ وراشت ہونے کی وجہ سے وہ شخ قرار پائے اور بیعت وارشاد کا سلسلہ جاری ہوا۔ جب کہ ان سجادہ نشین شخ علاء الدین صاحب کی عمر محض سولہ (16) برس کی تھی۔ تصوف کی ابجد بھی نہ جانے تھے اور خانقاہ کو اس وراشت نے اجا ڈکررکھ ویا۔ پھر ان کے بیٹے شخ معز الدین نے دبلی جاکرا ہے اثرات کا فائدہ اٹھایا اور سلطان محمد تنقق نے انہوں تل ہوگے اور ان کے بیٹے انشاں الدین نے ابڑی بتا پر ساخل کی بتا پر الیٹ خانقاہ سنجال کی اور بیسلسلہ ہو جا در ان کے بیٹے انتقال الدین نے ابڑی خانقاہ سنجال کی اور بیسلسلہ ہوز جاری ہے۔

صا جزادگان کے سلسلہ کافیض تو جہاں تھا وہیں ختم ہوا اور چندا یک انتہائی معدود افراد کے علاوہ بیہ سلسلہ کہ بھی اپنے برگ و بار نہ لا سکا اور وہ نظام الدین جو متبر کات مشاکخ چشت کا نااہل سمجھا گیا اور جسے خاموشی سے خانقاہ جھوڑنی بڑی





# - ^s

ارخ مين الرخ مين

s ~ it

اس کے سلسلے کی وعوم گل جگ میں رہی ، با دشاہوں نے اس ور پر اپنا سررکھا،
لاکھوں اس آستانے سے نیف یاب ہوئے اور کون شار کرسکتا ہے اس مخلوق کوجس
کے لیے سلسلہ چشتیہ نظامیہ ایمان اور عملِ صالح کا موجب بنا اور کون گن سکتا ہے
ان گنہگاروں کو جواس پاک سلسلے میں واغل ہوئے ،معصیتِ خداوندی سے تو بہ کی
اور اسپنے پر ور دگار کی رضا کے ستحق تھم رے۔ تعجابی ذاللّٰہ عنا و عنہ ہم.

وحدة الوجوداوروحدة الشهو د کے نظریات کا تاریخی پس منظر

فرایی وحدة الوجود اور وحدة النهود ان دوعظیم نظریات کواگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو وحدة الوجود کا نظریہ قدیم صوفیاء کرام بیسین کے بال بھی پایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں تصوف کے موضوع کی تحریرات اس حقیقت کی عکاس کرتی ہیں لیکن غالبًاسب ہے پہلے حضرت محی الدین ابن عربی بیسین نے وحدة الوجود کے فلنفے کو علمی سطح پر ، بیانگ دہل اس طرح بیان کیا کہ پوری عرب دنیا ہیں یہ آواز نہایت توجہ سے نگی ۔ ان کے معاصرین نے بھی ان کے اس نظریے کی تائید کی اور اس موضوع پر ان کی کتابیں بہت کشرت سے نقل ہوکر دنیا ہیں بھیل تائید کی اور اس موضوع پر ان کی کتابیں بہت کشرت سے نقل ہوکر دنیا ہیں بھیل کا نئید کی اور اس موضوع پر ان کی کتابیں بہت کشرت سے نقل ہوکر دنیا ہیں بھیل کی گئیں ۔ بھر حضرت مولا نا جلال الدین رومی بھیل ہی ای فلسفہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔مثنوی مولا نا روم میں انہوں نے جابجا اس نظریے کی وکالت کی ہے اور مثنوی کی شہرت کا بی عالم تھا کہ اور مران کے منہ سے نکلی اور اُ دھر لوگوں کی

تاریخ <u>تاریخ</u> سے

x ~ ₹

زبان یہ چڑھی۔حضرت ابن عربی مجھٹانے وحدت وجودیہ جو پچھانی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے، وہی مثنوی میں ہے، فرق صرف نظم اور نثر کا ہے۔ و نیا ہیں جہاں جہاں مثنوی تھیلتی گئی وہاں وہاں یے نظریات فروغ پاتے ہلے گئے اور اس دور میں ہندوستان میں مشائخ چشت ﷺ کا ڈ نکابٹ ریا تھااوران کے ہاں تو یہ » واز نا آشناتھی ۔حصرت معین الدین چشتی اجمیری،حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور حصرت خواجہ صابر کلیسری ﷺ <del>ے جتنے بھی</del> متند حالات میسر ہیں ان میں وحدۃ الوجود کی کوئی قابل ذکر بحث نہیں ملتی ۔ حضرت خواجہ فرید الدین مسعود کرونیڈ کے ہاں ان کیفیات کا تذکرہ ضرور ہے لیکن وحدۃ الوجود بطور کسی نظریے کے نہیں ہے۔ حضرت مسعود مینید کے ہمعصر سلسلہ سہرور دیہ کے بہت بلندیا ہے ﷺ وقت حضرت شیخ بہا وَ الدین زکریا ماتانی بھٹنڈ ہیں ، ان کے ماں بھی یہ بات نہیں ہے البيته ان كے داماد اور خليفه شخ فخرالدين عراقي ﷺ فلسفه وحدة الوجود ميں فنا ہیں۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ انہوں نے شام ،عراق اور بلا دِعر بید کا سفر کیا تھا اور اس دفت ان دیار میں سندتصوف کے صدرنشین شخ صدرالدین قونوی پیشیئے تھے جو حصرت ابن عربی میشند کے خلیفہ اجل، جانشین اور ان کی وجودی فکر کے تر جمان اور داعی ہتھے۔حضرت ابن عربی ٹیٹنڈ کےمتوسلین اوران کےمعتقدین وحدة الوجود کے بحرمحیط میں غرق تھے اور پورے عالم اسلام میں اس نظریے کی تا ئىدىمىن كتابين تكھى جار ہى تھيں اور مجالس گرم تھيں \_

ان حالات میں شخ فخرالدین عراقی ٹیٹھ نے حضرت ابن عربی ٹیلٹ کی تصنیفات

--- تَعَطِّلُهُمْ يَعْنِينَ = --

يعي

يعج

المي سرياً تاريخ مييه

( ) n ( ) b

کو براہ راست شیخ صدرالدین قو نوی پیشا ہے پڑھا پھراسی موضوع پران کی خط و کتابت اینے بر دارنسیتی ( سالا ) شیخ صدرالدین عارف ملتانی ﷺ ہے بھی ہوئی۔ان تحریرات کے مطالعے ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فخرالدین عراقی رمینیے یر دحدۃ الوجود کا رنگ جمااوراہیار جا کہانہوں نے اس کے جماؤ میں'' لمعات'' تحریر کی ۔ وہ حضرت ابن عربی مُرکنیت کے ایسے دیوانے ہوئے کہ بعدا زمرگ دمشق میں انہی کے پہلومیں جگہ یائی۔اب حضرت عراقی کے بیٹے شیخ کبیر الدین اینے خا ندانی مراسم نبھانے اور سیاحت کی غرض سے ملتان تشریف لاتے رہے اور پھر انہی کے ذریعے وحدۃ الوجود پرلکھی جانے والی حضرت ابن عربی ،عراتی اور صدر الدین قونوی چینیم کی کتابیں اور افکاریہاں پہنچے۔حضرت نصیرالدین وہلوی مُنابِیّا کے خلیفہ خواجہ سیدمحمہ گیسو دراز مُنابِیّانے وحدۃ الوجود کے اثر کوقبول کیا اور حضرت ابن عربی بھائیہ ک'' فصوص الحکم'' کی شرح بھی لکھی ۔ نام گنوانے سے حیا ما نع ہے لیکن وجودی مشائخ ﷺ نے اس فلیفے کوا تناعام کیا کہ اس سے ا ہل السنة والجماعة كاعقيد ہ بہت برى طرح متاثر ہوا۔ بہارى نے خدائى كا دعويٰ کیا اور ساوہ لوح مریدوں نے اس میں تجلیات البی کا دیدار کیا اور یہی وحدة الوجود\_\_\_\_ جوايئے مقام برايك بالكل صحيح نظرية تفا\_\_\_\_ كفر كاسب بنا\_ مُسلّم مشائخ طریقت بیشیخ کوان کےعقیدے کی وضاحت کے لیے، فیروز شاہ تعلق نے دہلی طلب کیا۔ یہ وحدۃ الوجود، کیچصوفیوں نے خالق ومخلوق کے اتحاد کا فلسفہ بنا دیا اورکثیر تعدا دییں مخلوق خدا گمراه ہوئی ۔حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی ممیلیت

المُعْلِمُ الْمُنْفِينِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْنِ اللهِينِيِّ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِي اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلِيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِي اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلِيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِي عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلِي الْعِلْمِ عَلَيْنِ اللهِ عَلِيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ الْعِلْمِي عَلَيْنِ الللّهِ عَلَيْنِ الْعِيْلِيِي الْعِيْلِي الْع

کی کتاب'' اخبار الاخیار'' ان تمام گمراہ، کیج صوفیوں، بغیر سلوک کے اسباق طے ہوئے خلافتوں کے مدعیان اوران گمراہ مشائخ کے خلفاء کے حالات بیان كرتى ہے جنہوں نے خلافتیں تھوك كے حیاب ہے تقییم كیں اور خلق كے عقیدے کو ہر با دکیا۔ غرَفْتُ رَبِّیُ برَبّیٰ (میں نے اپنے پر ور دگار کو پر ور دگار ہی سے پہچانا ) کے نعرے لگانے والوں نے صفات باری تعالیٰ کواتھاد وحلول کے در ہے میں پہنچا دیا۔صرف ہندوستان ہی نہیں شام ،مصر، اردن ،عراق، حرمین شریفین اورتر کی تک میں یہی نعرے بلند ہور ہے تھے۔ ان گمراہ صوفیاء حبيذلهب الله يستحضرت فينخ الاسلام ابن تيميد بينينة كاواسطه يزا تفاتو ووان كي جتنی بھی مذمت کرتے ، بجا تھا اورانہوں نے وہی کیا۔ای اتحاد وحلول کی ایک آ واز، آخری دور میں دارا کی بھی سائی دیتی ہے اس نے بھی تصوف ہی کے یر دے میں گمراہی کی دعوت وی اور کفر اور اسلام کو یکجا کرنا چاہا۔اس میں کوئی شیه نبیس که وحدة الوجود کا مسلک برحق اور بهت سیمتنبع سنت میثانُخ کرام اور جليل القدر اولياء الله جينيز كالمسلك تقااوراب تك ہے۔ليكن اس مسلك حقه كا یر د ہ اوڑ ھاکر گمرا ہوں نے اپنی گمراہی کوبھی خوب پھیلا یا۔ وحدۃ الوجود کے علاوہ ایک مسلک وحدۃ الشہو رکا بھی ہے۔ بات پیہیں ہے کہ

وحدة الوجود کے علاوہ ایک مسلک وحدة الشہو دکا بھی ہے۔ بات بیہیں ہے کہ حضرات صوفیاء متقد مین نُرِیَّتُ میں بیدمسلک نہیں تھا، بالکل تھالیکن اس کی الی شہرت نہتی ۔ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی نُرِیِّیْ التوفی السما ہے ہے اس مسلک کو با قاعدہ اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا۔ ان کی کتابیں العروة الوقی ، چہل مجالس





جو کہ ان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے ، دیوان کامل ، آتشکد ہُ وحدت پھران کے اور شیخ عبدالرزاق کاشانی کیکٹیے کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی ہے، اور '' مرشد ومرید'' کے نام ہے چیجی ہے، مجموعہ مصنفات شیخ سمنانی جو چھیاہے،ان سب کا مطالعہ کرنا جا ہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وحدۃ الشہو دکی کیسی تر جمانی کرتے ہیں۔ انھیں وحدۃ الشہو د ہے ایباتعلق تھا کہ اپنے ہم مشرب صوفیاءکرام بھیلیم کا ایک وفد ہندوستان بھجوایا تا کہ یہاں کے مشائخ کے سامنے ا پنا نقطهٔ نگاه رکھیں اور اس کی تقید بتی یا تر دید کروا کمیں ۔ ہرات ،ا فغانستان ہے جوراستہ ایران کو جاتا ہے، اس راہ پر ایران میں ایک مقام آتا ہے جس کا نام سِمْنَان ہے۔حضرت علاء الدوله اى نسبت بينمناني كبلاتے ہيں۔ دحمه الله رحمة كاملة واسعة . اس دور مين سمنان سيمُنيُر صوبه بهار مندوستان آنا، كيا وشوارتها، چنانچیشہودی مشرب کے بیاصحاب میسین حضرت شیخ شرف الدین بجی منیری میسینہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اس مسلک کی تصویب فر مائی۔ حیرت ہے کہ بیتصویب کیسے ہوئی یا اس وجہ سے کہ وہ نہایت وسیج القلب صوفی صافی تھے؟ وجہ جیرت ہیہ کہ شخ منیری ٹھینیڈ وحدۃ الوجود میں فنا تھے۔اس فنائیت ہی کی وجہ ہے تو شاہ فیروز تعلق کو انھیں و بلی بلا ناپڑا تھا کہ ان کے عقیدے کی جانچ کریں۔ ان کے حاسدین نے سلطان فیروز تغلق کو جا کریہ شکایت کی تھی کہ وہ ا تحاد اور حلول کے قائل ہیں ، حالانکہ بیہ مطلقاً ان خرا فات کے قائل نہ تھے البتہ وحدة الوجود كا ان پرغلبه تھا اور حاسدوں كوتو پُر جاہيے ہوتا ہے تا كەكوا بناسكيل \_

- W

# - 2

لطيع

= تَكَوَّلُكُونَيْنَ فِي الْكُلِيْنِينِ اللهِ الْمُنْفِينِينِ اللهِ الْمُنْفِينِينِ اللهِ اللهِ الله

# × 4

تاریخ

سلطان فير وزتغلق کواطمينان ہوا کہ پیچفن وجو دی ہیں اور گمرا ہی نہیں پھیلار ہے تو بھرانھیں رخصت ملی۔ ایسے ہی وجہ حیرت ریجی ہے کہ کہاں تو حضرت منیری م<sup>ینیا</sup> نے ا یک ایسے مخص کے قتل ہر احتجاج کیا جواتحاد وحلول کا مدی تھا اور سلطان فیروز تغلق نے حدشری کے تحت اسے ل کرا دیا تھا اور کہاں یہ کہانھوں نے وحدۃ الشہو د ك نظريه كوبهي سرآ تكھول يرر كھ كر قبول فر مايا، يا بھر شايد بيروجه ہوكہ حضرت منيري مينية نہایت وسیع المشر ب نتھے۔ تنگ نظرعلاء کے گروہ سے ندیتھے۔ان کی و فات کے جو حالات ان کے مستر شدین نے قلمبند کیے ہیں ان کے مطالعے ہے بھی اس حقیقت کی تصدیق ہوتی ہے۔سوشیخ علاءالدولہ سمنانی مُطَنَّدُ نے اپنی تحریرات میں وحدة الشہو دکو بیان کیا ہےان کی بہی کتا میں ہندوستان اورا فغانستان پینچی ہیں اوریہاں کے مشائخ نے بھی ان کا مطالعہ فرمایا تھا۔ اس لیے تو ہم جب حضرت خواجہ باقی باللہ میشیۃ کی تحریرات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں شخ علاء الدوله سمنانی میکنهٔ کا تذکره ملتا ہے۔حضرت خواجہ میکنهٔ جانتے تھے کہ وحدۃ الوجود کے بعدراہ اوربھی ہے۔انھیں خبرتھی کہ شاہسو ارکوابھی مزیدگھڑ دوڑ میں حصہ لینا ہے ، ان کی طلب ہر لحداثھیں بیہ ہتی تھی کہ

ظ مسافر ہی تیرا نظیمن نہیں اوران کی طلب بڑھتی تھی۔ان کے اوران کی طلب بڑھتی تھی۔ان کے اوران کی طلب بڑھتی تھی۔ان کے اپنے خلیفہ اورمجد دروراں حضرت سر ہندی پڑھنڈ فر ماتے تھے کہ حضرت خواجہ پڑھنڈ کے جو خلفاء ومریدین ان کے انتقال کے وقت موجود تھے،ان نقات کی روایت

مراج المراج المراجع المراج

> ہے کہ حضرت خواجہ بھی نے وفات سے صرف ایک ہفتہ قبل دوران مرض بیفر مایا: مرابعین الیقین معلوم شد کہ تو حید کو چہا ایست ننگ ، شاہراہ دیگراست۔ (میں عینی مشابدے کے یقین کی طرح سے جانتا ہوں کہ وحدۃ الوجودا کیک ننگ کو چہہے اور شاہراداس کے بعدہے۔)

یمی بات حضرت مجدد الف ٹائی سر ہندی بہتے کہ بھی ہے کیکن فرق میہ ہے کہ ان ہے پہلے کے جومشائخ وحدۃ الشبو د کے قائل تصان کی تصنیف ہے بھی بچھ عام نہ ہو کیں اور ان کے خلفاء نے اپنے سلاسل میں اس نظر بے کی اشاعت بھی نہیں کی اورا گر کی بھی تو اس خاری کی اشاعت بھی نہیں کی اورا گر کی بھی تو اس خاری کے ان خال رسائی تہیں ہو تکی ایکن حضرت مجدد نہیں ہے۔ اس نظر بے کی اشاعت خوب ہوئی۔

هر مواکو میں اور تاریخ میں

كەخودرا درىن باب بحضرت شخ علاؤالدولە بسيارمناسب مىيابدودرۇوق و حال درىين مسئدىيىشم مشاراليەتتىق است

(اس عاجز نے اس راہ سلوک میں اپنے آپ کوحضرت شیخ علاؤ الدولہ رئیلیہ سے بہت ہم رنگ پایا ہے اور اس مسئلہ وحدۃ الشہو دہیں میرا ذوق اور حال حضرت شیخ علاؤ الدولہ ہمنانی بُرِیانیہ سے بالکل متفق ہے۔)

اس مقام کے علاوہ بھی حضرت مجدد الف ثانی مُنِینَیْ مُنَیْنَیْ مُنَیْنَ مقامات پریشخ سمنانی مُنِینَیْ محدد کے جوحوالے دیتے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کداول تو حضرت مجدد بُرِینَیْ نے ان کے رسائل پڑھے اور انھیں علمی انداز میں اپنایا اور پھر حضرت خواجہ باقی باللہ بُرِینَیْ کی محبت اور اسباقی سلوک نے اس علم کوان کا حال اور ذوق بنا دیا اور پھر حضرت مجدوالف ثانی سر ہندی بُرِینَیْ نے وحدۃ الشہود کاعکم تھا ما۔ اس میدان میں اس مقام تک پنجے کہ ان



£ ... it

# . 1

ي سرج تاريخ ميچ

> ے شیخ حضرت خواجہ باتی باللہ مُرَاثِنَّةً اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کر کے فر ماتے تھے کہ اس وحدۃ الشہو دہے تو ہمیں اس نو جوان نے آگاہ کیا ہے۔

> حفرت مجدد بریطیہ کی تصانیف اوران کے خطوط کے مطابعے سے بیر حقیقت بھی آشکارا ہوتی ہے کہ وہ وحدة الشہو و سے بھی بلند تر مقام پر بہتنج گئے تصاور بذر بعیہ مراقبات ان کی رسائی ان مقامات تک ہوگئ تھی کہ عالبًا اب تک کی کواس جہان کی خبر بیس ہوئی۔
> کی رسائی ان مقامات تک ہوگئ تھی کہ عالبًا اب تک کی کواس جہان کی خبر بیس ہوئی۔
> اگر چہ حضرت مجدد بیلیہ نے ان مراقبات کوکوئی نام بیس دیالیکن ان کی تحریرات کو جو بھی غور سے پڑھے گا ،اس بات کا اعتراف کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب حقیق سے انھیں نواز اتھا اور بچھا کی دنیاؤں سے بھی انھیں روشناس کرایا تھا، جن کا وجود بجز حضرات انہیاء نیائی کی کو اس جانبات کا وجود جز وحدة الوجود وحدة الوجود وحدة الوجود وحدة الوجود کی الشہو داس راہ کے سنگ میل جی ،منزل نہیں کہ بیدر بائے نا پیدے۔

- ترقی طلب کیجے ہر گھڑی خدا ہے نہایت ہے، راہ اس کی بردی

اب تو خیراس کام کوکون کرے گالیکن ایک کرنے کا کام یہ ہے۔۔۔۔ شابید کہ توفیق اللہ کسی کے شامل حال ہو ۔۔۔ کو کی شخص حضرت خواجہ علاؤ الدولہ سمنانی جو جہان تمام کتابوں کا مطالعہ کرے اور جو پچھانہوں نے عالم کشف میں ویکھا یا جو جہان وریافت فرمایا ہے، اسے لکھے، پھر وہ حضرت مجدد جُواللہ کے دریافت کردہ حقا کن کو بھی ان کی تصانیف اور خاص طور ہے کمتوبات شریف ہے الگ کرے۔ پھران دونوں کا تقابل کر کے یہ کھوان دونوں کا تقابل کر کے یہ لکھے کہ حضرت مجدد الف ثانی سر ہندی بُواللہ نے شخ علاؤالدولہ سمنانی بُواللہ تقابل کر کے یہ لکھے کہ حضرت مجدد الف ثانی سر ہندی بُواللہ نے شخ علاؤالدولہ سمنانی بُواللہ

49 x 2

کے کشوف و حقائق پر کیااضا نے کیے ہیں؟ کون کی ٹی دریافت ہے جو حضرت مجدو ہُیافتہ سے قبل ہمیں نہیں ملتی؟ وحدة الشہو وکی تاریخ میں اس سے قابل قدراضا نے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تاریخ ہمیں بڑاتی ہے کہ وحدة الشہو دکا آغاز اور اس فلنفے کی دریافت حضرت مجدوالف ثانی سر ہندی ہو آئی ہے کہ وحدة الشہو دکا آغاز اور اس فلنفے کی دریافت حضرت مجدوالف ثانی سر ہندی ہو آئی ہے ہیں اس نظر ہے کی اشاعت عوامی اور علمی سطح پر سب سے کے ہاں بیر حقائق ملتے ہیں لیکن اس نظر ہے کی اشاعت عوامی اور علمی سطح پر سب سے کہا دھزت خواجدا حمد سر ہندی ، مجدوالف ثانی ہوئی ہوئی ہے کہ دریافے سے ہوئی۔

بیت اللہ کے مقابلے میں بیت المقدس کی عظمت وشان بیت اللہ کے مقابلے میں بیت المقدس کی عظمت وشان بردھانے والے اور ان کا انجام

فرمایا تاریخ بیر حقیقت واضح کرتی ہے کہ جو تمارتیں اور مناسک اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں، وہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور لوگوں کے ولوں میں ان کی تعظیم اور احترام بھی پیدا ہوتا ہے اور جو تمارات اور عبادت کے طریقے مصنوی ہوتے ہیں، ان کی اساس وحی اور اخلاص نہیں ہوتا اور کسی کو نیچا دکھانے یا اپنے تفوق اور برتری کی بناپر بنائے جاتے ہیں وہ جلد یا بدیر، تدریجاً مث جاتے ہیں۔ بنائے کعبۃ اللہ کا آغاز فرشتوں ہے ہوا۔ پہلا گھر جوعبادت باری تعالیٰ کے لیے بنائے کعبۃ اللہ کا آغاز فرشتوں سے ہوا۔ پہلا گھر جوعبادت ہور ہی ہے اور آئ قائم ہوا، یہی تھا۔ نامعلوم صدیوں سے اس گھر میں عبادت ہور ہی ہے اور آئ بھی لوگوں کے دل اس کی محبت ہے معمور ہیں۔ اس کے مقابلے میں بنوامیہ نے بیا سمی مذموم کی کہ بیت المقدی کی شان کو بڑھا کیں اور مسلمان بغرض عبادت اس

€ ~ it

ريوبر

# √`4

کی طرف متوجه ہوں کیکن ان کا بیانا ٹک بہت جلدا ہے انجام کو پہنچ گیا۔ قصے کا آغازیہ ہے کہ مکہ مکر مہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر بڑ فٹنا کی خلافت تھی اور ا ہے 9 سالہ د ورحکومت میں وہی امیر حج ہوتے تنے۔ مکہ مکر مہ منی اور عرفات کے اجتماعات میں وہ خطبہ دیتے تھے اور برسرمنبر بنوامیہ کے مظالم اور حضرت رسالت پناہ مُنْ ﷺ کی زبان مبارک ہے ان کا''لعین وطرید'' ہونا بتاتے تھے۔ چونکہ ان کی خطابت بھی بلا کی تھی اورمسلمان بھی حج کی غرض ہے مسلم دنیا کے اطراف وا کناف سے حاضر ہوتے تھے،تو وہ ان تقاریر کا اثر لے کرلو ٹیتے تھے۔ اہل شام نے جب تشکسل کے ساتھ ان احادیث کو سنا تو ان کے دل بنوامیہ کی محبت کی بجائے نفرت ہے بھرنے لگے۔عبدالملک بن مروان نے اس صور تحال سے ننگ آ کر بجاج کرام کے قافلے رو کے اور لوگوں کو حج کرنے ہے منع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان اُ موبوں نے مسجد اقصلی اور صحر وُ سلیمانی پرگنبدینا نا شروع کردیا۔ دنیا بھر کےمعروف کاریگر بلائے گئے،خزانوں کا منہ کھول دیا گیا۔ حفنرت رجاء بن حيوة ا دريز يدبن سلام كونگران مقرر كيا گيا كه كوئي ما لي بدعنوا ني نه ہونے یائے اورتقبیرات اعلیٰ در ہے کی ہوں۔ ننگین سنگ مرمر، اس کے ستون اور نہایت فیمتی ہیرےاور جواہرات اس عمارت میں جڑے گئے ۔اعلیٰ نوع کے ریشی پردے لٹکائے گئے۔نوکروں کی فوج مجرتی ہوئی اورخوشبودارلکڑ یوں کا بخورتواس قندرجلا پا گیا کہ جب ہوا چلتی تو بیرمہک میلوں تک پھیل جاتی ۔ جوکوئی



یہاں نمازا دا کرتا ہے بخوراس کے کیڑوں میں اتنا مہک جاتا کہ دور دراز کا سفر کر



£ + #

کے جب گھروا پس پہنچا تو اس کے اہل خانہ بھی اس خوشبو سے اپنا نصیب حاصل کرتے۔ سونے اور چاندی کی شمعیں روشن کی گئیں اور انہی سے بنی ہوئی زنجیروں سے ان قنادیل کو اٹٹکا یا گیا۔ اعلیٰ درجے کے قالین بچھے اور ایسے ''علماء ومشارکخ'' بھی تیار کیے گئے جنہوں نے یہاں آنے کے فضائل پرخوب جھوٹی روایات گھڑیں اور پھیلائیں۔

د نیا ہیں ہیہ بات ہوتی چلی آئی ہے کہ کسی بھی تحریک کے اصل مقاصد جب نظروں سے اوجھل ہوجاتے ہیں اور جماعت بغیر روح کے صرف ایک ڈھانچہ رہ جاتی ہے تو پھراس میں نئی زندگی پیدا کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارالیا جاتا ہے۔ان کی آنے والی نسلیں صرف جھوٹی احادیث بیان کرتی ہیں تا کہ کسی طرح سے لوگ شخصی کا وامن جھوٹر کرمحض ان کے پھیلائے ، سنے سنائے اور خوو گھڑے ہوئے جھوٹے قصوں پراعتبار کر کے اس فردیا جماعت یا تحریک یا عمارت کو عارضی سہارا و سے تیس کے ساتے کو عارضی سہارا



جمونی روایات کے آنبار لگائے گئے اور اس وقت کی مسلمان ونیا میں شاید اس
ہے زیادہ خوبصورت، دکش، ویدہ زیب اور پرکشش عمارت، کوئی نہتی ۔ ایک
پھر بھی لاکر رکھا گیا اور جیسے ہمارے دور میں دبلی میں ایک پاؤں کے نشان کے
متعلق بیجھوٹ بولاجا تا ہے کہ اس پھر میں بیجوقش قدم ہے، بیجھزت رسالت آب ناٹین کا
کا ہے، ایسے ہی ایک پھر رکھا گیا اور اس میں پورا پاؤں جوشب تھا اس کے متعلق لوگوں کو بیہ باور کرایا گیا کہ بیقش قدم، حفزت رسالت بناہ ناٹین کا ہے اور ہر





طرح کی دلکشی کے سامان اور روایات کھیلا کی گئیں۔

اس دور کے بعض جاہل عوام کے لیے بیرا یک بہت بڑا امتحان بن گیا کہ اب
کعبۃ اللہ کو جا نمیں یا بنوامیہ کے اس فریب کا رُخ کریں؟ اہل علم و دانش تو جائے
تھے کہ بیسب کچھ آج ہے اور کل نہیں ہے۔ اُبر ہہ نے بیت اللہ کو گرانے کی
کوشش کی تھی اور و ہ اس کے وجود کوشتم کرنا چاہتا تھا اور آج بنوامیہ کعبۃ اللہ کی
معنویت کوشتم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایسے ہی خائب و خاسر ہوں گے جیسے کہ
اُبر ہہ ہوا تھا۔

جاہل عوام نے ادھر کا رخ کیا اور سادہ اوح مسلمان اس صحر ہُ سلیمانی کے پاس بی خیج کر یوں ہی گھڑ ہے ہوکر دعا کیں ما تکنے لگے جیسے کہ وہ ملتزم پر حاضری دیا کرتے ہے۔ آ ہستہ آ ہستہ اب اس چٹان کا طواف بھی ہونے لگا۔ بنوا میہ کیوں منع کرتے ،ان کی مراد بر آئی اور پھر تمام مناسک جج وہاں ادا ہوئے۔ لوگ دس ذی الحجہ کو سر منڈ انے لگے۔ اور منی کی طرح یہاں بھی قربانیاں ہونے لگیں۔ الغرض بیت اللہ العظیم کے مقابلے میں ایک خود ساختہ اُموی کھیہ قائم کرنے ک سرکاری سطح پر کوششیں ہوئیں۔

ولید بن عبدالملک نے اپنے امیر عراق خالد بن عبداللہ کولکھا کہ مکہ کرمہ ہے باہر ایک کنواں کھدواؤاور میرے نام پر سبیل جاری کرو۔ یہاں تک تو بات بہت عدہ عقی کہ پیاس سے نجات تھی لیکن مزید تھم ہوا کہ اس کنویں کے پانی کو زمزم سے افضل قرار دینے کی کوشش کی جائے۔لوگوں کو اس بات پر آ مادہ کیا جائے کہ وہ





# 🐴

**عور** تار<u>ت ک</u> ندهوا

*₹* \* *€* 

اس کنویں کے پانی کو زمزم سے زیادہ متبرک مجھیں اور پھراس پر اکتفاء نہ ہوا بلکہ بینا ورشاہی تھم جاری ہوا کہ زمزم کی مذمت کی جائے ۔

یہ سب تماشے جاری رہے تا کہ بیت اللہ اور مناسک جے کی عظمت کو کو یا کم کیا جاسکے تا آ نکہ بنوعباس نے ان کا تختہ الٹ دیا۔ قبریں کھود دی گئیں اور پہلا ظہرانہ ان کی لاشوں پر دسترخوان بچھا کر کیا گیا۔ ابوجعفر منصور ۱۹۰۰ھ، اپنے دور خلافت میں بیت المقدی حاضر ہوا اور تھم دیا کہ تمام قیمتی بقر، سونا، چاندی اور جوا ہرات اُ تار کر سرکاری خزانے میں واغل کیے جا کیں۔ ریشی پر دے بھی اُ تار دیے گئے اور ظالموں کے عہد کی بیہ یادگار بھی ایسے مٹی جیسے کہ بیہ ظالم خود مشے۔ نیوان ناس گیا۔ عہدرفتہ کی داستان بنی۔

۔ تلے سے تھنچ لے، مند کو، آن کر فرّ اش اگر کہیں کہ مٹا، اُٹھ کے، چاندنی کا حجول

سدار ہے نام اللہ کا۔

## قانون الناويل

فرمایل قاضی ابو بمرمحمہ بن عبداللہ ابن عربی مالکی ناصبی نے '' قانون الناویل' بہت عمدہ کتاب کھی ہے۔ اپنی زندگ کے تجربات بھی بیان کیے ہیں۔ علم تفسیراور تاریخ سے بھی اعتماء کیا ہے۔ اس کا مطالعہ مؤرخ اور مفسر دونوں کے لیے یکسال نفع بخش ہے۔ پیپیس برس قبل چھپی تھی اس لیے آئ کل نابید ہے گراہے ہاں کے ذخیرہ کتب میں موجود ہے۔ قبل چھپی تھی اس لیے آئ کل نابید ہے گراہے ہاں کے ذخیرہ کتب میں موجود ہے۔

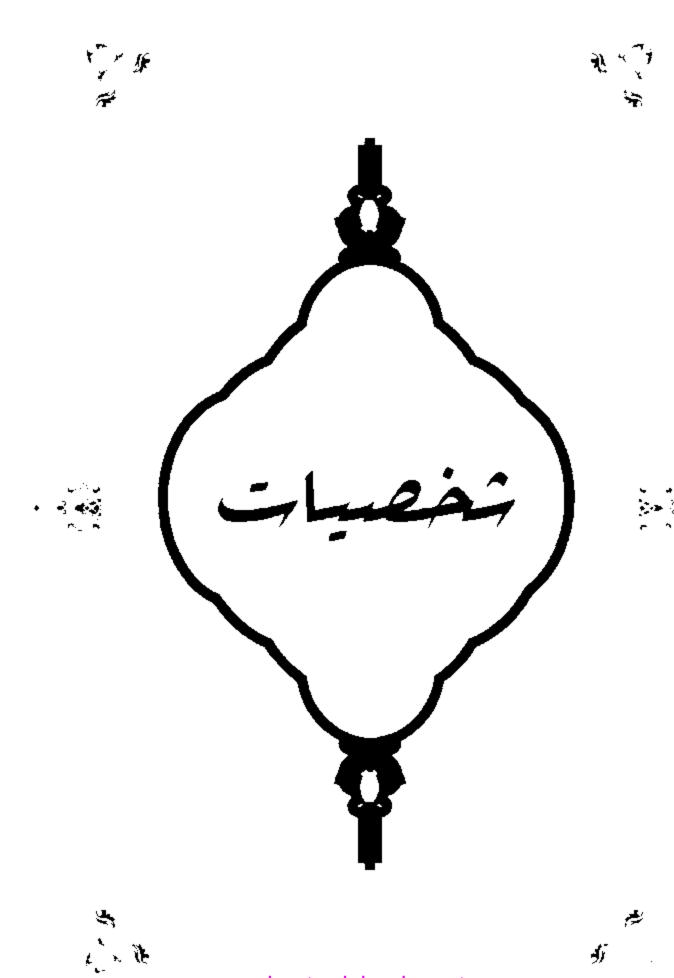





إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَٰؤُا.

(پ:۲۲، سورهٔ فاطرء آیت: ۴۸)

اورایسے ہی اللہ تعالیٰ (کی ذات پاک) ہے، اُس کے بندوں میں ہے۔ ہے وہی ڈریں گے جوصا حبانِ علم ہیں۔













### برديال اورمولا نابر كت الله بهو بإلى امريكه مين.

فرمایل آپ کے اس امریکہ میں ہردیال بھی آئے تھے۔ ہردیال کا نام آپ نے کیونکر سنا ہوگا؟ ہندوستان کی تحریک آزادی کا روشن ستارہ، دہلی کا خوش باش اور متمول نو جوان ، پنجاب یو نیورٹی لا ہور ہے فراغت کے بعد 5 0 9 1 ء میں آ كسفورد يونيورش مين داخله ليا اور شعور مزيد بيدار موا توانبين يفين مو كميا كه ہندوستان کے تمام مسائل کا اصل حل'' آزادی'' ہے۔تعلیم کوجھوڑ ااور لا ہور واپس آ کر آ زادی کے متوالوں کو اپنے گرد جمع کیا۔ ہے این چڑجی، دینا ناتھ ہر دیال، مولانا برکت الله بھویالی سب اس ہردیال کے مداح تھے۔ یارٹی کا اصل نصب العین انگریزوں کو مارنا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو بم بنانے اور بم مارنے کی تربیت دی۔1912ء میں وائسرائے ہندلارڈ ہارڈ نگ پر دہلی میں قا تلانہ تملہ ہوا، ہم پھینکا گیالیکن کامیابی نہ ہوئی۔ بیکارروائی ہردیال ہی کے ایمارِ کی گئے تھی۔ اس زمانے میں چوہدری رحمت علی صاحب مرحوم (جنہوں نے یا کستان کا نام تجویز کیا تھا) نے ہندوستان کی تحریک آزادی کو تیز تر کرنے کے لیے تحریک کا خفیہ مرکز واشککٹن میں قائم کیا تھا اورایک ہو**ٹل خرید لیا تھا۔ ہوٹل کیا تھا یہسب انقلابی وہاں جمع ہوجایا** كرتے تھے۔ ہرديال بھي وہاں جايا كرتے تھے۔ پھرايك اور انقلابي ''رام چندر'' بھي وہاں پہنچ گئے۔مولانا برکت اللہ بھویالی مرحوم اس زمانے میں فرانس میں تھے۔ چو ہدری رحمت علی ، رام چندراور ہر دیال نے بہت اصرار کر کے مولا نابر کت اللہ مرحوم





کواس ہوئل میں بلایااور یوں بیانقلابی اکھے ہوگئے۔ برکلے یو نیورٹی بھی اس خفیہ تخریک کا ایک مرکزتھی۔ چنانچہ جب دیلی میں لارڈ ہارڈ نگ پر بم کا حملہ ہوا تو ہر دیال اس وقت برکلے بی میں بتھے۔ ہر دیال کو 23 دمبر کو یہ خبر کلی تو وہ برکلے میں خوشی سے ناچنے لگے۔ ہندوستانی خون کہاں سے نچلا بیٹھنے والا تھا۔ تمام نو جوان ہندو، مسلمان ان کے ساتھ ناچنے لگے اور آزادی، آزادی کے نعرے گو نجنے لگے۔ ہر دیال کا جوش شعنڈ انہیں پڑا اور اس نے اس بمبار کو خراج تھیں بیش کرنے کے لیے ایک پیفلٹ منظر انہیں پڑا اور اس نے اس بمبار کو خراج تھیں بیش کرنے کے لیے ایک پیفلٹ دو لو تھی ہو جدید دورہی ایسا تھا خود ہارے شہر داول پندی میں ان ایک کی میاز قبلے کی انہ کے کہ اور ڈیر چند طلباء نے ال کرایک بم ساز فیکٹری قائم کرنے کا منصوبہ بھی بنایا تھا نیکن بعض عا قبت اندیش بزرگوں نے نصیحت کی کہ بیکا م نہ کروہ اوروہ دک گئے۔

ہردور میں حصول خیر کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ اپنے گردوپیش کی و نیاد کھے کرئی تعین کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے دور میں سب سے مؤٹر طریقہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنا ہے۔ اللہ تعالی وہ دن دکھائے جب انصاف پند، پڑھی لکھی اور مجبور ہوں سے ماورا قوم کوخودان کی زبان اوران کی فہم کی سطح کے مطابق ہم اسلام کوپیش کرسکیس تو یہ دوعوت ان کے لیے ضرور بالصرور مؤثر ثابت ہوگی اورا گروہ اسلام کوسجھ لیس تو دنیا بہت سے مصائب سے نجات یا جائے گی۔ اس دور میں طاقت کا استعال مسائل میں اضافہ کرر ہاہے، جل نہیں کررہا۔











## موټن سنگه، راجه مهندر پرتاب اورغد راخبار.

آپ کے اس امریکہ میں موہ ان سنگھ بھی تو آئے تھے، آپ نے کیوں ان کا نام سنا ہوگا اور پڑھنے کی زحمت گوارا کی ہو، اس کا تو سوال ہی نہیں۔ وہ یہاں لکڑی کے کارخانے میں ایک ملازم تھے لیکن آزادی کی دُھن ایس تھی کہ کیلیفور نیا میں ایک ملازم تھے لیکن آزادی کی دُھن ایس تھی کہ کیلیفور نیا میں ایک جلسدر کھ لیا۔ ہر دیال نے صدارت کی اور مولا نا ہرکت اللہ بھو یا لی تو شمع محفل تھے۔ انہوں نے ایک پارٹی بنانے کی ضرورت پرزور دیا اور اسی سال جب سیکر ومنٹو میں مزدوروں کے سنٹر میں جلسہ ہوا تو۔ I.A.P.C کے نام سے پارٹی تشکیل پائی۔ اس مخفف کی اصل ہے: اسکام کے لیے رقم درکا رتھی۔ چنا نیچہ اسکی اویل کی گئی تو بی رق بن گئی ، اب کام کے لیے رقم درکا رتھی۔ چنا نیچہ اسکی اویل کی گئی تو بی رقی تو بن گئی ، اب کام کے لیے رقم درکا رتھی۔ چنا نیچہ اسکی اویل کی گئی تو

پارٹی تو بن گئی ، اب کام کے لیے رقم در کارتھی ۔ چنا نچے اسکی اییل کی گئی تو اس وقت 1913ء میں ہندوستان کی آ زادی کے لیے اس جلسے میں لوگوں نے دس ہزارڈ الرسے زیادہ رقم جمع کرادی ۔

موہن سنگھ، ہرمن سنگھ، کرتار سنگھ، پنڈت جگت رام، ہرنادی، پانڈورنگ کھان کھوتی اور مولانا برکت اللہ بھو پالی بیسب اس پارٹی کے لیڈر تھے۔ وڈ سٹریٹ نمبر 5 سان فرانسکو (Wood Street No.5, San Fransisco) کے ایک مکان میں دفتر بنا اور اردو، گورکھی اور ہندی مینوں زبانوں ہیں پارٹی کا ترجمان مکان میں دفتر بنا اور اردو، گورکھی اور ہندی مینوں زبانوں ہیں پارٹی کا ترجمان اخبار 'نکلنا شروع ہوا۔ 'غدر' کے اڈیٹر ہردیال اور مولانا برکت اللہ بھو پالی تھے۔ 'نفدر' دیکھتے ہی دیکھتے اینے دورکاسب سے مقبول اخبار بن گیا۔ کتب، رسائل





**الا** شخصیات

£ , £

اوراخبارات تو گئن کر فروخت ہوتے ہیں گر'' ندر' ایسا نکلا کد ٹنوں کے حساب سے تول کر مختف مما لک میں بھیجا جاتا تھا۔ وی ۔ وی ۔ وی ۔ ساور کر کی کتاب میں بھیجا جاتا تھا۔ وی ۔ وی ۔ وی ۔ ساور کر کی کتاب میں بھیجا جاتا تھا۔ وی ۔ وی ۔ وی ۔ ساور کر کی کتاب میں بالاقساط چھپنے لگا اور اخبار کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے اس امریکہ کے ملاوہ ، آسٹریلیا اور یورپ میں اسکی ما نگ پوری کرنا دشوارتھی۔

اس دور میں جرمنی بھی برطانوی امپیرلزم کے خلاف تھا۔مولانا برکت اللہ بھویا لی نے اس ہے بھی فائدہ اٹھایا اور وہ ہندوستانی جو جرمنی میں رہتے تھے،انہوں نے تو مالی طور پراس بارنی ہے بہت تعاون کیا۔امر یکہ میں جرمنی سنیر نے بھی مالی تعاون کیا۔ ا خبار نے ہزاروں نو جوانوں میں آ زادی کی تڑ ہے پیدا کی اور بیباں تک کہاو گواں نے ا بنی ملازمتیں جھوڑ کر ہندوستان کا زُرخ کیا کہ آ زادی حاصل کریں۔ جاپان اور چین ہے لوگ واپس آنے لگے اور حکومت ہندنے ان تمام آنے والوں کی گرفتاری کا تقلم دے دیا۔ کرتار سنگھ، سیوا سنگھ، بیر سنگھ، سریال سنگھ اور کیا کیا خوبصورت پنجا لی سکھ نو جوان اور کس قند و کا ٹھر کے گیرو تھے کہ اپنے وطن کی محبت میں اپنے گھر جانے ک بھائے، جیلوں میں جانے سے زیادہ خوشی اور فخر محسوں کرتے تھے۔ ان میں ہے سردار کرتار سنگھ جسکی عمر عسرف 18 برس تھی ، انگریز دن نے بیمانسی چڑھا ویا اور بقیہ لوگول کوبھی شدیدسزائمیں دیں۔ جرم کیا تھا؟ صرف یہ کہ ہندوستان کوآ زاد کرانا جا ہے تھے۔اس سلسنے میں اگرآپ ہرلیش کے بوری کی کتاب, GADAR MOVEMENT JDEOLOGY, ORGANIZATION AND STRATEGY.

.

4 1 1



**4**7 🕡 ;

J. 1.

تو آپ کونلم ہوکہ آزادی کے لیے مسلمانوں ہمھوں اور ہندوؤں نے کیا کیا قربانیاں دیں۔ لیکن اب اس آزادی کے بعد غلامی کا دور یاد آتا ہے کہ کم سے کم اس دور میں جونا انساف تھا، وو آج کے ہندوستان ، پاکستان اور بنگلہ دیش کے انساف سے ہڑھ کر ہی تھا۔ معاشی ترقی بھی اس دور میں زیادہ تھی اور نظم وضبط بھی آج سے پہلے ، اس غلامی کے معاشرے میں زیادہ پایا جاتا تھا۔

مولا نابرکت اللہ بھویالی 1927ء میں بھی بیہاں آئے تھے۔اس سفر کے لیے انہوں نے جرمن فارن آفس سے 1000 مارک کے کرراجیہ مہندر پر تاب \_\_\_\_جو کہاس وفت عالمی سطح کے ہندوستانی لیڈر تھے \_\_\_\_ کو دیئے تھے۔ اور پھر ڈیٹرائٹ (DETROIT) بھی تشریف لائے تھے۔ شکا گوبھی گئے تھے۔ پھروہ آخر میں کیلی فورنیا ہے گئے تھے۔ 'غدر' کے دفتر سے انہیں بہت محبت تھی۔اس دفتر سے ہزاروں آ دمیوں کوآ زادی کی جدوجہدے لیے آ مادہ کیا گیا تھا۔ دفتر پہنچے تو شوگر کی وجہ سے بہت بیار تھے۔ ہندو، مسلمان اور سکھ سب ہندوستانی جمع ہوئے۔ برتیاک استقبال ہوا۔مولا نابیسب کچھ دیکھ کررو پڑے اور لوگوں برجھی ان آنسوؤں کا بہت اثر ہوا۔ فصا سوگوار ہوگئی اور پھرمولا نا برئت اللہ صاحب نے تقریر کی ۔مولا نا کی شوگر بہت بڑھ گئی اور پھر ستمبر 1927ء میں یہیں سیکرامنٹو ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میئروویل میں ان کی قبر بن تھی۔ آپ لوگ تلاش کریں تومل ہی جائے گی۔ وہاں جانا جاہیے، فاتحہ بڑھنی جاہیے۔ ہم ہندوستانی ہوں یا یا کستانی،مولانا برکت اللہ بھویالی نے آزادی کے لیے حدوجہد کی تھی۔ان کا ہم سب پر احسان ہے۔سنا ہے کہ بھویال،



مندوستان میں کوئی بونیورش بھی ان کے نام یہ بنی ہے۔ رحمه الله و طاب ثراه.

### مولوی ذ کاءاللهاورتاریخ مند. معد

فرمایا مولوی و کاء الله مرحوم نے ہندوستان کی ایک بہت ضخیم تاریخ لکھی ہے،
ریاضی اور سائنس کی کتابیں بھی سرسیدا حمد خان کی فرمائش پر لکھی تھیں اور بیسرسید مرحوم
کے دست راست ہے۔ اینڈ ریوز (Andrews) دبلی میں بہت باوجا ہت انگریز
افسر ہے، انہوں نے مولوی و کاء اللہ صاحب مرحوم پر ایک کتاب بھی لکھی تھی جس
کا نام تھا'' و کاء اللہ آف و بلی' اس کتاب کا اردور جمہ ہوکر، جھیپ بھی گیا تھا لیکن
اب نہ اصل کتاب ملتی ہے اور نہ اس کا ترجمہ بیار سے کی حسر سے بھی گیا تھا لیکن
اب نہ اصل کتاب ملتی ہے اور نہ اس کا ترجمہ بیار سے کی حسر سے بھی گیا تھا لیکن

مولوی و کاء الد مرحوم کی زندگی میں جو امور قابل تقلید ہے ان میں ہے ایک کام مرط اوقات بھی تھا۔ وقت کی پابندی مولوی صاحب مرحوم کی فطرت ثانیہ بن گئی تھی۔ میداور سرسید احمد خان صاحب کے صاحبز اور سید حامد گہرے دوست تھے۔ مولوی صاحب جس مکان میں رہتے تھے، اس میں ایک مرتبہ مرمت کی ضرورت پیش آئی تو اس مکان میں دن بھرتو مستری اور مزدور کام کرتے تھے اور رات کو مولوی صاحب شب بسری کے لیے تشریف لاتے تھے۔ بھرض ہوتے ہی وہ اپنے دوسرے مکان پر شب بسری کے لیے تشریف لاتے تھے۔ بھرض ہوتے ہی وہ اپنے دوسرے مکان پر شب بسری کے لیے تشریف لاتے تھے۔ بھرض ہوتے ہی وہ اپنے دوسرے مکان پر شب بسری کے لیے تشریف لاتے تھے۔ بھرض ہوتے ہی وہ اپنے دوسرے مکان پر شب بھرتی کے لیے تشریف لاتے ہوتے اور بقیہ وقت و ہیں گذارتے۔ ایک مرتبہ جوض خ

یہ حسرت اب بوری ہو چک بھرو سیحانہ و تعالی اسمل کتاب اور اس کا اردو ترجمہ اب ہمارے ہاں کے ذخیرہ کتب میں موجود ہے۔





*¥*9 √\_}

ا پنے گھر سے نکلے اور دوسرے گھر جارہے تھے تو بجیب منظرید دیکھا کہ سید حامد ہاتھ میں دی گھڑی لیے کھڑے ہے ہیں ، مولوی صاحب ان کی بید ہیئت دیکھ کرہنس پڑے اور پوچھا'' سیدھ مدخیریت ہے، کیا کررہے ہو؟'' وہ بولے'' کدرات گھڑی کو چائی نددینے کی وجہ سے بید بند ہوگئی اور وقت کا پیتی ہیں چل رہا تھا۔ چونکہ آ ب کی چہل قدی کا وقت معلوم تھا اس لیے آ ب سے گھڑی کا وقت ملانے کھڑا ہوں''۔ مولوی ذکا ء اللہ مرحوم ہنس پڑے اور فرمایا'' اچھا تو آپ مجھے گھڑی کے طور پراستعال کررہے ہیں''۔ دونوں دوست کھکھلا کے ہنس دینے اور دونوں چل پڑے۔

مولوی صاحب کی'' تاریخ ہند''اپنے ہاں کے ذخیر ہ کتب میں موجود ہے۔

#### علامه بل نعمانی ،خواجه حسن نظامی اور لاله چندولال. معلامه بل نعمانی ،خواجه حسن نظامی اور لاله چندولال.

فرمایا علامة بلی نعمانی کا انقال نومبر ۱۹۱۶ میں ہوا اور علامہ الطاف حسین حالی مرحوم کا انقال دیمبر ۱۹۱۶ میں ۔ ان دونوں مرحومین کے انقال پر گویا ایک صدی بورا ہوا ہی چاہتی ہے۔ علامة بلی نعمانی نے ووول مرحومین کے انقال پر گویا ایک صدی بورا ہوا ہی چاہتی کہ کام کی زیادتی نے تھکا و یا ہے اور جی جا ہتا ہے کہ الیمی جگہ جا کر رہوں جہاں پر کام کی زیادتی نے تھکا و یا ہے اور جی جا ہتا ہے کہ الیمی جگہ جا کر رہوں جہاں پر کامل سکون ملے ۔خواجہ صاحب نے لکھا کہ دبلی میرے پاس آ جا ہے اور رہے ، مکمل سکون میرے پاس آ جا ہے اور رہے ، مکمل سکون ہوگا۔

چنانچد علامہ بلی مرحوم چلے گئے۔ اور ایک مہینہ تک نواب بدھن کی کل سرائے واقع چتلی قبر میں تھہرائے گئے ۔خواجہ حسن نظامی مرحوم نے ایک مہینہ تک کسی کو وہاں پھڑ کئے ہیں



- المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ المُعِلْمُ الْعِمِلِمُ المُعِمِي المُعِلْمُ المُعِلْمُ الْعِل

دیا۔ اس ایک مہینے میں جناب خواجہ حسن نظامی مرحوم کی اہلیہ اور ایک بیٹے کا انتقال ہوگیا۔ خواجہ صاحب مرحوم ان حوادث کا زیادہ اثر تو لیتے نہیں تھے اس لیے اپنے کاموں میں مصروف رہے اور جناز ہے بھی پڑھ دیئے۔ علامة بلی مرحوم یہ سب کچھ دیکھتے ، سنتے رہے۔ پھر فر مایا:

"خواجه صاحب جب میری بوی کا انتقال ہوا تھا، تو میں تو اس کی جدائی میں پاگل ہی ہوگیا تھا، کی محروف ہیں، گویا پاگل ہی ہوگیا تھا، کیکن آپ ہیں کہ برابرا پنے کا موں میں مصروف ہیں، گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ ارے بھی! آپ تو بہت مضبوط طبیعت کے انسان ہیں۔''

پورامبینه علامه بیلی مرحوم نے ،خواجہ حسن نظامی مرحوم کی پُر زور سفارش پر ، صرف ایک فخص کی دعوت قبول کی اور وہ تھے لالہ چندولال چاول دالے۔ لالہ جی بہت باذ دق آدمی شے اور اس زمانے میں دبلی سے ایک رسالہ '' زبان' نکالا کرتے تھے۔ انہوں نے دعوت میں بھی کوئی کسرنہیں چھوڑی۔ طرح طرح کے سالن اور چاول پکوائے اور علامہ بیلی نعمانی جب زردہ کھانے گئے تو لالہ جی نے ایک نوکر سے کہا'' ذرا گرم زردہ لان' ۔ دعوت ختم ہوئی اور علامہ بیلی مرحوم نے خواجہ حسن نظامی مرحوم سے لالہ چندولال کی وضعداری اور مہمان نوازی کی از حد تعریف کی اور پھر فرمایا: '' مجھے اس بات کا توجب ہے کہ دبلی والے ، وکر لالہ جی نے ''گرم زردہ'' کے الفاظ کیوں استعال کیے؟ توجب ہے کہ دبلی والے ، وکر لالہ جی نے اور ایس نات کا گرم کا لفظ تو '' بریانی'' کے لیے بولا جاتا ہے'۔











# و قرآن کریم کےانگریزی تراجم.

فرمایا) یہاں بہت سے لوگوں سے بیہ شا کہ قر آن کریم کا پہلا انگلش ترجمہ جناب محمد مار ما دیوک پکتھال (Marmaduke Pickthall) میشند نے کیا۔ یہ اطلاع قلت علم کا متیجہ ہے۔ ان سے پہلے یامر(palmer)،راڈویل (Rodwell) اور جارج سیل (George Sale) وغیرہ کے ترجیے شائع ہو چکے تھے۔ کچتھال بنیادی طور پرانگلش زبان کے عالمی شہرت یا فتہ ادیب تھے۔ ترکی میں <u>۸-19ء</u> میں جوانقلاب آیا تھا۔انھوں نے اس برایک کتاب "The early hours" لکھی تھی۔ ایک اور کتاب،جس برانھیں فخرتھااوراس میں اسلام کے خلاف بہت کچھ موادتھااوروہ انھوں نے اپنے زمانۂ کفرمیں کھی "Saced the fisherman" تھی۔ پڑھنے ککھنے کے رسیایتھے اور ان کی اس عادت اور زور مطالعہ نے انھیں اسلام ہے روثناس کرایا تھااور پھروہ نہصرف مسلمان ہوئے بلکہ حضرت نظام حیدرآ بادی سریری اور مالی تعاون سے وہ جامعة الاز ہرمصر گئے اور دوسال کی شاندروز محنت سے قرآن کریم کا ترجمه بھی مکمل کیا۔ انہوں نے لندن میں اینے قبول اسلام کا جب اعلان کیا تو اس کا بہت اجھااٹر، بورپ پر بڑا۔ علمی علقول کے بہت پڑھے لکھے انگریز کہنے لگے کہ جس ندہب کو پکتھال جیسا آ دمی قبول کررہا ہے تواس میں ضرور کوئی نہ کوئی خوبیاں تو ہوں گی جنہوں نے پکتھال کومتاثر کیا ہے۔ان کی بہت خواہش تھی کہان کی قبرسپین میں ہے لیکن مٹی لندن کی تھی ، <u>۱۹۳۱ء میں وہیں ان کا انتقال ہوا۔</u>





#### میم عبدالو باب انصاری ادرعلا مدا قبال. میم عبدالو باب انصاری ادرعلا مدا قبال.

[فرمایا] تحکیم عبدالو ہاب انصاری جنھیں عام طور پر تحکیم نابینا کے نام ہے یا د کیا جاتا ہے،اینے دور کے طبیب حاذق تھے۔مہاراج سرکشن پرشاد کے ہاں خواتین اور بیجے بیار ہو گئے تو مہاراجہ نے انھیں اپنے کل میں آنے کی دعوت دی۔ یہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے بیچے ملاحظہ کے لیے پیش کیے گئے۔ یہ نابینا تھے، ہر بیچے کی نبض پر ہاتھ رکھ کر بیاری تشخیص کر ہے دوالکھواتے رہے۔ابعورتوں کی باری آئی تو مہارانی صاحبہ کو آنے میں در ہوئی ،تو جلدی سے مہاراج سرکشن پرشاد کری پر بیٹے اور اپنا ہاتھ آگے کردیا۔ حکیم صاحب نے خاموثی سے بض پر ہاتھ رکھا اور پھراٹھالیا۔ مسکرا کرفر مانے کے پینجش تو مہاراج کی ہے۔مہاراج حیران بھی ہوئے اور پریثان بھی۔فرمانے لگے میں نے زندگی میں ایبا یا کمال طعبیب نہیں ویکھا۔ بیسب حیدرآ یا دوکن کا قصہ ہے۔ریاست میں ایسے ایسے با کمال لوگ تھے۔ حکیم نابینا مرحوم نے علامدا قبال کا علاج بھی کیا تھا۔ وہ جب شفایاب ہوئے تو حضرت حکیم نابیناصا حب مرحوم سے اتنے خوش تھے کہان کی شان میں ایک رہاعی کہی جس میں ان کی اور انہوں نے جو دوا لا ہور بھجوائی تھی''روح الذہب'' دونوں کی تعریف کی۔ ہے دو روحوں کا نشیمن پیکر خاکی میرا رکھتا ہے ہے تاب دونوں کو مرا ذوق طلب









ایک جو اللہ نے تبخشی مجھے صبح ازل دومری ہے آپ کی تبخشی ہوئی روح الذہب

# گاندهی جی اور عمر سوبانی.

فرایی گاندهی جی بقیناً ہندوستان اور عالمی سطح کے بہت بلند پایدرہنما تھے کیکن جدو جہداً زادی ہیں،ان کاساتھ صرف ہندوؤں نے بی نہیں،مسلمانوں نے بھی بہت و یا تھا۔مسلمانوں نے ان کے لیے بہت قربا نیاں بھی دیں اور ان کی تمام تحریکیں ۔۔۔۔۔ جوانگریزوں کے خلاف اٹھیں ۔۔۔۔ مسلمانوں بی کے تعاون کے ،اپنے انجام کو پنچیں ۔ایک مرتبہ آل انڈیا نیشنل کا گریس کے لیے پچھر تم ورکارتھی توایک میمن متمول تا جرجناب عمرسوبانی نے اسکیے اٹھیں صرف بمبئی بی ہے ہے الاکھ جمع کرکے دیئے تصاورگاندھی جی کا نارگٹ ایک کروڑرویے کا تھا۔

عمر سوبانی ، یوسف سوبانی کے بیٹے تھے اور میمن برادری کے نہایت متمول تجاریں شار کیے جاتے تھے مشہور زمانہ مصوّروں کی ہاتھ سے بنائی ہوئی تصاویر خریدنے کے بہت شوقین تھے۔ منہ مانگی قیمت دے کرتصویر خریدتے تھے۔

وسیع المشر ب طبیعت تھی۔ ۱۹۱۵ء میں آل انڈیامسلم لیگ کو مدو کی ضرورت تھی تو مسٹر جناح کی مدد کی اور جب گا ندھی جی نے ایک موقع پر امدا دکی درخواست کی تو عمر سوبانی نے چیک بک کھول کر رکھ دی اور کہا'' گا ندھی جی چیک بھر دیجئے'' گا ندھی جی نے قلم اٹھایا اور ایک لا کھ کا چیک بھر دیا۔ بیدد کچھ کرعمر سوبانی بہت ہنے اور



49 x 3

مهر شخصیات ہے

6 × 1/6

فرمانے گئے 'میں بہت سستا پھوٹا'' گاندھی جی نے فرمایا''بس بیرتم کافی ہے' بیہ واقعد ۱۹۲۷ء سے بھی پہلے کا ہے کیونکہ عمر سوبانی الا جولائی الا ۱۹۲۷ء کور حلت فرما گئے تھے۔ ایسے کتنے ہی واقعات ملیس کے جن سے علم ہوگا کہ تحریک آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں بھی کسی سے کم نہیں۔

وہ صحابہ کرام میں کھٹی جو برید کے دور حکومت میں باعث تشویش بن سکتے تھے؟ معت تشویش بن سکتے تھے؟

فرمایا پزید کے فتق و فجور میں کوئی شبہ ہونا تو در کناراس کی تو تکفیر پر بحث ہے۔ احتاف میں علائے سمر قند و بخار کی کا بھی اختلاف ہے۔ ایک گروہ اس کے تفر کا قائل ہے اور دوسرااس کے فتق کا۔اس کے دور میں جوصحابہ کرام ڈی کنڈ آاس کی حکومت میں مزاحم ہو سکتے تھے، تین تھے:

ایک تو حضرت عبداللہ بن عمر رہائٹہ ان کی شفقت ، حمایت اور ہمدردی تو سید ناحسین بن علی رہائٹہ کے ساتھ تھی کیکن وہ ہمیشہ اپنے آپ کواختلافی امور سے الگ رکھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت ، اجتماعی فلاح اور فکر آخرت میں رہے۔

دوسرے حضرت عبداللہ بن زبیر ٹائٹر تھا اور وہ ہزید کی فوج تو کیا، حجاج بن بوسف اور اس کے دستوں کے ساتھ بھی نبر رآ زمار ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھیں رتبہ شہادت پر فائز فر مایا۔

ام میں تحضیات بیسیر

> جاری رکھی۔ یزیدیوں کو بیلان مجمی لاحق ندہو کی کہ و دبیٹا کس کا تھا؟ حضرت ابوتر اب میدنا کرار حیدر جھٹو کا محضرت صاحبزادی صعب بیٹلائے کس محنت ومشقت سے اپنے لاڈ لے کو پالا تھااور پھرنواسدان کا تھا، جھوں نے فر مایا تھا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے بول سے صلوات اللّٰہ و سلامہ علیہ احسمین،

> > مستعملات خبیفه باردن ارشید،عبدالقدین مبارک اورالومعاویه توسیغر مستعملات

فرمانیکی میربات بھی یادر کھنے کے قابل ہے کہ عنی ضیفہ بارون الرشیداس قدر عبودت گذار تھا کہ وہے اور کھراس احرام میں جج کی تھا کہ وہے اچھ کارمضان آیا تو اس نے عمرے کا حرام باند حصا اور پھراس احرام میں جج کی نیت کر کی اور پھرایا مرجج میں بیت املاست ببیدل نکلا ۔ منی ،عرف ست ،مز دلفداور پھرمنی واپس پہنچ کر ذبح کے بعد احرام اُتارا۔ ڈھائی ماہ تک احرام کی پابندیاں اور اطاعت الہی اب کس کومیسرے؟

علاء کرام بیتین نے اسے اتی عقیدت تھی کہ جب حضرت عبداللہ بن مبارک بھیا ہے انتقال کی خبر کینی تو با قاعدہ تم کا اظہار کیا اوراعیان سلطنت نے اِس حادثے کی تعزیت کی ۔ اس کے زور نے بی میں حضرت ابومعا ویہ نامینا بھیلی بہت صاحب علم ، اس کی ایک دعوت میں آئے ۔ کھانے کے بعد ہاتھ وعونے کی ہاری آئی تو اس نے آئی ہا تھا یا اور ہاتھ وصلاتے ہوئے در یوفت کیا کہا گرچہ آپ ایسینا ہونے کے سبب بینائی سے محروم ہیں کیکن آپ جانے ہی کہا تھا کون وصلا رہا ہے؟ انھول نے نی میں جواب دیا تو ہارون الرشید نے اپناتھا رف کرائے ہوئے موض کیا حضرت اعلم بہر حال قابل احترام ہے۔ ہارون الرشید نے اپناتھا رف کرائے ہوئے موض کیا حضرت اعلم بہر حال قابل احترام ہے۔ ہارون الرشید نے اپناتھا رف کرائے ہوئے موض کیا حضرت اعلم بہر حال قابل احترام ہے۔

#### [ حجاج بن بوسف اورعبدالرحمٰن بن مسلم خراسانی.] معجمت

(رمایا) ہو امیہ میں جاج بن بوسف اور ہو عباس میں عبدالرحمٰن بن مسلم خراسانی ہے۔ ہوں ہتا ریخ میں ابومسلم خراسانی کے ناس ہے مشہور ہے۔ اس فی سے مشہور ہے۔ دونوں اتنے بڑے سفاک (Blood Shedders) تھے کہ کون فیصلہ کرسکتا ہے کس نے ،کس سے بردھ کرخون بہایا؟ دونوں ،مسلمانوں کاخون بہانے میں ایک سے بردھ کرخون بہایا؟ دونوں ،مسلمانوں کاخون بہانے میں ایک سے بردھ کرایک تھے۔ بلاوجہ محض اپنی حکومتوں کے استحکام کے لیے مسلمان رعایا کی گردنیں کا نتے اور معموم خون سے اپنے دامن کوئر کرتے رہے۔

یہ ابومسلم خراسانی بہلا محص تھا جس نے بنوعباس کی حکومت ہیں سیاہ لباس کو سرکاری لباس قرار دیا تھا۔ اس وقت سے لے کرآج تک عید یا جمعہ کے دن سیاہ عبا اوڑھ کر خطبہ دینامستحب قرار پایا ہے۔ علامہ شامی بھتھ نے اس استحب کی تصریح کی ہے۔ یہ ابومسلم ایک مرتبہ سیاہ لباس اوڑھے خطبہ دے رہا تھا تو ایک شخص نے اتھ کرسوال کیا کہ آپ نے سیاہ لباس کیول زیب شن کررکھا ہے؟ کہنے لگا میرے استاد حضرت ابوالز بیر نے حضرت جابر بن عبداللہ بڑا گئے ہے روایت بیان کی کہ حضرت رسالت ماب شاھیا تو می کہ حضرت رسالت ماب شاھیا ہے فتح کمہ کے دن اپنے سرمبارک پرسیاہ عمامہ باندھا تھا۔ اور سیاہ لباس بھارا تو می نہ اور میا کو مرعوب کرنے کے کام بھی آتا ہے۔

بھرایک فوجی کواشارہ کیا کہ اس سوال ہو چھنے دالے کواٹھا وَاوراس کی گر دن اڑا دو۔ چنانچیدوہ آ دمی قبل کردیا گیا، جرم کیا تھا؟ صرف بیہ کہ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوگئی کہ اپنے



# x 1



47 - 13



#### اپنے حکمرانوں کے کاموں کاجواز دریافت کرتے بھرو۔

ملاصدرااوراُن کی کتابین.

فرمایا ) ملاصدرا کاتعلق اگر چه اہل تشنیع ہے تھا مگر اپنے فنون میں کمال کے انسان تھے۔ان کی کتابیں اہل السنة کے ہداری میں بھی ایک عرصہ تک پڑھی اور پڑھائی جاتی ر بین کیکن اب تو درس نظامی کا صرف ڈ ھانچہ ہی رہ گیا، وہ جولوگ فلسفہ اورمنطق پڑھ کرعلم کے مردِمیدان تھے،شہروں کےشبر،ان سے خالی ہو گئے اور ذات وصفات الہیہ کی مباحث جاننے والے،علوم شرعیہ کے حاملین چل ہے۔اللّٰہ تعالیٰ کی تو فیق سے جب ملاصدرا کی کتابیں پڑھیں تو آئکھیں روٹن ہوگئیں اور بعض مقامات توایسے ہیں کہ واہ ، سبحان اللّٰد کیا کہنے۔ معن عیں وفات یائی اور اس دور میں سات حج کیے ہے۔شیخ بہاؤالدین عاملی کے شاگردیتھے۔ضروری علوم سے فراغت کے بعدیندرہ سال تک عباوت میں مصروف رہے۔مخلوق ہے انقطاع اور مراقبات میں مشغول رہے۔اس کے بعد تحریر وتسوید کا کام ہوا۔ پندرہ کتابیں تو صرف تفسیر قرآن پر ہی لکھ دیں موت کے بعد سنح روح ہوتا ہے پانہیں؟اس موضوع پر بہت عمدہ ککھا۔"اسرارا لآیات'' ہیں بھی اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث د ہلوی پھینیہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جس شخص پر جس خواہش نفس کا غلبہ ہوگا ،حشر میں ای صورت میں محشور ہوگا۔ کتنے ہی لا کچی انسان کتوں کی شکل میں اٹھا۔ۓ جا کیں گے۔ کتنے ہی بے حیا،انسانی شکل میں جیتے رہےاورآ خرت میں سور کی شکل میں محشور





معیوں ہے، بندروں تک کی صورت میں ہوں گے۔ ملاصدرانے بیہ مضمون اپنی کی کتابوں میں نہایت شرح کے ساتھ مدل بیان کیا ہے۔

### مولا ناحكيم محمودا حمر بركاتى رئينية اور فلسفه ومعقولات.

فرمایا فلفہ کے پچھ اسباق وتشریحات کراچی میں مولانا تعیم محمود احمد برکاتی مرحوم ومغفور سے بڑھے۔ان کے پردادامولانا تعیم دائم علی صاحب مرحوم بہار کے رہو اللہ دیاست ٹونک نے انھیں ابنا شاہی رہنے والے تنے اور جب شہرت ہوئی تو نواب ریاست ٹونک نے انھیں ابنا شاہی طبیب مقرر کرلیا تھا پھران کے دادانے اپنے والدمرحوم سے زیادہ شہرت پائی۔ مولانا تعیم برکات احمد ٹوکی تو اپنے دور میں فلفہ اور محقولات کے امام ہوئے۔ پھران کے والدمرحوم نے اپنی زندگی طب کی خدمت میں بسرکی اور اب حضرت عکیم محوداحمد برکاتی صاحب مرحوم نے بوری ذمہ داری اور بساط بھر تحقیق کے ساتھ چندا کی کتابیں برکاتی صاحب مرحوم نے بوری ذمہ داری اور بساط بھر تحقیق کے ساتھ چندا کی کتابیں بہت عمدہ تحریر فرما تعیں ، خبر آبادی سلسلے کی انتہا ہے ہوئی ۔ فلفہ ومحقولات کا جلال جاتا رہا۔ مولانا مودودی صاحب مرحوم نے بھی فلفہ ومنطق آئی علی خانواد سے بڑھا



تھااوراس خاندان کے جس جس فرد سے واسطہ پڑا بجسمہ کمتانت وصدق تھا۔

فرمایی امام ابوبکر خصاف الشیبانی بیشد کی "کتاب النفقات" کی ایک عمده شرح حضرت صدرالشهبید حسام الدین ابومحد عمر بن عبدالعزیز ابن مازه بخاری بیشد التونی ۵۳۷ه







میں ہے شخصیات میں

# J. J.

کی ہے۔ میشرح حصرت الشیخ ابوالوفاءا فغانی بریشیۃ ک شحقیق کے ساتھ حبیب گئی ہے، اور ہمارے ذخیرۂ کتب میں موجود ہے۔حضرت صدرالشہیدا بن مازہ میشیا ہے دور میں علم کے میدان میں ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک تھے۔لیکن افسوس کہ عمر بہت کم یائی۔ صرف تزین سال جیئے اور سمر قند میں ایک کافرنے اٹھیں شہید کردیا۔ جسد مبارک بخاری منتقل کیا گیا۔ صاحب مدایہ میں کے اساتذہ میں سے تھے چنانچہ انھوں نے اپنے بچم میں اپنے مشارک کے تذکرے میں ان کی تعریف میں لکھا ہے کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور فقدان سے پڑھی تھی۔اینے والدحضرت بر مان الدين الكبيرعبدالعزيز مِينية كےمتازشا گرو تھے۔علماءسمرقند، بخاري،خراسان اور ماوراءالنهر میں بیر' بنو ماز ہ'' کا خاندان نہایت بلندیا بیٹمی وقعت ووجاہت کا حامل تھا۔ حنی فقد کے آئمہ کرام بھی اس خاندان کے سامنے زانوے تلمذ تہہ کرنا، اینے لیے فخر وسعادت جانتے تھے۔ اس بنومازہ کے خاندان میں کتنے ہی آئمہ ایسے گذرے ہیں جوصد رالشہید،صدرانسعیداور برہان الائمہ کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ یہ خود، ان کے والدعبدالعزیز ،ان کے داداعمر بن ماز ہ،ان کے بھینج محمود صاحب محیط، ان کے بیٹے ابوجعفرمحد بن عمر ،حضرت صدر جہاں محمد بن احمد بن عبدالعزیز بن عمر بن مازہ ، بیسب ای خاندان'' بنو ماز ہ'' کے درخشندہ ستارے تھے۔سلطان وقت سنجر بن ملک سلحوقی نے ان سب حضرات کے لیے اپنے خز انوں کے منہ کھول دیے تھے۔ رحمهم الله تعالي جميعاً و حشرنا معهم.







# 1/3

### مولاناسیدسلیمان ندوی میشید اور جوزف بهورونس.

فرمایا) جارے حضر ت مولانا سید سلیمان ندوی سیجی ایک مشہور مستشرق جوز ف ہوروٹس(Josef Horovitz) کی تنگ نظری اور مذہبی تعصب پر بہت برہم ہوتے تھے۔ان کے زمانے میں ''معارف''میں ان کے کئی مضامین اس موضوع یر چھے۔ پڑھنے اور سردھننے سے علق رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ پہلامتشرق ہے جس نے ''الطبقات الكبرىٰ لا بن سعد جينية'' جيسي سيرت طيبه كي بنيادي مآخذ كتاب مرتب كر ے، ہالینڈ کی لائڈن یو نیورٹی ہے اس کی دوجلدیں،1904ء ہے لے کر1918ء تک، محنت کرکے دنیائے اسلام کوویں۔علامہ بلی نعمانی مرحوم کوحسرت رہی کہ کاش وہ طبقات ابن سعدد کھے لیتے نیکن ان کی وفات کے حارسال بعد 1918ء میں بیا کماب حچیں ۔ اس عظیم کام براہے ایک اور منتشرق ایڈورڈ زخاؤ Eduard ) (Sachau نے راغب کیاتھا،"طبقات" کے علاوہ اس نے ابن قنیبہ کی کتاب '' عيون الاخبار'' كانگلش ترجمه بھى كيا۔افسوس كەعمرز يادەنە يائى صرف57 سال جيا اور 5 فروري 1931ء ميں انقال ہوا۔

> این حزم ظاہری اور ابن عربی کا خواب. این حزم ظاہری اور ابن عربی کا خواب.

فرمایل این حزم ظاہری کی کتابیں پڑھیں تو بیہ فائدہ تو ضرور ہوا کہ احادیث وآثار ہے آگاہی ہوئی لیکن بعض مقامات پرا کابرین واسلاف اُمت اور خاص طور پراٹھوں

# 1 s

. معنیات روز تحضیات روز

i , #

نے موالک، مع امام مالک نیمینی ہو کرم فرمائی کی ہے اسے پڑھ کراز حدکوفت بھی الفانی پڑی۔ بعض مقامات پر تقید کا بیاندا تناسخت کردیتے ہیں اوراحادیث وآثار کے معاطعے ہیں اتی سطیت پرائر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے۔ علمی مباحث میں توان کا حال یہ ہے لیکن صاحب فتوحات کیدا بن عربی بیستی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت رسالت مآب من پیلی کے سرایا نور ہیں اورای عالم میں آپ میں دیکھا کہ حضرت رسالت ما بین مبارک سے چنالیا ہے۔ پھرا کے جسم دوسرے جسم میں سموگیا ہے تی کہ ایک ہی واقع ہوئی۔ خداا یہ بیطے انسانوں کا بیڑا یارلگا ہے گرا کہ حدمنظ مراتب کا دھیان رکھتے۔

فرمایا خواجہ الطاف حسین حالی کی شادی پانی بت کے شیعہ ساوات میں ہوئی۔
بی سلام النساء ان کی اہلیہ تھیں۔ بہت تیز مزاج اور پھراس مزاج کے اظہار میں ذرا
تأمل نہ تھا۔ ایک مرتبہ قصہ یہ ہوا کہ خواجہ الطاف حسین حالی مرحوم اپنے بیٹے
خواجہ سجاد حسین اوراپنے سالے فیاض حسین کے ساتھ پانی بت میں ، نویں محرم کوایک
تانگہ لے کراپنے کسی کام سے گئے۔ کو چوان نے تانگہ بچھاس طرح سے چلایا کہ،
النہ گیا، نینوں افراو کو بچھ چوٹیں تو آئیں لیکن نے گئے، گھر لوٹے تو بی سلام النساء کا
عصد اپنے عروج پہتھا۔ خوب برسیں اور شوہر، بیٹے اور بھائی پر قیامت ڈھا دی کہ

# 1

الأسر شخصيات مريبر

حضرت نی نظائی کے اوا سے پرتو قیامت کی گھڑی ہے۔ان کے اعزاوا قرباء تو بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور تم متنوں کو تا کئے پرسیر کی سوجھی ہے۔اچھا ہوا کہ تا نگہ اُلٹا جمہیں سزا ہوئی ،اور بہت کچھ کہا، جیٹے اور بھائی کو بیر و بیبت کھلا کہ جانے دو ہماری تو خیر ہے کیکن خواجہ صاحب شوہر ہیں۔ بلند پایہ آدمی ہیں، اٹھیں اس طرح سے مماری تو خیر ہے لیکن خواجہ الطاف حسین حالی اس قد ر شھنڈ سے مخاطب کرنا تو بالکل ورست نہیں ہے، لیکن خواجہ الطاف حسین حالی اس قد ر شھنڈ سے مزاج کے متھے کہ ہو لیو صرف یہ کہا کہ آج سیدانی جلال میں ہیں۔ جو پچھ کہتی ہیں، حق کے دن سواری پر ہیٹھے، ہماری ہی شلطی تھی۔

فواجهالطاف حسين حالى اورشمس العلماء كاخطاب.

(فرمایی) سرسیداحمد خان اور علامة بلی نعمانی کوخواجه الطاف حسین حانی سے بہت محبت اوران کے حال پر بروی شفقت تھی۔ بین بین شمس العلماء کا خطاب، حکومت نے خواجه صدی حب کودیا۔ اس اعزاز کی مبارک بادیس علامة بلی نعمانی نے اضیں ایک نبایت دلچہ ب اور وقیع جمله لکھا کہ مولانا آپ کوتو نبیس لیکن خطاب شمس العلمائی کومبارک باو ویتا ہوں کہ اب جا کراس خطاب کونزت حاصل ہوئی۔

'' پہلے گورے کی قید میں تھااب کالے کی''۔ مصحفتہ

فرمایل انگریز حکومت نے جن بے قصورلوگوں برظلم کیاان میں ایک مرز ااسداللہ خان غالب بھی تھے۔ چھے ماہ کی نظر بندی کے بعدر ہا ہوئے تو دہلی میں میاں کا لے کی حویلی

 $ilde{y}_{\lambda_{i,\lambda}}$ 

م المجارات المسيد المخضيات المسيد

> میں قیام ہوا۔ کسی نے دریافت کیا کہ جناب والا کا قیام آج کل کہاں ہے تو فرمایا '' سیلے گورے کی قید میں تھا،اب کا لے کی قید میں ہول''۔

#### میرانیس کی بلی کا چوری ہونا۔ ا

فرہ یا) میرانیس مرثیہ نگاری کے بادشاہ تھے۔لکھنؤ کیا برسغیراور برصغیر کیااب تو جہاں بھی ارد وا دب کن رثانی شاعری کن بات ہوگ حضرت میر انیش سرفہرست ہوں گے۔ انھوں نے دل بہلانے کے لیے ایک خوبصورت بلی یالی تھی۔ بلی کیا تھی گویا کے محبوبہ تھی۔اس کی ناز برواریاں کرتے ،قصاب کے ہاں ہے اس کے لیے گوشت آتا۔ دسترخوان بران کے سامنے یا پہلو میں بلی کونشسٹ منتی اور جب تک وہ نہ ہوتی حضرت میرانیس مندمیں لقمہ ندؤ التے مگر ہوا یہ کہ ایک مرتبہ بیہ بلی چوری ہوگئی۔ بلی کیا چوری ہوئی ،حضرت میرانیس پر قیامت ڈھ گئی ۔ کھانا بہناسب موقوف ہو گیااورمنتسبین کی پریشانی الگ،ای اثنامیں، جبکہ میرانیش سور ہے تھے، دستک ہوئی، دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ حفزت میر دبیر کھڑے ہن انھیں سوتے سے جگایا گیا نہایت گھبرائے ہوئے یا ہر تشریف لائے تو دیکھا کہ میر دبیر کھڑے ہیں اور زار وقطار رور ہے ہیں۔ میر انیس نے بڑھ کر معانقہ کیا اور گریے کا سبب دریافت کیا۔ارشاد ہوا بھوک ستارہی ہے، کھانا کھلا دیجئے ،میرانیس جیران کہ ماجرا کیا ہے؟ میر دبیرلکھنؤ کے نامورشاعراور آسودہ حال، کھانا تو ظاہر کی بردہ داری ہے،حقیقت میں معاملہ کچھاور ہے۔ دستر خوان بچھایا اور کھانا چنا گیا۔ آ داب دعوت کے مطابق میرانیس بھی لقمے

نَلَاقُواللَّصَيْفَانِيَّ

€ × £

اٹھاتے رہے میر دہیر گویا ہوئے اور فرمایا میری آنکھ لگ گئی تھی کہ آپ کے جدّ امجد تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کے جدّ امجد تشریف لائے اور فرمایا کہ انہیں سے آج کھانا نہیں کھانا کھلا کیں اور کہددیں کہ جو پچھ کھو گیا ہے سویر ہے لل جائے گا۔ چنا نچا گلے دن سویر ہے بلی خود بخود واپس چلی آئی۔

# درس نظامی کی کتاب' مطول''.

(رمایا) درس نظامی کی کتاب مطول، جے اب مولوی نہیں پڑھتے ، مغل بادشاہ نورالدین جہانگیر بن اکبر بادشاہ نے اپنے اسا تذہ سے پڑھی اور وہ نسخہ نواب صدریار جنگ مولانا حبیب الرحمٰن شروانی کے کتب خانے میں تھا۔ اس پر جہانگیر بادشاہ کے دستخط بھی تھے۔ یہ نسخہ اب علی گڑھ کے کتب خانے میں محفوظ ہونا جا ہیں۔



# آ ہنوز د**ل** دوراست <u>ماور ہے کی</u> اصل <u>.</u>

پیغام سنا تو بے اختیار زبان الہام تر جمان سے بیہ جملہ صاور ہوا'' ہنوز د تی دوراست'' سلطان غیاث الدین بنگال کی مہم ہے کامیاب واپس آر ما تھا۔ پر غرور فاتھے کے استقبال کے لیے ساری وتی سجائی گئی، ولی عہد بہا در نے وتی ہے صرف تین میل کے فاصلے برایک عارضی محل تغییر کرایا کہ غازی بادشاہ یہاں اُٹریں۔شہر میں داخل ہونے ہے قبل کچھ ہلکا پھلکا کھانا کھا نیں اور تازہ دم ہوکر ہے ہوئے مل میں داخل ہوں۔ سلطان اسمحل میں داخل ہوا اور کھا نا کھایا۔ دتی کے امراءاور فقراءاس معرکے کو بھی سوج رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ سلطان و نیا کا تھم ہے کہ اس کا دارالحکومت چھوڑ ویا جائے اورسلطان وین کسی قیمت پر و تی جھوڑنے کو تیارنہیں صرف پیفر ماتے کہ ابھی د لی دور ہے۔ایک کے پس پشت حشم وخدم ہے۔سلطنت ہے،افواح اور سیاہ ہیں اور دوسرے کی کل کا تنات ''یقین'' صرف تین میل کا فاصلہ۔ بادشاہ نے کھانا کھایا۔ تمام وزراءا در فوج کے سربراہ اپنی سوار بول بیہ جاچڑ ھے بحل میں صرف یانچ افراد تھے اور با دشاه ہاتھ دھور ہاتھا۔ا جا نک آ سان سے بجل گری محل دھڑ!م سے گرا۔با دشاہ اوراس کے یا نبچوں مصاحبین الیی سلطنت میں جا پہنچے جہاں صرف اللہ کی بادشاہی ہے اور سب مخلوق بے اختیار۔ سلطان دین نے معرکہ جیت لیا۔ یقین نے مزعومہ وہم کو تشکست دے دی اورعوام الناس میں وہاں سے بیمحاور ہ چلا'' ہنوز دتی دوراست''۔

مولانا آزاداور جوش کی آبادی.

مایا ) مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم اور حضرت جوش ملیح آبادی کا تعلق تقسیم کے بعد بھی

استورار ہا۔ یہ جب بھی ہندوستان جاتے ، مولانا کی خدمت میں ضرور حاضری ہوتی ،
ایک مرتبہ مولانا نے ارشاد فر مایا کہ دنیا بھر کے لوگ اپنے سیاسی مسائل کے طل کے
لیے میرے پاس آتے ہیں ، ادب کی دنیا پرکوئی بات نہیں ہوتی ۔ آپ بھی تو تشریف
لایا تجھے۔ چنا نچہ جناب کنور مہیند رسنگھ بیدی سخر اور حضرت جوش دونوں ایک مرتبہ
حاضر ہوئے تو دیکھا کہ مولانا تو سیاسی حضرات کی جمرمٹ میں ہیں۔ پندرہ بیں منٹ
انظار کے بعد جوش صاحب نے ایک کاغذ کے یرزے پرکھھا:

۔ نامناسب ہے خون کھولانا پھر کسی اور وقت مولانا

اوراس کے بعد بہ جا، وہ جا۔ ابھی گاڑی تک بھی نہ پنچے تھے کہ مولانا کے سیکرٹری خان اجمل خان بھاگتے ہوئے آئے اور مولانا کی طرف سے معذرت کر کے واپس لے گئے۔ مولانا نے خور بھی معذرت کی اور بہت تیا ک سے ملے۔

جوا ہر لال نہر واور جوش.

فرمایا پنڈت جواہر لائل نہر وکو حضرت جوش سے جوتعلق خاطر تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ بحثیبت وزیر اعظم انھوں نے کہا کہ جوش صاحب اگر چہ آپ نے اب پاکستان کی شہریت لے لی ہے لیکن اس کے باوجود آپ سال بحر میں صرف تین ماہ ہی ہندوستان آ جایا کریں تو میں آپ کو پورے بارہ ماہ کی تخواہ ولوا دیا

### علامهانورصابری اور نضوری

فرمایا جناب علامدانورصابری مرحوم کا شار پر گوشعراء میں ہوتا تھا اور کیمرے کا نیانیا دور تھا اور علامد مرحوم تصویر کھنچوانے سے گریزاں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مشاعرے میں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو تصویر شی شروع ہوگئی، علامہ صاحب نے بہت مہذب انداز میں روکا اور فر مایا کہ بھئی میری تصویر لے کرکیا کروگ؟ شکر پرشادصا حب نے فوراً فقرہ چست کیا مولانا بچوں کوڈرانے کے کام آئے گی۔

### جوش کی نظم اور مهیندر سنگهه کی داو.

فرمایا بہم کے ایک مشاعرے میں حضرت جوش ملے آبادی اپنی مشہور تقم ،جس نے ایک عرصہ تک برصغیری ادبی مجالس میں تبلکہ بچائے رکھا ''گل بدنی'' اپنے مترخم لہج میں بڑھ رہے میں میں تبلکہ بچائے رکھا ''گل بدنی'' اپنے مترخم لہج میں بڑھ رہے تھے کہ کنور مہیندر سنگھ بیدی سخر نے برجستہ داد دیتے ہوئے کہا کہ حضرات ملاحظہ ہو، پڑھان ہوکر اتنی اچھی نظم کہدرہا ہے۔حضرت جوش نے برجستہ جواب دیا کہ حضرات ملاحظہ ہو کھی ہوکر اتنی اچھی داددے رہا ہے۔

# فنظرلال اورا خلا قيات.

فر ایل کا تھ ملز کے مالک سر شکر لال شعروشاعری اور موسیقی کی دنیا کے آدمی تھے انسانی رویوں اور اخلاقیات کے بادشاہ تھے جس کسی نے ذراسا بھی احسان کردیا،



i ~ 76

عمر بھرا ہے جھاتے رہے۔ دوسرول کا اتنا حتر ام اورا یسے وضع دار تھے کہ ایک مرتبہ اپنی گاڑی میں کنور مہیند رسنگھ بیدی سحر کواپنے گھر لے جارہے تھے اوران کی گاڑی کے سامنے ایک اور گاڑی جارہی تھی۔ ان کے ڈرائیور نے اپنی گاڑی بڑھانی چاہی تو فوراً منع کر دیا اور فر مایا کہ آگر چہ راستہ صاف ہے ، کوئی حاوثے کا خوف نہیں ہے لیکن دیکھنے سامنے والی گاڑی رائے بہادر پرشاد کی ہے۔ بیدو بلی کے رئیس اعظم ہیں۔ ان کے بزرگوں نے میرے آباء واجداد پر احسانات کیے ہیں اس لیے یہ کسے ہوسکتا ہے کہ بزرگوں نے میرے آباء واجداد پر احسانات کیے ہیں اس لیے یہ کسے ہوسکتا ہے کہ ہماری گاڑی ان کی گاڑی سے آگے چلے۔ بذات خود پورٹووں کے رئیس تھے لیکن بدرجوان ہو وعورتوں اور میتم بچوں کی کفالت کرتے تھے۔ بدرجواتم انسانیت تھی، درجنوں ہو وعورتوں اور میتم بچوں کی کفالت کرتے تھے۔

مجیدلا موری اور نمکدان.

فرمایا پاکستان بننے کے بعد "جنگ" اخبار میں مزاحیہ کالم نگار جناب مجید لا ہوری سے است عدہ کالم چھتے ہتے۔ سے "حزال و حکایت" اور "خمکدان" کے عنوان سے بہت عدہ کالم چھتے ہتے۔ "جنگ" اخبار کی پرانی فائلز کو جب پڑھا تو ہار ہا یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر کو کی شخص ان کے ان کالموں کو جمع کردے، تو اردو کے مزاحیہ ادب میں ایک قابل قدر اضافہ ہو جائے۔ خود ہی نظمیں بھی لکھتے ہتے۔ جن لوگوں نے اضیں دیکھا ہے، بتاتے ہے کہ اپنی جان اور جنے کے اعتبار سے بھی جناب مجید لا ہوری صاحب سرایا مزاح لگتے ہے۔ افسوں کے عربہت کم یائی۔ صرف جالیس برس جیئے اور خود ہی اینے ایک مصر عے میں کہا افسوس کے عربہت کم یائی۔ صرف جالیس برس جیئے اور خود ہی اینے ایک مصر عے میں کہا دوسوں کے عربہت کم یائی۔ صرف جالیس برس جیئے اور خود ہی اپنے ایک مصر عے میں کہا دوسوں کے عربہت کم یائی۔ صرف جالیس برس جیئے اور خود ہی اپنے ایک مصر عے میں کہا دوسوں کے عربہت کم یائی۔ صرف جالیس برس جیئے اور خود ہی اپنے ایک مصر عے میں کہا دوسوں کے عربہت کم یائی۔ صرف جالیس برس جیئے اور خود ہی اپنے ایک مصر عے میں کہا دوسوں کے عربہت کم یائی۔ صرف جالیس برس جیئے اور خود ہی اپنے ایک مصر عے میں کہا دوسوں کے عربہت کم یائی۔ صرف جالیس برس جیئے گی دنیا





# بابا تا جشاه اوررنجیت سنگره.

(فرمایا) لاہور میں پرانی سبزی منڈی کو جو راستہ چیمبر لین روؤ
(Chamberlane Road) کی طرف جاتا ہے وہاں برلب سرئک ایک مزار
ہے۔ یہ مزار بابا تا ہے شاہ مجذوب کا ہے۔ راجہ رنجیت سکھان کے بہت معتقد تھے۔ یہ
مغلوب الحال مجذوب اورصاحب کشف تھاور کئی مرتبہ ایس پیش کو کیاں کرتے تھے
جوابے وقت پر پوری ہوتی تھیں اوراس وجہ سے لوگ ان کے معتقد تھے۔ راجہ رنجیت سکھ
کی عقیدت کا باعث بھی یہی چیزتھی۔ چنانچے انھوں نے اپنے مرض الموت میں انھیں
بلایا اورصحت کی وعاجابی تو انھوں نے کہا چندن منگا کیں۔ چندن اصل میں صندل کی
کنٹری (Santalum Album) کو کہتے ہیں۔ یہ لکٹری مُر دول کو جلانے کے لیے
استعمال ہوتی ہے اوراس کا شارعمہ وہم کی لکڑیوں میں ہوتا ہے اس لیے بی عاورہ بنا:

سے چندن بڑا چمار کے نت اُٹھ کوئے جام
دو رو چندن مہی پھر ے بڑا نیچ سے کام

تورنجیت سنگھ مجھ گئے کہ بیہ موت کا کنا یہ ہے۔ پھرانھوں نے اسے کہہ بھی دیا کہ تیرے بعد بیسلطنت ،سکھ صرف نوسال سنجال سکیس گے۔ چنانچہ بہی ہوا کہ راجہ رنجیت سنگھ ۱۸۳۹ء میں نذر چندن ہوئے اور ۱۸۴۹ء میں انگریزوں نے تخت لا ہور کو بھی اپنی سلطنت میں ضم کرلیا۔





ક્રે ≁ેક

### اورنگ زیب عالمگیراورشاه محتِ الله البار آبادی میساید

فر مایا) حضرت اورنگ زیب عالمگیر میش<sup>دی</sup> بهت بیدار مغز بادشاه <u>مت</u>صےعوام کوصرف د نیوی سہونتیں ہی فراہم نہیں کیں، اس بربھی برابرنگاہ رکھی کے ملک میں بدعقیدگی نہ تصلینے پائے۔حضرت شاہ محبِّ اللہ اله آبادی مُشِیّنات کے رسالے''تسویہ' کے بعض مندرجات برنه صرف شديد ناراصكى كااظهار فرمايا بلكهاسے خلاف شريعت سجھتے ہوئے ،جلانے کا تھم بھی دیا۔''تسویہ'' کی کئی شروح ان کے زمانے میں تحریر کی گئیں۔ اس کے مصنف حضرت شاہ محتِ اللّٰدالية بادي ﷺ وحدة الوجود کے زبر دست داعي تھے۔انھوں نے حضرت ابن عربی میشنہ کی''فصوص الحکم'' کی عربی اور فارسی شروح بھیلکھی ہیںاوران کی ہاتی تصانیف میں بھی وحدۃ الوجود کی دعوت ہے۔''تسویہ''میں بھی چونکہ یہی دعوت ہے اور پچھ حد سے بڑھ گئی ہے اس لیے اس رسانے کے ردمیں حضرت خواجہ باقی باللہ ٹیکٹیا کے صاحب زادے حضرت خواجہ عبیداللہ ٹیکٹیا نے بھی ایک رسالہ تصنیف فرمایا ہے۔ اور پھروہ وحدۃ الوجود کے داعی تھے اور پیرحضرات سلسلەنقىشىندىيەكا كابرىن، وحدة الشبو دى قائل دھنرت اورنگ زىب عالىگىر ئىللىيە بھی نقشبندی مجد دی اور وحدۃ الشہو د کے قائل اور اٹھی کا بھائی واراشکوہ وحدۃ الوجو د کا عالی قائل اور حضرت محتِ اللّٰداليرَ بادی پَينائيرَ ہے منسلک۔ بيرتمام عوامل واسباب جمع ہو گئے تھے چنانچہاس دور میں وجوداورشہود کی بہت گراں قدرعلمی مباحث بھی خوب ہوئیں۔حضرت شاہ محب اللہ اله آبادی مُیشنیہ تو حضرت ابن عربی مُیشنیہ کے افکار میں





# × 3



### اتنے فناہتھے کہایئے دور میں ابن عربی ثانی کہلائے۔

#### آنواب کلب علی خان اور داغ دیلوی. مستند

فرمانی خدا شیال نواب کلب علی خال بها در نواب رام پور نے حضرت داغ دہوی کو با قاعدہ ملازمت عطا کر دی تھی۔ حضرت خلد آشیال شعراء کوصرف شاعری ہی کی وجہ سے دظیفہ نہیں دیتے تھے بلکہ سلطنت کے بچھ کام بھی شاعر کے سپر دکر دیتے تھے۔ حضرت داغ دہلوی در ہار رام پور کے شاعر تو تھے، سو تھے، ان کے ذمے گاڑی خانہ شتر خاند وغیرہ بھی تھے۔ حضرت امیر مینائی کی در بار رام پور نے قد رافزائی کی وظیفہ مقرر کیالیکن اس کے ساتھ ساتھ مفتی عدالت کی دمداری بھی سو نی گئی۔ نشی امیر اللہ تسلیم مقرر کیالیکن اس کے ساتھ ساتھ مفتی عدالت کی ذمہ داری بھی سو نی گئی۔ نشی امیر اللہ تسلیم کی قدر دانی بھی رہی اور ناظر فوجداری بھی کے گئے۔ حضرت خلد آشیال نے ارادہ وجم کی قدر دانی بھی رہی اور ناظر فوجداری بھی کے گئے۔ حضرت خلد آشیال نے ارادہ وجم کیا اور ۱۸ میں کوئ بوا۔ حضرت داغ دہلوی نے اپنی مشہور زمانہ غزل ای سفر بیل کیا اور ۱۸ میں کوئ بوا۔ حضرت داغ دہلوی نے اپنی مشہور زمانہ غزل ای سفر بیل

۔ لاکھ دینے کا ایک دینا ہے دل بے معا دیا تو نے

واغ دېلوي کااستعفیٰ اورنواب صاحب کې عنایات.

فرمایل حضرت داخ دہلوی نو عمری ہی میں قلعہ معلیٰ دہلی کا رنگ و مکیھ بچکے تھے اور بوجہ ساحب ممال ہونے کے بے نیازی اس پرمشز او، ایک مرتبہ محمود علی خان محمود رامپوری



حاضر ہوئے توبیع عسر کا دضو کررہے تھے۔مزاج نا گوار تھامحمودے فرمایا کہ کاغذلوا ورمیرا استعفی لکھ دو۔انھوں نے وجہ در مافت کی تو فرمایا آج حضرت نواب صاحب نے اصطبل کا ملاحظہ کیا اور مجھے سے فر مایا''گھوڑے دیلے ہو گئے ہیں''۔اوریباں ہزار کام سرمیں ہیں۔ مجھے سے ملازمت نہیں ہوسکتی محمود رامپوری نے کہا کہ استعفیٰ تو میں لکھ ديتا مول كيكن اسع منظوركون كرے كا فرمايا كمحمود جب مجھے ہى ملازمت منظور نہيں تو كيسے ركيس كے \_ استعفىٰ لكھا كيا اور بجوايا كيا۔ جب پيش ہوا تو نواب رام يور حضرت کلب علی خان نے طلب کیا اور وجہ استعفیٰ دریافت کی ۔انھوں نے عذر پیش کیا كدحضورضعف بهت ہوگیااس لیے ملازمت درست طریقے سے ہونہیں سکتی اور قرضے نے الگ پریٹان کررکھا ہے۔حضرت نواب صاحب بہت خاموشی سے سنتے رہے اور جب ان کی بات یوری ہوگئی تو فر مایا: نواب میر زا آپ کوکون نو کر سمجھتا ہے۔ میں تواپنا بھائی کہتا ہوں اور اراوہ بیہ ہے کہ میں اورتم ایک ہی قبر میں دنن ہوں اورتم ہو کہ مجھے چھوڑ رہے ہو۔ پھر قرضے کی تفصیل دریافت کی اور فرمایا کہ قرضہ چھوٹ جائے گا اور آج سے آپ کی شخواہ میں پھاس رویے اضافہ کیا جار ہاہے۔حضرت داغ دہلوی واپس ہوئے اور بیتمام کتھا اینے شاگر دمحمودعلی خان محمود رامپوری کوسنا کرفر مانے لگے کہ محمود اب تم ہی بتاؤ کہ بیہ یا تیں اپنی ہیں کہ سی کو یہاں سے نکلنے دیں؟۔ حضرت داغ دہلوی کونواب خلد آشیاں سے ایس محبت اورتعلق خاطرتھا کہ شعر کہاہے ہر چند رام ہور میں گھبرا رہا ہے دائغ سس طرح جائے کلب علی خان کو جھوڑ کر





٩ï

م الله مراج شخصیات بهید

ایک اور مقام برِفر ماتے ہیں۔

۔ رہے کیا مصطفیٰ آباد میں واغ وہ سارے لطف تھے خلد آشیاں کے ساتھ

ابن عربی کاایک خواب.

فرمانی) حضرت این عربی میشد نے لکھا ہے کہ میں اشبیلیہ گیا تو وہاں حضرت ابوعمران موسیٰ بن عمران مرتلی میشنه کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ جو کہاس دور کے ا کابر اولیاءانڈ میں شار کیے جاتے تھے۔ میں نے انھیں ایک کام کے سلسلے میں بہت اچھی خبر سنائی تو انھوں نے مجھے دعا دی کہ جیسے آپ نے مجھے خوشخبری دی، التد تعالیٰ ایسے ہی صمصیں جنت کی بشارت دے۔ وقت گذر گیا۔ پھرایک مرتبہ میں نے اینے ایک وفات شدہ دوست کوخواب میں دیکھا توان کی خیریت دریافت کی۔انھوں نے مجھے خیریت کی اطلاع دی اور پھر بہت وری گفتگو کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے کہتم جنت میں میرے دوست ہوگے۔ تومیں نے اپنے اس دوست سے کہا کہ بیتو خواب ہے جو میں و مکھر ہاہوں اورخواب کوئی دلیل نہیں ہوتے مجھےالی دلیل بتاؤ جس سے مجھے انداز ہ ہوجائے کہ بیہ جو کچھائی نے کہا ہے، بیسب سیج ہے۔انھوں نے فرمایا کیوں نہیں! دیکھیے اس خواب اور میرے سیا ہونے کی دلیل ہیہ ہے کہ کل تماز ظہرے وقت حاتم وقت آپ کوطلب کرے گا تا کہ آپ کوقید میں ڈال دے ،اس لیے ا پنی حفاظت کرنا۔ بیہ واقعہ اس خواب کے سیا ہونے کی دلیل ہوگا۔ جب میں سورے



JF 11 's

سوکرا کھا تو غور کرنے لگا کہ میں نے الیا کون ساجرم کیا ہے کہ حاکم وقت مجھے قید میں وال وے گا؟ کوئی جرم سمجھ میں نہیں آیا لیکن جو نہی ظہری نماز پڑھ کی فارغ ہوا تو سلطان کی طرف سے ہرکارے آئے اور میرا دریافت کرنے گئے۔ ہیں نے جان لیا کہ وہ خواب سچا ہے اور ایپ آپ کو پندرہ ون کے لیے روپیش کرلیا اور اس اثنا میں میری طبی بھی ختم ہوگئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض خواب سچے ہوتے ہیں ان کا متنیار کرنا جا ہے۔

#### مربوي، تير بوين صدى جرى اور نالم اسلام. موجعة

فرمایل بارہویں اور تیرہویں صدی جمری کا دور پورے عالم اسلام کے لیے عموماً اور برصغیر کے لیے خصوصا، نہا ہے۔ پُر آشوب دور تھا بہی وجہ ہے کداس دور میں ہندوستان میں جو نہایت قوی النسب اور جیدعلاء دین تھے، ان کے حالات سعی بلیغ کے باوجود نہیں مطحے۔ جو بچھان حضرات نے لکھا، ضائع ہوگیا۔ کتب خانے جلا ویے گئے۔ بہت سے ملعے۔ جو بچھان حضرات نے لکھا، ضائع ہوگیا۔ کتب خانے جلا ویے گئے۔ بہت سے نایاب نسخ جرت کی نذر ہوگئے۔ جلا وطنی کی سزاؤل نے ان حضرات کے علی مشاغل کو شدید متاثر کیا اور نیچ صرف وہ ہی جنہوں نے ہندوستان کی سیاست میں دخل نہیں دیا اور یا پھر نہایت خاموثی سے اپنے علمی اور اصلاحی کا مول میں مصروف رہے۔ حضرت شاہ عبدالقا درصا حب محدث والوی جیافتی اور اصلاحی کا مول میں مصروف رہے۔ حضرت شاہ عبدالقا درصا حب محدث والوی جیافتی نے اپنے اردو ترجمہ قرآن تربی کی وجہ سے شہرت عبدالقا درصا حب محدث والوی جیافتی نے اپنا جا بیں کہذاتی زندگی کیا تھی ؟ اسفار کتنے دوام حاصل کی لیکن آپ ان کے حالات جاننا جا بیں کہذاتی زندگی کیا تھی ؟ اسفار کتنے کیے ؟ اپنے معاصرین میں ان کا کیا مقام تھا، سلوک وتصوف کی منازل کیسے طے کیں؟



مريع المريع ا المريع المري

£ ' \* it

ريزه ألماس

تعلیم میں کس نصاب کو پڑھاوغیرہ وغیرہ تو متندطریقے پردی صفحات کا موادنہیں ملتا۔وجہ اس کی بھی یہی ہے کہ دور ہی ایساافرا تفری کا تھا کہ کون تاریخ مرتب کرتااور سوانخ نگاری کا فن کسمپری کا شکار ہوکررہ گیا۔

> تجسد ارواح اورعلامه اقبال کی مرزاغالب ومولاناروم سے ملاقات.

رمایا تجسد ارواح، حضرات صوفیاء کرام بیشی کرد یک تو معمول کی بات ہے۔ برصغیر کے تمام مکا تیب فکر کے علماء اور صوفیاء اس مسئلے پر شفق ہیں اور ہرا یک فرقے کے اکا برنے اپنی اپنی کتابوں میں اس طرح کے بے شار واقعات اپنے ہی اکا برکے متعلق تحریر فرمائے ہیں کہ ان کے مشائخ کو تجسد کا ورجہ حاصل تھا۔ ان کی ارواح جسم کے روپ میں تبدیل ہوکراپنی وفات کے بعد مختلف جلسوں یا محافل یا مزارات یا اپنے مسترشدین کے ہاں تشریف لائیں ۔ اس لیے اس حقیقت کا انکار صرف کوئی ایساشخص ہی کرسکتا ہے، جس کی نظرا ہے اکا برین کی کتب برنہ ہو۔

علامہ اقبال فلسفہ اور علوم اسلامیہ کے فاضل اور تو جات سے کوسوں دور الیکن دوروحیں ان کے پاس جسم کی صورت میں آئیں۔ خاصی دیر گفتگو جاری رہی اور جواستغراق کی کیفیت ان پر طاری تھی جب وہ اس سے باہر آئے تو ان ارواح کی تلاش ہوئی۔ کیا کیفیت استغراق میں بیامور پیش آئے ہیں؟ یا پھرارواح کی تشریف آوری ہوتی ہے اور وہ دنیا ہی الگ ہے؟ اور یا پھراس جہاں میں سالک بقائی ہوش وحواس ارواح سے





ملا قات کرتا ہے؟ سبھی یا تیں کہی جاسکتی ہیں۔ یہ نینوں امور درست ہیں ۔عقلا کیجھ بھی مستبعد نہیں ۔ایسے امور کا افکارنہیں کیا جاسکتا۔

علامہ اقبال مرحوم برا بی زندگ کے آخری دور میں گریدوزاری ، گہری سوچ اور فکر عمیق کا غلبہ ہوگیا تھا۔ ایک مرتبدان کے دیرینہ خادم علی بخش ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو فرمایا علی بخش میرے پاس مرزاغالب بیٹے ہوئے تھے، ابھی ابھی اُٹھ کر گئے ہیں۔ جلدی جا وَ اور اُٹھیں واپس بلالا وَ علی بخش بے چارہ سادہ لوح خادم ان علوم واسرار سے ناواتف، فوراً گھرسے باہر بھا گا۔ مرزاغالب کو تلاش کر تار ہا اور واپس پہنچ کرعرض کیا کہ مرزاغالب تو کہیں نہیں ملے۔ علامہ مرحوم کو بہت اصرار رہا اور فرمایا کہ بیتم کیا کہ مرزاغالب تو کہیں نہیں ملے۔ علامہ مرحوم کو بہت اصرار رہا اور فرمایا کہ بیتم کیا کہدر ہے ہو؟ وہ ابھی تو اس کری پر بیٹھے تھے، دیر تک مجھ سے با تیں کرتے رہے، مہیں گلی میں کیے نہیں ملے؟

انقال سے بالکل کچھ ہی دن پہلے کا واقعہ بھی ایسے ہی ہے۔علی بخش ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو فرمایا باہر گلی سے مولانا روم (میریینی) کو بلا لاؤ۔ وہ ابھی اس درواز سے سے فکلے ہیں،انھیں واپس بلاؤ۔

بے جارہ علی بخش اس دنیا ہے نا آشنا فوراً گھرے باہر لیکا اور واپس آ کراطلاع دی کہ مولا ناروم نام کا کوئی آ دمی اے نہ ملانہ نظر آیا۔

سو یہ کیفیات پیش آتی رہتی ہیں حتی کہ اہل السنة والجماعة تو اس بات کے اس حد تک قائل ہیں کہ حضرت رسالت مآب ملائظ کی روح مبارکہ بھی بھی بھی مجسد ہوکر اس عالم رنگ و بو میں تشریف لاتی ہے لیکن بیمعاملہ بہت نازک ہے۔ اگر کسی کو واقعی پیش





م المار عمر تخصیات میر

آئے توا پنے مشائخ اور مربی سے عرض کرے اور ذرا مبالغہ نہ کرے اور جن لوگول کو یہ کیفیت پیش نہیں آئی اور انہوں نے دوسروں کو پڑھ کریاس کریا کسی کی ویکھا دیکھی جھوٹ بولا ، انھیں اس و نیا ہیں ہی سخت ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرت کا عذاب تواس سے ماسوا ہے۔ اُعاذنا الله منها.

### احسان فراموش ملتوں کے خلص رہنما

فرمایا علی برادران (محمی جو براورشوکت علی ) کی ایک نهایت نادرتصویر جس میں وہ اپنی والدہ ماجدہ کے گفتوں پر اپنے باز ورکھ کرتشریف فرماہیں، اپنے کتب خانے کی ایک کتاب ''عظمت رفت' کی زیب و زینت ہے۔ بی امال نے جس طرح کرا جی ہے کلکتہ تک اور ان کے دونوں صاحبز ادول محموعلی جو ہراورشوکت علی نے پورے برصغیر میں آزادی حاصل کرنے کی تحریک برپا کی تھی ، ان سب کی خدمتوں کا صلاتو بس برصغیر میں آزادی حاصل کرنے کی تحریک برپا گی تھی ، ان سب کی خدمتوں کا صلاتو بس اب آخیں وہیں ملا ہوگا جو حقیقی صلہ وستائش کی بارگاہ ہے۔ ہم ، ان کے بعد آنے والی نسلیس اس عظیم ماں اور اس کے بیٹوں کو کیا پیش کر سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم باتھ اُٹھی کی اللہ تعالی ان قائد بن حریت کو وہ بہتر سے بہتر جزائے خیر دے جو وہ مردہ قو موں کے زیزہ قائد بن کو دیتا ہے اور احسان فراموش ملتوں کے خیر دے جو وہ مردہ قو موں کے زیزہ قائد بن کو دیتا ہے اور احسان فراموش ملتوں کے خاصر ہوئے اور طبل ظفر پر ان کے دم سے چوٹ بڑی۔

دونوں بھائی ایک ہی جیل میں انگریزوں کی قید میں تھے اور بی اماں نے حکومت کو



# Á

م. څخصيات پر

٠,

£ , 1

درخواست دی کراپ بیٹوں سے مانا چاہتی ہیں۔ حکومت وقت نے اجازت دی تو یہ کہ چھوٹے بیٹے محمل سے ملنے کی اجازت ہے اور بڑے بیٹے شوکت علی چونکہ جیل میں بھی '' قابل اعتراض کا موں میں ملوث' ہیں اس لیے ان سے ملا قات نہیں ہوگ۔ محمل نے والدہ ماجدہ کی خدمت میں خطاکھا کہ میری جنت یا تو آلواروں کی چھاؤں میں ہے اور یا پھر آپ کے قدموں کے نیچ۔ مجھے یہ بات تو آلوارا ہے کہ آپ کی فیر نیارت کے بغیرہ نیاس رخصت ہوجاؤں لیکن بیہ بات قابل قبول نہیں کہ میں تو آپ کے دیدار سے سعادت اندوز ہوں اور شوکت کی آ سکھیں اس نظار سے کو ترسیں۔ مقدمہ کراچی میں ان کے خلاف گوائی ویے کے لیے جو صاحب پیش ہوئے ان کا مقدمہ کراچی میں ان کے خلاف گوائی ویے کہ جب گوائی شروع ہوئی تو برجتہ گواہ کے خلاف شعر بن ھا:

محمد کا و تمن علی کا عدو نه کہد گفت حسین اپنے کو تو تحریک خلافت کے بعدان کا مؤقف ہے تھا کہ مسلمان اب اسمبلی کے الیکش میں حصہ نہ کیں خلافت کے بعدان کا مؤقف ہیں تھا کہ مسلمان اب اسمبلی کے الیکش میں حصہ نہ کیں گئی ہو اسمبلیوں میں بھی جا پہنچے جمع علی جو ہر اسمبلی کا تما شاد کیھنے ایک مرتبہ اسمبلی کی گیلری میں جا کر بیٹھ گئے۔ پنڈت شام لال نہرورکن اسمبلی نے انھیں دیکھا تو نیچے اسمبلی ہال سے آواز دی کہ مولانا جب آپ یہاں تک تشریف لے ہی آئے ہیں تو نیچ بھی آ جا ہے۔ مولانا نے برجستہ جواب ارشا و فرمایا:

I have come here to look down upon you .

(میں اس بلندی ہے آپ کی پستی دیکھنے آیا ہوں )ا درارا کین اسمبلی کا ٹوتو لہؤہیں۔

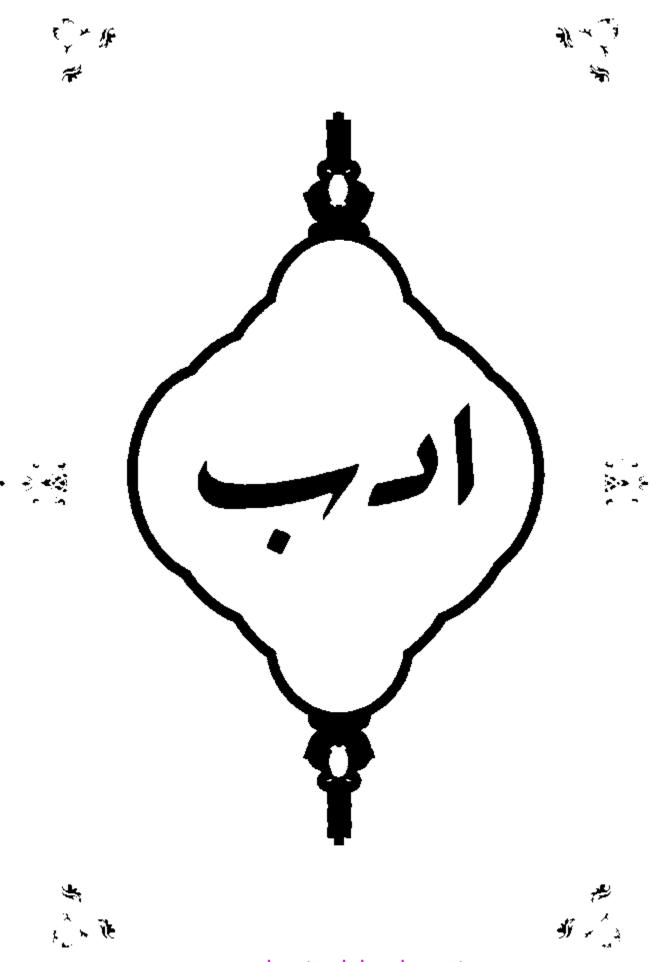



وَمِنْ اللّهِ خَلْقُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّلْعَلِمِيْنَ. (پ:۲۱،٠٠٥/وم،آيت:۲۲)

اوراس (الله تعالیٰ کے ہونے) کے دلاک میں ہے، آسانوں اور زمین کی تخلیق اور تہاری بولیوں اور نگوں کا تنوع بھی ہے۔ بیشک اس (تخلیق و اختلاف) میں بھی، اصحابِ علم و دانش کے لیے، (ہمارے وجود کے) گونا گوں دلائل ہیں۔



# x 4



1 × 1

ريزه آلماس ميزه آلماس

### شاد تعظیم آبادی اور مولانا تمنا عمادی کے اشعار .

### فرمایا کشاء عظیم آبادی کی ایک غزل کامطلع ہے

معنی ایاب ہیں ہم خصونڈ و گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم تعمیر ہے جس کی حسرت وغم اے ہم نفسودہ خواب ہیں ہم مولا ناتمنا تا دی نے اس پراعتراض کیا کہ شہر شہر پھر ہے اور گھر گھو ہے تو محاورہ ہے ملکوں ملکوں ڈھونڈ ناکوئی نصبح محادرہ نہیں۔اور پھراس مطلع کی اصلاح کرتے ہوئے کہا:

میکوں ملکوں ڈھونڈ ھر ہے ہورہ رہ کر ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم میر کھے کے جس کو بھول گئے اے اہل وفاوہ خواب ہیں ہم میر کھے کے جس کو بھول گئے اے اہل وفاوہ خواب ہیں ہم اس غزل کے مقطع کو حضرت شاد عظیم آبادی نے کہا

مرغان تفس کو پھولوں نے اے شآد بد کہلا بھیجا ہے

آنا ہے اگر تو آجاد ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم

تو مولا ناتمنا عمادی کو پھراعتر اض ہوا فرمانے لگے کہ کاش حضرت شآد بد مقطع نہ کہتے
اور پھراس غزل کے دومقطع کھے۔

اور اہل قفس کو جلانے کو پھولوں نے یہ کہلا بھیجا ہے
 آنا ہے اگر تو آجا و ایسے میں ابھی شا داب ہیں ہم
 شغتے ہوتمنا پھولوں نے کیا شور عنادل من کے کہا
 ان کی توہے چاہت دودن کی جب تک کے ذراشاداب ہیں ہم





#### مرابعتین کی تعلق اور مولا نا عمادی کا جواب. مرابعتین کی تعلق اور مولا نا عمادی کا جواب.

فرمایی بندوستان کے صوبہ بہاری رائے دھانی پند میں حضرت شاوارزاں بھٹے کی خانقاہ میں ایک مشاعرہ ہوا تو حضرت شائق مرحوم کے صاحبزاد نے نصیر حسین مرحوم نے بطور تعلق اپنے استا و حضرت شاد طلیم آبادی کا بیہ طلع پڑھا:

- جب اہل ہوش کہتے ہیں افسانہ آپ کا سنتا ہے دیوانہ آپ کا اور پہر چیلتے بھی دے دیوانہ آپ کا اور بنتا ہے دیوانہ آپ کا اور پہر چیلتے بھی دے دیا کہ آس قافیہ وردایف اور وزن پرکوئی صاحب ایک مطلع بھی ہارے استاد جیسا کہدد س تو میں حانوں۔

مولا ناتمنا على دى الحصے اور برجسته بها ، حضرت تيال كِعلوارى بَرَاثَةُ كامطلع سے:

ہوش والوں سے جو سنتا ہے فسانہ تیرا جیٹھا منہ پھیر کے ہنتا ہے دوانہ تیرا اب نصیر حسین مرحوم نے اصرار کیا کہ مولانا تمنا عمادی اپنا کوئی مطلع کہد کر دکھا کیں تو ، پھھ تو قف کے بعد مولانا نے اپن غزل کا مطلع کہا:

> ۔ بے سمجھے کیا کہے کوئی افسانہ آپ کا خاموش کچھ سمجھ کے ہے وایوانہ آپ کا

مخالفین اینایت مندلے کررہ گئے۔

 $f_{i \times -1}$ 

اس غزل کے ایک اور شعرے کیا کہنے فرہ یا:

- = = نَكَوُّالْمُوْتِينَوْنَ أَنِّ الْحَدِينَةِ عَلَيْنَ الْحَدِينَةِ مِنْ أَنْ الْحَدِينَةِ مِنْ أَنْ أَنْ ا





وے مارا اس نے خیشہ دل کو زمین پر
 کہتے ہوئے کہ "جائے! میرا نہ آپ کا"

# عُ آئے نبیس جن کواور دھندے ساقی .

( را این ال قلعد و بنی میں و یوان خاص کوخاص طور پرسجایا گیا اور وزیر اعظم ہندوستان پنڈت جواہر لال نہروتشریف لائے۔ کنور مہیندر سنگھ بیدی سحر نے ایک نیم سیاسی اور اور آئی تقریب کا انعقا دکیا تھا۔ وہ خود بھی ایک سرکاری اعلیٰ عہدے پر فائز شے اور اتفاق بیہوا کہ وزیر اعظم الن دنوں نشہ بندی کی مہم میں بہت بڑھ پڑھ کر حصہ لے دہے شے۔ حکومت کی پالیسی تھی کہ ہندوستان میں نشے کو کنٹرول کیا جائے اور طرفہ تماشہ ہیکہ پاکستان کیا بلکہ و نیائے ادب کے بادشاہ جناب جوش لیج آبادی بھی اس تقریب میں مدعو تھے۔ سحر اور جوش کا پُر انا یا را نہ اور دونوں کو کیچ گھڑے کی چڑھی رہتی تھی۔ سور ن وب چکا تھا اور حضرت جوش لیج آبادی نشے کی و نیامیں طلوع ہور ہے تھے۔ اٹھیں اس فوج بھی آبادی ہوں ہے ہے۔ اٹھیں اس بات پہنچی قاتی تھا کہ وزیر اعظم نشہ بندی پر اتفاذ ور کیوں دے رہے ہیں، چنا نچے انہوں نے اپنے نہ ہب (اگر کوئی تھا) ، آ داب محفل اور ادنی و اعلیٰ کی تمیز رکھے بغیر چند رباعیات سناویں۔

۔ آتے نہیں جن کو اور دھندے ساتی اوہام کے وہ بنتے ہیں پھندے ساتی





نې په ي**د** په ريزوالماس

سب جس مئے کو چھڑا سکا نہ اللہ اب تک اس مئے کو چھڑا رہے ہیں بندے ساتی ایک اور دباعی پڑھ دی جس میں وزیراعظم کو''بونا'' کہدیا ہے خم کو توڑیں گے بیہ کھلونے ویکھو کے چھرے بھٹے بچھونے ویکھو جس کوہ سے گر بچھے ہیں لاکا والے جس کوہ یہ چڑھ رہے ہیں یہ بونے ویکھو

کنور مہیند رسکھ بیدی سحر کا بیال کہ کا ٹو تو لہونہیں۔ بیسر کاری افسر اور وہ وزیراعظم،

گھری تقریب میں وزیراعظم کی کرکری۔ جوش صاحب تو اٹھ کر چئے گئے اور صبح جب

فشہ کا فور ہوا تو بیھی بہت پچھتائے اور سحر کوساتھ لے کر بغرض معائی وزیراعظم کی کڑھی
پرحاضر ہوئے۔ باریا بی کی اجازت ہوئی تو بیدونوں کھڑے سے رہاور بنڈت جی بہت
دیر تک سرکاری کا غذات دیکھنے میں مقروف رہے، پھر چپڑائی کو کہنے گئے جاؤاور
و ج کشمی اور اندرا کو بلاؤ۔ جب سب لوگ جمع ہوگئے تو جوش اور سحر کو کہا بیٹھ جائیے
اور ذر ااطمینان سے وہی رہا عیات سنا ہے جو آپ نے کل شام مجھے سنائی تھیں۔ اب
حضرت جوش کھسیانے اور کی کترار ہے ہیں اور پنڈت جی اصرار کیے جارہے ہیں۔
آخر انھیں وہ رہا عیات سنانی پڑیں۔ پنڈت جی بہت بنسے اور بار بار دادو و سے رہے،
پھر کہنے گئے جوش صاحب میں بھی آپ بی کا ہم خیال ہوں لیکن چونکہ حکومتِ ہند



t" > 16

- نَافَعُلْمُ مِنْ عَالِمُ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّالِيلُولُ الللَّالَّ اللَّالِيلُولُ اللَّال



يعير

# 1/4



#### وہ شاعر جن کا موزور سات مرتبہ موتیوں اور جوابرات معرب ہے۔ معرب ہے

(فرمایا) حاجی محمد جان قدی مشهد مقدی میں رہتے تھے۔ حضرت صاحب قران شاہ جہان بادشاہ کی سخاوت کا چرچا ہوا تو قسمت آزمانے ہندوستان آئے۔ اس قدر قادرالکلام شاعر تھے کہ برجستہ قصیدہ کہتے تھے۔ شاہ جہان بادشاہ کے تخت سنجا لئے کی بانچویں سالگرہ جب منعقد ہوئی تو انھول نے ایک قصیدہ کہا اور ایبا قصیدہ تھا کہ شاہ جہان من کر پھڑک اٹھے اور انعام دینے کے لیے تئم صادر ہوا کہ قدی کا منہ جوابرات سے بھر دیا جائے۔ یہ ایبا شاعرتھا کہ کہتے ہیں اس کا موجھ مختلف مواقع برسات مرتبہ موتیول اور جوابرات سے بھر اگیا تھا۔

[ میرانیس کی وفات اور پوسف مرزا کا قطعه تاریخ وفات. میرانیس

فرمایا میرانیس مرحوم نے وفات سے پہلے آخری شعر جو کہا، وہ بیفر مایا:

سب عزیز و آشنا نا آشنا ہوجائیں گے
قبر میں پیوند جتنے ہیں، جدا ہوجائیں گے

اس کے بعد بیاری اور بڑھی یہاں تک کہ اور مرسمے ۱۹ کو انتقال ہوا۔ وفات سے پہلے دیکا کی بعد بیاری اور بڑھی یہاں تک کہ اور جان ، جانِ آفریں کے حوالے گی۔ پہلے دیکا کیک بیکھولیس مسکرائے اور جان ، جانِ آفریں کے حوالے گی۔ پوسف مرزانے قطعہ تاریخ وفات بھی اس مناسبت سے کہا:



- واکرد چیم چوں بے دیدار مرتضلی خندید مثل غنچہ و کارش تمام شد

او<u>ب</u> مي

# \* 1

(قبل از وفات انہوں نے امیر المونین مولیٰ علی رُٹائڈ کے دیدار کے لیے آئکھیں واکیں ،زیارت ہوئی توہنس پڑے ادرجال سے گذرگئے۔)

اہل تشیع میں ہے بہت سوں کا بیعقیدہ ہے کہ سیدنا حضرت علی مخافظ کے جاہنے والوں کو وفات سے پہلے عالم نزع میں ،ان کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ یوسف مرزاناصر نے اس شعر میں اس عقیدے کوسمویا ہے۔

خواجه میر در داورلوگون کی مدح وقدح.

فرمایا) اوگ مدح وقدح کرتے ہیں تو ہے اختیار حضرت خواجہ میر در د دہلوی میشط<sup>ید</sup> کا

شعريادآ تاہے

سیاراں زمہر بانی دانند، ہرچہ دانند ماخوب می شناسیم، اے در د، آنچہ مایئم حقیقت بیہے کہ انسان پرخوداپنی حقیقت کھل جائے تو عمر بھرکسی غلط نہی وخوش نبی کا شکار نہ ہو۔

التمش كالسيح تلفظ

مایا کی برصغیر کے مسلمان حکمرانوں میں سے جن کے نام کے ساتھ آنے والا لفظ



پ مرچ دَ اَلْماس پي ريز دَ اَلْماس

مي عربي ادب ميس

> لوگ'' اَلْتَمُتُنُ'' رِبِّه ہے ہیں بیلفظ در حقیقت'' اِلْتُمِشُ'' (اِلْ تُ ف مِنْ ) ہے اور بیہ ایسے ہی بیڑھا جائے گا۔

#### منشی فیض الدین دہلوی کی کتاب'' ہزم ٓ آخ''

( رایا ) اردوکا محاورہ ' مردول کی تبارک' یا '' رجب میں خیرات' سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ان باتوں کو مجھنے کے لیے مشی فیض الدین دہلوی مرحوم کی کتاب'' بزم آخر' کامطالعہ کرنا چاہیے۔ سترھویں، مدار صاحب کا مہینہ، یا مدار صاحب کی چھڑیاں، سلونو، دسہرہ، دوالی، ہولی، خواجہ صاحب کی چھڑیاں، ان تمام رسومات کی اصلیت مجھی اس کتاب سے واضح ہوتی ہے۔

جمعصرشعراءادرتوار د وجنی. معصرشعراءادرتوار و دجنی.

خرمایا کھرت علامہ اقبال مرحوم کی شاعری پربھی تقید کی گئی ہے اور اس موضوع پر مستقل کتا ہیں لکھی گئی ہیں کہ انھوں نے اپنے مختف اشعار کا مضمون کس شاعر کے کس شعر سے حاصل کیا ہے۔ حکیم سائی مرحوم سے خیال اور مضمون لینے کی بہت مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ اس بات کو بجھنا ہو تو اس مثال سے سمجھا جاسکتا ہے کہ حضرت مومن اور مرز ااسد اللہ خان غالب دونوں ہم عصر ہیں۔ حضرت مومن کا شعر ہے:

اور مرز ااسد اللہ خان غالب دونوں ہم عصر ہیں۔ حضرت مومن کا شعر ہے:

کل تم جو بزم غیر میں آئے تھیں چرا گئے

کطو تے ہم ایسے کہ اغیار پا گئے



ٹھیک یہی مضمون حضرت عالب نے ایسے ہاندھا ہے:

سے گرچہ ہے طرز تغافل پردہ دار راز عشق
پرہم ایسے کھوئے جاتے ہیں کہ وہ پا جائے ہے
مضمون اور نفس مطلب وونوں شعراء کا ایک ہی ہے اور دونوں ہم عصر ہیں تو کیا یہ
توارد ذہنی ہے یاان میں ہے کسی ایک نے فریق ٹانی کا مضمون کے کر باندھ دیا ہے؟

شاعری میں مبالغداور حالی کی مثال. معصور

فرمایا شاعری کے معاملے میں اہلِ بلاغت اس شعر کی تعریف کرتے ہیں جس میں مبالغہ پایا جائے ، نیکن میضروری ہے کہ بس اتنا مبالغہ کیا جائے کہ سننے والے کے دل پر اثر انداز ہو، اثنا مبالغہ کہ صاف جھوٹ نظر آنے گئے، ہے کار کی بات ہے۔ علا مدالطاف حسین حاتی نے اس کی ایک بہت اچھی مثال دی ہے کہ کسی بازار کی رئی چل دکھے کرشاعرنے کہا

﴿ رات ون جَمَّلُه ﷺ ، میله ب مهر و ماه کا سُورا بجنا ہے کیالُغوشعرکہاہے۔ ہاں اگرفقرہ یوں ہوتا:

'' وہال توضیح ہے شام تک کٹورا بجتا ہے''

توبيهناسب تقابه



r jr gg

ادب <sub>معیر</sub>



1 × 1



# 1 x 3

## بگزاشاعراوربگزا گوید.

(زبایا) سمی دورمیں ہندوستان میں بیہ جملہ بہت مشہور تھا کہ بگڑا شاعر مرثیہ گواور بگڑا گوبہ مرثیہ خوال۔

> اردومحاروات اورعالب. مورو

اردو کےمحاورات غالب اس مہارت اورخوبصورتی ہے استعمال کرتے ہیں کے محاور وعین فطرت معلوم ہوتا ہے۔ارشاد فر مایا:

م رونے سے اور عشق میں بے باک ہوگئے دھوئے گئے ہم ایسے کہ بس پاک ہوگئے

دھویا جانا کا مطلب ہے بے حیا ہوجانا اور پاک ہونا، فہدا بننے کے معنی میں استعال ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہماراعشق مستور تھا جب سب کے سامنے رودیے تو راز فاش ہوگیا اور ابہم استے بے حیا ہوئے کہ فہدے ہوگئے۔

#### نفس زندگی اورانفاس حیات کی قضا.

ا نفس زندگی کی اورانفاس حیات کی قضا؟ حافظ شیرازی مرحوم و مغفور فر ماتے ہیں سے وقت عزیز رفت ، بیا ، تا قضا کلیم عمرے کہ بے حضورِ صراحی و جام رفت



میرے محبوب زندگی رخصت ہوئی تم آؤتا کہ جوعمر بغیر صراحی و جام کے گزری ہے، تمہاری صحبت میں روکر ہم اس کی قضاء اداکریں۔

## ه مجدے زیر سامیہ اِک گھر بنالیا ہے

فرمایا مرزاغالب اصلا د بلوی نہ تھے۔ ان کے نتھیال کی ، متعدد دیہات اور آگرہ شہر میں بہت بڑی جائیداد تھی۔ یہ جھی و ہیں بلے بڑھے اور د بلی میں تقریباً عمرے آخری پیچاس برس صرف کیے۔ اپنا مکان کہاں سے خریدتے۔ کرایے کے گھر میں رہے۔ یہاں کا لے خان نے اپنا مکان مفت و رے رکھا تھا ، اس میں زندگی کا ایک حصد گذرا۔ وہاں سے اسے تو ووسرے مکان میں جا لیے۔ آخری مکان حکیم محمود خان کے دیوان خانے کے برابر میں مسجد کے بیجھے تھا ، وہاں رہے اور اس شعر کا شان ورود بھی یہی ہے کہ فر ہایا:

مسجد کے زیر سایہ اک گھر بنا لیا ہے یہ بندہُ کمینہ ہمسایۂ خدا ہے ان کے گھر کے سامنے لنجے ،لولے ،نامینااور معذورا فراد پڑے دہتے تھے اوران کے پاس جب وسعت ہوتی توانہی کا بندوبست کرتے رہتے تھے، پھراینا مکان کیے بنتا؟

فرمایا مرزاغالب کے ہاں فیضی کی تعریف ہوئی تو انھوں نے فرمایا'' فیضی کولوگ جتنا پچھ بھھتے ہیں، وہ اتنے میں نہیں' مخاطب نے بھر فیضی ہی کی کہی اور بتایا کہ جب وہ پہلی



م ريز هُ الماس م ريز هُ الماس

مرتبه اکبر بادشاہ کے در بار میں پیش ہوئے تو ارتجالاً ڈھائی سوشعر کا قصیدہ کہہ کر پڑھا۔
مرزامرحوم بولے اور فرمایا کہ دوجار سوتو نہیں لیکن اب بھی اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں
کہ جب چاہیں دو چارشعر کہہ لیں۔ ان صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور چکنی ڈلی
نکال کر تھنی پر رکھ لی اور عرض کیا ، اس پر بچھارشاد ہو۔ مرزاغالب نے ارتجالاً گیارہ اشعار
کا قطعہ پڑھ دیا۔ یہ جو ان کے دیوان میں ہے:

۔ ہے جو صاحب کے کف دست پہ بیر پیکنی ڈلی® زیب دیتا ہے اسے جس قدر اچھا کہیے

فنون لطيفه اورخوا تين .

عَنَیْ الْمُوایا مغلوں کے دور وسطی میں خواتین کا ایک ایسا طبقہ وجود پذیر ہوا جو معاشرے میں بلند تعلیمی معیار اور معاشی خوشحالی کے عروج کا بتیجہ تھا۔ عوام میں تعلیم کا معیار بلند تھا۔ مردوزن عام طور پر پڑھے لکھے ہوتے تھے، ادباء اور شعراء کی محافل بجی تھیں بادشاہ علم کے قدر دان تھے۔ بابر بادشاہ کا اپنی فوج کے لیے قتبی احکامات خود مرتب کرنا ہفسیر لکھنا اور حضرت خواجہ عبید اللہ احرار میں شدا کے کلام کا ترجمہ وتشریح کرنا ، ہمایون کا اضطرال ب ہمایونی ایجاد کرنا ، ہمایون کا اضطرال عبدا کہم سیالکوٹی میں شد کودومرتب چا ندی میں تلوانا دو بورب کی علمی ترتی پرخوش ہوکر بار باریہ کہنا کہ پورب شیراز ماست (پورب توعلم کے اور پورب کی علمی ترتی پرخوش ہوکر بار باریہ کہنا کہ پورب شیراز ماست (پورب توعلم کے اور پورب کی علمی ترتی پرخوش ہوکر بار باریہ کہنا کہ پورب شیراز ماست (پورب توعلم کے اور پورب کی علمی ترتی پرخوش ہوکر بار باریہ کہنا کہ پورب شیراز ماست (پورب توعلم کے

ن چکن ڈلی درحقیقت اس جھالیے کی چیٹی اور چکنی ڈلی کو کہتے تھے کہ جب وہ پکی ہوتی تھی آنو دود مدیس ابال لی جاتی تھی اور پان میں استعمال موتی تھی۔ ایسے ای شام کرلی تھی است استعمال موتی تھی۔ ایسے ای شام کرلی تھی است میں جھالیے کی ایک چکٹی سیاہ ڈلی شامل کرلی تھی استعمال موتی تھی تھی تھی ڈلی کہا جاتا تھی ایکھٹو کی چکٹی ڈلی تو بطور قاص مشہور تھی۔ ان صاحب کا نام سید کرم الدین حسین بلگرا می تھا۔



事人

.

1 × 16

معاملے میں ہماراشیرازہے )حضرت اورنگ زیب عالمگیر میں کا قباوی عالمگیری مرتب کرانا،ایسےخودسنینااوربعض مسائل میں جوتسامح ہواتھا،اس برگرونت کرنا، بیتمام شواہداس حقیقت کوآ شکارکرتے ہیں کہاس معاشرے کے گلی کو چیلم کا گہوارہ تھےاور معاشی ترقی تو ایسی تھی کہ عام عوام کی شادیوں میں بھی ہیرے، جواہرات اور موتیوں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ ان دونوں عوامل نے مل کرایک ایساطیقہ جنم دیا جو تعلیم ہے آ راستہ اور تہذیب ہے ہیراستہ تفاتعلیم یافتہ، آئین معاشرت ہے آشنا، آواب تدن سے بہرورخوا تین ابھریں۔ان کا نام طوائفیں تھا۔طوا کف بمعنی جسم فروش تو مغلیہ دور تنزل کا طبقہ ہے وگر نہ وہ اصل طبقہ جو اس نام ہے موسوم تھا،اصحاب علم و کمال ان ہے وابستگی کے اظہار کوموجب فخر جانتے تھے اوراینی اولادوں کوتر بیت کے لیےان کے ڈیروں پر بھیجتے تھے۔ان خواتین کی بود وہاش اتنی معیاری تھی کہان کی محفل میں ہےاد بی پرلوگ باہر نکال دیے جاتے تھے۔درحقیقت یہ وہ خواتین تھیں جومختلف معاشرتی اسباب کی بنا پررشتہ از دواج سے منسلک نہ ہوسکیں ، گذران حیات کے لیے سی بھی مکروہ پیشے سے دابستگی کی بچائے نون لطیفہ کی گوہریکتا بنیں۔ فنون لطیفہ سے متعلقہ حضرات ان خوا تین کے استاد بھی تھے اور شا گر دبھی۔ تھکیم مومن خان مومن، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی میشن<sup>د</sup> کے شاگرد، حضرت سیداحمد شهبید بریشهٔ کے مرید باصفااور دہلی کے مسلم شریف شعراء میں شارلیکن ہمیشہ ''صاحب جی''جود بلی کی مشہور اور نامور طوائف تھیں، ہمیشہ ان سے تعلق رہائیکن متعلق ان کی شرافت اور وقار کے منانی نہیں تھا۔حضرت مومن ہی کی صحبت میں رہ کر''صاحب جی'' كى شاعرى مين كلهارة يا اورده برابر انهين صلاح دية رب اسة القاطم بيكم إن كاصل نام تقا

الاب الماري الماري

و به بهر چ<u>ه ریزهٔ آلماس</u>

#### شاعرى كارنگ بيتها:

ے رقیبوں کا جلنا کہاں و کیلتا تو سماں بیرمیرے گھر میں آیا تو دیکھا OOO

محولے ہیں اس نے ہیر ان یوغی کے بند تہدکرر کھے ہیں ہے کہدو، قبائے گل کہاجا تاہے کہ کہم موکن خان موکن نے اپنی ایک مثنوی انہی کے لیے تعنیف کی تھی۔ کہاجا تاہے کہ تعلیم موکن خان موکن نے اپنی ایک مثنوی انہی کے لیے تعنیف کی تھی، ان کا تعلق نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ، جن کے خود غالب مداح اور یک قالب دوجان تھے، ان کا تعلق 'نزاکت' سے تھا۔ نواب صاحب کے وامن پر کوئی داغ نہیں بلکدان کی صحبت کی وجہ سے زاکت کی شاعری میں جلا بیدا ہوئی۔ تمام دبلی ان تعلقات کو جانتی تھی اور شرفاء کی محفلیں بھی ان خوا تین کے بال گئی تھیں لیکن کیا مجال ہے کہ کوئی غیر معیاری فعل تو کیا ، فظر زبان بر آئے۔ اس نزاکت کو ''رمجو' کے عرف سے یاد کیا جاتا تھا۔ شادی کی تاریخ مقرر ہوئی اور عین جس دن بارات نے آنا تھا، اچا تک انتقال ہوگیا۔

وہلی، حضرت نظام الدین اولیاء بھٹھ کے مزار پر بغرض فاتحہ حاضری ہوئی تویہ تو کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ''رمجو'' کی تدفین حضرت سلطان جی بھٹھ کے احاطے میں ہوئی تھی، اس لیے دریافت کرنے پر ایک صاحب نے نشاندی کی کہ ان کی تدفین یہاں ہوئی تھی۔ان کے چندا کی اشعاریہ ہیں۔

ہے نظر بے قرار آئکھوں میں لے سیا ول ہرار آئکھوں میں آگیا ہے غبار آئکھوں میں آگیا ہے غبار آئکھوں میں

بس کہ رہتا ہے یار آئکھوں میں محفل گل رخال میں وہ عیار سرمهٔ خاک یا عنایت ہو







۔ کیا کیا عذاب اُٹھائے ہیں اندوہ عشق کے جز نام اب تو کچھ بھی نزاکت نہیں رہی ○ ○ ○

۔ کیوں نہ میں قربان ہوں، جب وہ کمے ناز سے ہم کو جفا کا ہے شوق، اہلِ وفا کون ہے؟

یہ معیاری شاعری اور طوائف \_\_\_\_ یہ تو جتنا تنزل تعلیم اور معیشت کے میدان میں آیا ہے، طوائف کا معیارا تناہی گرا ہے۔ بیٹ کی وہ مار پڑی کہ بیا دارہ تباہ ہوکررہ گیا۔ فنونِ لطیفہ کی جان بہم اور بیٹ بجراؤ ہے اور بیٹ کے دکھیا فنونِ لطیفہ میں بہت کم ابھر سکے۔ ڈرگا پرشاد نے ایک کتاب کھی تھی ''جہن انداز'' اس میں اُس (80) سے زیادہ طوائفوں کا کلام اس نے نقش کیا تھا، اسے پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کلام کو کہنے والیاں ،اس وقت کے معاشرے میں کیا مقام رکھتی تھیں۔



بوعلى سينااور جان اسٹوارٹ مل.

(مایا) آل انڈیامحڈن ایجیشنل کانفرنس ویلی Educational Conference Delhi کی جانب سے ۱۹۱۱ء میں علامہ فرموم کو دعوت دی گئی کہ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے ملک وملت کی جو خدمت کی ہے ، اس کے اعتراف کے لیے ایک خاص اجلاس منعقد کیا جارہا ہے اور





به به الآثار ادب الم

> اس کی صدارت آپ کو ہی کرنا ہے۔علامہ مرحوم دہلی تشریف لے گئے اور جو تقریر انہوں نے کی اور جس پر ابوان میں زور دار تالیاں بجائی گئیں اور ہرطرف سے نعرہُ مائے تحسین ، بلند ہوئے ، اس کا ایک اقتباس بیرتھا کہ انہوں نے فر مایا کہ و بیکن ڈی کارٹ' اور' مل' بیورپ کے عظیم ترین فلاسفر مانے گئے ہیں اور ان کے فلیفے کی بنیا دتجر بداورمشا ہدہ پر ہے کیکن ان دونوں کی حالت بیے ہے کہ ڈی کارٹ کا طریقه کار(Mathed) امام غزالی پینیه کی کتاب''احیاءالعلوم'' میں موجود ہے اور دونوں کے طریقے اس قدر ملتے جلتے ہیں کداگر ڈی کارٹ عربی جانتا ہوتا تو لوگ ضرور یہ کہتے کہاس نے بیرطریقدا مام غزالی ٹیجانیا سے چوری کر کےاپنے نام سے مشہور کر دیا ہے اور جان اسٹوارٹ مل نے منطق کی شکل اول پر اعتراض کیا ہے ، وہی اعتراض امام فخرالدين رازي اس يه كهيل يهليكر حك يتھے۔ اور جان اسٹوارٹ مل جو فلفه بیان کرتا ہے، اس کے تمام بنیادی اصول بولی سیناکی کماب مشفاء "میں موجود ہیں۔ حضرت علامه مرحوم کی تقریر کابیه معیار تضاورلوگ من کرخوب چیک رہے تتھے اور اب ایک صدی کے بعد عالم یہ ہے کہ شہروں کے شہر خالی ہیں اور علامہ اقبال مرحوم کے ان حیار جملوں کو سمجھنے والا کوئی نہیں رہا۔ اس علمی انحطاط کے باوجودلوگ بیرآس لگائے بیٹھے ہیں كەاسلام كى نشاءة خانىيە ھوگى بە

منطق وفلسفہ پڑھنے پڑھانے والے مولوی صاحبان ابنیس رہے۔ مدارس کا نظام تعلیم ان جاہلوں کے ہاتھ میں ہے جنھیں خود فلسفے اور منطق سے قطعاً مناسبت نہیں اور ندانہوں نے پڑھا ہے۔ معلوم نہیں امام بخاری میں ہے کی کتاب التو حید کیسے پڑھاتے ہیں۔ کالجوں



# x ()

اور بو نیورسٹیوں کا تو ذکر ہی کیا شاید ملک بھر کے نصاب تعلیم میں ڈی کارٹ اور ل) فلسفہ تفصیلی طور سے نہیں ہڑھایا جا تا۔

#### معاشى پريشانيال. ملامدا قبال كى معاشى پريشانيال.

فرمایا کی برصغیر کے مسلمانوں کی ناقدری بھی ملاحظہ ہو۔ لاکھوں پتی تھے، نواب تھے ریاستوں کے مالک تھے، اپنی اولا دواقر ہاء کی شادیوں پر ہزاروں کاخر چہا تھاتے تھے، ناج گانے کی محفلوں میں بدکر دارخوا تین پر ہزاروں روپے لٹاتے تھے، مقد مے لڑنے کا شوق اور دکلاء کو بھرتے رہتے تھے اور علامہ اقبال جیسے نابغہ روزگار ہمیشہ مالی تنگی اور معاشی پریشانیوں کا شکار رہے۔ جس شخص کو است کے تم نے کھوکھلا کر دیا تھا اور شام وسحر پریشانیوں کا شکار رہے۔ جس شخص کو است کے تم نے کھوکھلا کر دیا تھا اور شام وسحر آ ہ وگر یہ میں گذرتے تھے، اس ہستی کا حال میدتھا کہ اپنی اہلیہ کی بیاری میں علاج نہ کرائے۔

11 × 1

۱۹۳۵ء ہیں بینی ان کی اپنی وفات سے صرف تین سال پہلے، اہلیہ محتر مدکی بیاری نے طول پکڑا اور علامہ مرحوم جائے تھے کہ حصرت حکیم نابینا مرحوم وہلی سے صرف ایک دن کے لیے لا ہورتشریف لا کر خانون خانہ کی امراض جانچ لیس، تو اپنے ہمدم دیرینہ جناب نذیر نیازی مرحوم کو خط لکھا جس کا خلاصہ بیتھا کہ مجھے معلوم نہیں حضرت حکیم بنا بینا صاحب کی فیس کیا ہے؟ اوراگر وہ کم فیس پر راضی ہول تو ان کا شکر گذار ہوں گا۔ ایک برس سے میں بے کار ہول اورخود بھی بیار ہول کوئی کا م نہیں کرسکا اور آ مدنی کا کوئی وربعی نیس سے میں اور تا مدنی کا کوئی ایسے سوار ہوکر صبح لا ہور پہنچیں اور اہلیہ وربعی نیس سے اگر حضرت حکیم صاحب رات کود بلی سے سوار ہوکر صبح لا ہور پہنچیں اور اہلیہ

# 🔑

کے لیے پچھادو بیکالعین کردیں اور پھرائی دن شام کود بلی واپسی ہوجائے تو اس سفر کا بار اُٹھانے کو تیار ہوں۔ بیخلاصہ ہے اس خط کا جوعلامہ مرحوم نے تحریر فر مایا تھا۔ برصغیر کے کسی سرمایہ دار ، نواب اور جا گیر دار کو تو فیق نہ ہوئی کہ اس مر و قلندر کو فکرِ معاش ہے آزاو کردیتا۔ پورپ جاگ ربا تھا اور امت مسلمہ گہری نیند سور ہی تھی۔

معلم اورمعروت میں فرق.

فرمایا عربی زبان میں جس کو علم کہتے ہیں، فاری میں اس کا ترجمہ ہے ' واستن' یعنی جاننااور یہی علم جب صوفی کا حال بن جائے تو عربی میں اسے کہتے ہیں ' معرفت' فاری میں ترجمہ ہوا' شناختن' یعنی جاننا۔ اس لیے صوفی کے پاس ا گرعلم ہی ندہوگا تو وہ معرفت میں اتف ہی فرق ہے، جتنا کہ ' جائے' اور کہال سے پائے گا پھر علم اور معرفت میں اتف ہی فرق ہے، جتنا کہ ' جائے' اور ' بہچانے' ' میں ۔ بچہ باپ کو جب تک ' جانتا' ہے، تب تک نداس کے حقوق ہے آشنا ہوتا ہے اور ندا ہے فرائفل سے لیکن وہ اسے ' بہچانے' گتا ہے تو پھر حقوق سے ہوتا ہوا ور ندا ہے فرائفل سے لیکن وہ اسے ' بہچانے' گتا ہے تو پھر حقوق سے ہر ہوکر قرب نوافل کی منزل کو جا چھوتا ہے۔ یہ غلامی اختیار کر لیتا ہے اور قرب فرائفل سے بردھ کر قرب نوافل کی منزل کو جا چھوتا ہے۔ یہ غرق علم اور معرفت ہیں۔

میر بهادر می مینی ک'"نقلیات"

فرمایا حضرت شیخ سعدی ٹیمیائی جیسے جیموٹی چیموٹی تھیں اور عبرت آ موز کہانیاں لکھیں اور بظاہر کہانی جیموٹی اور عالم اخلاقیات میں اس کے نتائج بہت بڑے اور عمدہ،

્રે પાર્ટિક



ایسے بی حفرت مولانا روم می الله کی مشوی بھی ہے اور ایسے بی اردو میں نقلیات (Tales) کنام ہے جو کتابین تایف ہو کیں بہت عمدہ اور قابل مطافعہ ہیں۔ نقلیات ہندی اور نقلیات ِلقمانی اب کہاں چھتی ہیں؟ شاید کہیں کوئی قدیم نتح کسی لا بحریری بیس موجود ہوالبت ''میر بہادر علی ہیں'' کی' نقلیات' اپنے ہاں کے ذخیرہ کتب میں موجود ہی ہے اور اس کے مقدے میں ''نقلیات'' کئی پراچھی بحث بھی موجود ہے۔

آپ انسانی زعدگی پراور لوگوں کے رویے پرغور کریں تو یہ تقیقت واضح ہوگی کہ بعض لوگ ایس سے اور اس کے موت ہوگی کہ بعض لوگ ایس سے طبیعت کے ہوتے ہیں کہ اٹھیں اپنی موت سے زیادہ دوسروں کی زعدگی سے اور دکھ کرخوش ہوں اور شکر ادا کریں، یہ نیس کرتے بلکہ اٹھیں حقیقی مرست اس وقت نصیب ہوتی ہے، جب وہ دوسروں کو دکھ میں جٹلا دیکھیں۔ اب دیکھیے اس حقیقت کو میر بہادر جینی مرحوم نے کہانی میں کیسے ہمویا ہے۔



کبڑے سے بوجھا کہو! کیا جائے ہو؟ تمھاری پیٹے سب کی می ہوجائے یا سب کی تمھاری می کہا ہاں! میں بہی جاہتا ہوں کیونکہ جن آئھوں سے وے مجھےد کیھتے ہیںان سے میں انھیں دیکھوں۔ ایک اور حکایت سنے لیکن اسے مجھنے کو توجہ علم اور بار کی جا ہے۔







( **`** ~ ₹

ایک آزاد نے عبثی ہے سوال کیا ''او بے کو نلے کی صورت پچھ خدا کی راہ پر ہمیں وے۔ ''حبش نے گالی دی۔ اس آ زادنے جواب دیا کہ چنختا کیا ہے۔ اس لطقے یر مبشی نے ایک رویبے دیا۔ تب اس آ زاد نے دعادی۔''لال رہ'' ایک اور حکایت سنیے کہ دنیامیں نیک اور شجیدہ لوگ کیسے زندگی گذاریتے ہیں اور فیمید وں کی روش کیا ہوتی ہے؟

س نے کتے سے بوجھا کہ توریتے میں کیوں بڑار ہتا ہے؟ بولا کہ نیک و بد ك بهجان ك واسط -اس في كها" تو كيول كرمعلوم كرتا بي؟ " بولا" جو بهلا ہے سو مجھے بچھنہیں کہتااور جو کراہے سوٹھو کر مار جاتا ہے۔''

ع زمن بجرم تپیدن کناره می کردی

فرمایا ) اس مرتبہ دبلی حاضری ہوئی تو مرزا اسداللہ خان غالب مرحوم کے مرقد پر پچھ زياده دير بوگي - يار باران كاييشعرذ بمن ميس گونجنار با ـ

ز من بجم تیبدن کناره می کردی بیا بخاک من و آرمیدنم بنگر ر جمہ: میری محبت کی تیش کی وجہ سے تم نے مجھ سے موتھ چھیر لیا تھا۔اب مير \_ے مزارير آ واور ديکھو که کميا حيب جاپ اور بے س وحرکت ہو گيا ہوں ۔





# 🐴

#### طَ نگاہ وقلب میں جب تک سرور ہونا ہے

ر الله عفرت جوش الله آبادی کاموڈ جب خوشگوار ہوتا تھا اور پھرجلس جو جمتی تھی ، ہیں وہ اس مجلس کے بادشاہ ہوتے تھے۔ بڑے بڑے جغادری ، قادرالکلام شعرا اور صف الآل کے ادباء کا زبان کھولتے ہوئے ، زہرہ آب ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ دہ اپنا تازہ کلام خود ہی حاضرین مجلس کو سنار ہے تھے اور کیف کا یہ عالم تھا کہ خود ان پر بھی طاری تھا، ایک حکیم صاحب (جن کا اسم گرام بوجہ ادب نہیں لے رہا ) کو خدا معلوم کیا سوچھی کہ ایک دم سے سولے اے حضرت جوش میرا بھی ایک شعر سنیے اور اس غضب کا شعر کہا ہے کہ گویا آئ آپ کی اس مجلس کے لیے الہام ہوا ہے۔ جوش صاحب کونا گوارتو گذر الیکن ضبط کرتے آپ کی اس مجلس کے لیے الہام ہوا ہے۔ جوش صاحب کونا گوارتو گذر الیکن ضبط کرتے ہوئے ور اس خوب کی اگرار گار الیکن ضبط کرتے ہوئے ور اس خوب کی ارشاد ہو۔ عرض کیا ہے:

۔ نگاہ و قلب میں جب تک سرور ہوتا ہے بھئ داہ داہ۔جوش صاحب ذراملا حظہ ہو

۔ نگاہ و قلب میں جب تک سرور ہوتاہے پھر حکیم صاحب حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے۔ ہمارا مصرع ذرا ملاحظہ ہو، عرض کیاہے:

> ۔ نگاہ و قلب میں جب تک سرور ہوتا ہے حاضرین نے داددی تے تھیم صاحب پھر بولے کہ یعنی آپ اندازہ لگائے: ۔ نگاہ و قلب میں جب تک سرور ہوتا ہے





ي على على المركبية ادب يعين

الم من الماس من ريزة ألماس

# ~ ^3

اور پھر کئی مرتبہ اس مصرع کو دہراتے رہے۔ تمام حاضرین مجلس اس تحرار سے جب تنگ ہوئے تو بیجیم صاحب پھر فرمانے گئے کہ حضرت جوش! ہیں جی ۔

منگاہ و قلب میں جب تک سرور ہوتا ہے اب دوسرام صرع پڑھ بی نیں رہے تو حضرت جوش ہوئے ۔

اب دوسرام صرع پڑھ بی نیں رہے تو حضرت جوش ہولے ۔

میں بندہ والد عبدالغفور ہوتا ہے ۔

میں مندہ اور ساری محفل رکشت زعفران بن گئی۔ ۔

و معلوم اب کے سال مے خانے پر کیا گذری

لیااچها ) کے

فرمایا جناب انعام الله یقین شاعرخوب سے دنیادہ شہرت نہیں پائی لیکن دیکھیے کیا انچھا شعر کہا ہے۔ ہرسال 25 دسمبر کے بعد جب لوگ نئے سال (New Year) کے استقبال کی تیار یوں میں معروف نظرا تے ہیں توبار بارذ ہن میں گوجتا ہے:

- نہیں معلوم اب کے سال مے خانے پہ کیا گذری جمارے توبہ کر لینے سے پیانے یہ کیا گذری

الثيرول كا تعظيم مين دسترخوان بجهانا.

فرمایا کفر ایا بھی تنصاورصوفی بھی مزا کت مزاری بھی تھی اور د ہلوی بھی تنصر ان تمام حقائق نے ایسے اعلیٰ اخلاق کا پیکر بنا دیا تھا کہ ناورشاہی غارت گری میں جب ان کے لئیرے بھی خانقاہ



مي عرب ادب مير ريزة ألماس

میں داخل ہوتے تو ان کی تعظیم میں بھی دسترخوان بچھتا۔ انھیں بھی کھانا کھلایا جاتا کہ گھر آئے کو کھانا کھلانا مکارم اخلاق میں سے ہے۔

دوستال را کجا کنی محروم تو که با دشمنال نظر داری (وه بستی جوایخ دشنول پر بھی نظر کرم فر ماتی ہے، اس کے دوست نظر شفقت سے کیسے محروم رہ سکتے ہیں۔)

خواجه حيدرعلى آتش اوروحدة الوجود .

اردوادب میں غزل کی روایت میں جوتنوع پایا جاتا ہے اس کے ایک مظہر خواجہ حیدرعلی آتش بھی ہیں۔ کوئی ستفل ذریعہ معاش نہیں کیکن رکھ رکھا وَالیا کہ ہروقت دروازے پرایک گھوڑا بندھا رہتا تھا۔ بائلین ہی کہ قوگ سب جواب دے گئے مگر تلوار باندھتے تھے۔ بوریے کا فرش اور جھائے پرعمر گذاردی لیکن کیا مجال کہ نوابین کی طلب کی بادجود، ان کے دردولت پر حاضری دیں۔ کبوتر بازی کے شوقین اور حدید کہ جس گھریش باوجود، ان کے دردو بواریس بھی کبوتر ول کے گھونسلے تھے، وہ اُڑ اُڑ کر سراور شانوں پر بیٹھتے تھے اور یہ خوش ہوتے تھے، کیا آزاد وضع تھی اور کیسی مہذب قلندری تھی۔ وحدة الوجود کو تھے اور یہ خوش ہوتے ہے، کیا آزاد وضع تھی اور کیسی مہذب قلندری تھی۔ وحدة الوجود کو تھے اور یہ خوش ہوتے ہے۔

۔ ظہور آدم خاک سے بیہ ہم کو یفین آیا ۔ تماث انجمن کا دیکھنے، خلوت نشین آیا





# / j

## في شخ غلام بمداني مصحفی کی شاعری.

ر رایا جب سے مشرقی علوم پر عالم بزرع طاری ہوا ہے تب سے دل سے ذیادہ دیا خ کی باتوں نے جگہ پالی ہے۔ عربی میں تو پھر شعراء کے دوادین مل جاتے ہیں لیکن فاری اور اردو کی کتابیں برصغیر میں ناپید ہوتی جارہ ہیں ہیں۔ ایرانی انقلاب کے بعد جو تبدیلیاں واقع ہو کی کتابیں برصغیر میں ناپید ہوتی جارہ ہی ہیں۔ ایرانی انقلاب کے بعد جو تبدیلیاں واقع ہو کی ہیں ان میں سے ایک بیا ہیں ہے کہ انھوں نے اپنی فاری شاعری اور ادب کے نوادرات تک چھا پئے شروع کر دیئے ہیں اور اب تو کوئی ماہ جا تا ہے کہ بی کتاب ہازار کی رونق بڑھانے کی اطلاع آتی ہے۔ البتہ اردو کا سرمایہ ماند پڑتا جارہا ہے۔ اچھا چھے شعراء کے دواوین اور اولی تھنیفات جو بھی ہرگھر کی زینت ہوتی تھیں ، اب شہروں کے شہرخالی ہیں کنہیں مائیں۔



5 × 16

اد<u>ب</u> مير

شیخ غلام ہمدانی مصحفی امروہی کی کتابیں عقد ثریا، خلاصۃ العروض اور مفیدالشعراء کا نام اب کیونکر کسی نے سناہ وگا۔ ان کا وجود عنقا ہے۔ مصحفی منفر دشاعر تھے۔ انشاء اللہ خان انشاء کی چہکوں اور جرائت کی طرار یوں کے باوجود ان کے مقابل اپنی حیثیت منوالیت انہی کا کام تھا۔ لوگ تو انھیں محض شاعر سمجھتے ہیں حالا نکہ معقولات ومنقولات کے عالم تھے اور سب بھی پڑھ رکھا تھا۔ صرف عربی زبان ہی میں سو (100) سے زاکد نعتیہ قصیدے کہے تھے، فاری اور اردو کا تو ذکر ہی کیا ہے۔

کلام میں میر کاالیارنگ چھلکتا ہے کہ ناواقف تمیز رند کر پائے۔ویکھیے فرماتے ہیں:

وہ ول روش کہ تھا مارے زمانے کا چراغ گور پر میری بنا ہے اب سرہانے کا چراغ کر کے صدیقے رکھ دیا، دل یوں، میں، اس کی راہ میں بھیے چورا ہے میں رکھتے ہیں اتارے کا چراغ ہم رات وعدہ کر کے جو ہم سے چلے گئے کھر تب سے خواب میں بھی نہ آئے، بھلے گئے آتش میں تیرے عشق کی مائند چوب خشک ہیں این ہو چوب خشک جب کے ایش میں تیرے عشق کی مائند چوب خشک ہیں ہے کہ کا جب تک کسی نے ہم کو جلایا، جلے گئے ہے۔





رتبزؤالماس

صاف آتش میں کود بڑ، کھ تُو شعلے سے اے پینگ نہ ہوچے کیے ہے نامیر کارنگ!

## ل انشاءالله خان انشاء کی شاعری.

(فرمایا) خواہشات کی کثرت اور دفت کی کمی کا احساس انسان کواس بات پرمجبور کرتا ہے کہ وہ لطف اندوزی کو تیز سے تیز تر کر دے۔اسی گھن چکر میں ایک اعلیٰ یائے کا انسان سیمالی مزاج بن جاتا ہے۔ بکل میں وہ منطق وفلے کی دقیق مباحث بیان کررہا ہوتا ہے اور مکل میں وہ جنسیت زدہ انسان کا روپ دھار لیتا ہے۔ دبلی کے علیٰ یائے کے اللہ علم جو شهدے تفہر الکھؤ میں بڑھ کھے کربھی جو بائے بنے وہ انہی حقائق کی منہ بولتی تصوریتھے۔ انشاءالله خان انشاء کی شاعری اوراس کا بس منظر کچھا یہے ہی معاشر کے واستان ہے۔ بہادر ہاتھی اور چنچل ہتھنی کی شاوی کے حال پر جومشوی لکھی گئی ہے وہ یہی تو ہے۔ معاشرے کی طلب بھی یہی تھی کہ جیسے مرغ اور بنیر آپس میں اڑتے تھے اور ایک دوسرے کوزخمی کرتے تھے،شعراء بھی آپس میں لڑا کریں اورایک دوسرے کی ہجولکھیں۔ سودا جو غنچے ہے قلمدان مانگتے تھے، بیای دور کی غمازی ہے۔ تمیر وسودا کی باہمی چیقاش ،سودا نے میرضا حک کے جولعن طعن کی ، بیدالخراش حقائق بتاتے ہیں کہ ہندوستانی تہذیب کے دھارے کس زُخ پر ہینے کا آغاز کررہے تھے۔اس دور کے نمائندہ شاعرانشاءاللہ خان انشاء فرماتے ہیں۔





di .

وي مريزة ألماس مريزة ألماس

متانہ جو میں نے قدح بھنگ چڑھایا در عالم وحشت تب خصر بکار ا کہ ہنیا د مریا اب دیکھ طاوت ہے جی میں فقیرول کے اب سحینج نگوٹ اور باندھ کے ہمت جا تنج خرابات میں کک گھونٹے سبزہ بول کیجے عبادت اور یشعردیکھیے کہ بھلاکوئی آ دمی جوفلسفہ وحدة الوجودکوملمی طور پرنہ جانتا ہوادراس نے وجودوشہودی مباحث کونہ پڑھرکھا ہو، فلسفہ وضلق کے علوم اس کے دماغ میں نہوں ، تو وہ یہ کہ سکتا ہے۔

خوش رہتے ہیں چار ابرہ کی بتلا کے صفائی ماننہِ قلندر نے ہم کو غم دز د نہ اندیشہ کا لا ہے خوب فراغت الحاد و تصوف میں جو تھا فرق ہمیں یال اصلاً نہ رہا کچھ برد د جو تعین کا محبت نے اُٹھا یا کثرت ہوئی وصدت برد د جو تعین کا محبت نے اُٹھا یا کثرت ہوئی وصدت ای اعلیٰ تعلیم یافتہ جناب انشاء اللہ خان انشاء ہی کی شاعری کا دوسرارُر خصحتی کی ہجو ملاحظہ ہوجی آب حیات میں جناب آزاد قل کرتے ہیں:

سسر لون کا، منھ پیاز کا ، امجور کی گرون کس کا خاکہ اُڑایا ہے کیا کھیے ؟ لیکن دونوں پہلود کھانے کا مقصد میہ ہے کہ سیماب طبائع ایسی ہوا کرتی ہیں۔





£ \* 1



# K

# میرانیس کی مرثیه نگاری.

فرمایا میرانیس کی مرشدنگاری کے کیا کہنے۔ایک طرف کنصوکی وہ تہذیب جہاں کے وہ ساکن تھے دوسرے طرف خاندانی نسبتیں کہ پشت در پشت مادح اہل بیت رہیں وہ ساکن تھے دوسرے طرف خاندانی نسبتیں کہ پشت در پشت مادح اہل بیت رہی قیودات کہ اسلام کے نام لیوا اور ایسے طبقے میں شریعت مطہرہ کے نمائندے تھے اور پھر ان سب پرمستز ادشاعری کی نزاکتوں کا لحاظ رکھنا، ان تمام قیودو صدود کے ساتھ بھی اعلیٰ در ہے کی مرشیدنگاری، انہی کا حصہ تھا۔ حضرت قاسم بین نوییا هتا وہ بن بیں اور یہ آخری وقت رُخصت ہور ہے، کس پُر وقارا ندازے منظر شی کی ہے۔

ہ تم بھی کچھ اپنے باپ کی اس دم مدد کرو آفت میں آج ہے پیر ضیغم صد دنیا کو بھی خدا نہ دکھائے ہی روز بد صدیتے کرو ہمیں کہ بلا ان کی بوئے رد راضی رضائے حق پہ بھید آرزو رہو حیدر سے ہم بتول سے تم سرخرو رہو



رمایا کم میرتقی میرشاعر فطرت ہیں۔ انسانی جذبات و احساسات کے کامل



J. 1.

مي مريج ادب ايج

1. X. 1.

تر جمان ہیں۔ جو پچھاندرونی طور پر ہم پہبتی ہے، وہ اس کے سچھ عکاس ہیں۔ اظہار غم پر بھی انھیں کمال کی قدرت حاصل ہے اور محبوب سے اعراض پر بھی۔ دل کوتسلی دینا بھی انہی سے سیکھیے اور بے قراری بھی۔ زمانے کی شکایت اور پس مرگ رسوائی، سب احساسات کی تصویر کشی میں انھیں غیر معمول کمال حاصل تھا۔

تتمع و پروانه کی سنے فرماتے ہیں۔

رات بحرشع سرکو دهنتی ربی کیا پنتگے نے التماس کیا پہلے مصرع میں '' دهنتی'' اور دوسرے میں '' التماس' لاجواب ہے۔ میر لوکی حرکت کوجود صنعے سے تعبیر کررہے ہیں ، جہاں تک علم ہے پوری اردوشاعری اس نزاکت سے بے خبر ہے۔ اگروہ حد درجہ حساس نہ ہوتے تو ایسا نایاب شعر کیے وجود یذیر ہوتا۔

عزت نفس کااپیایاس ہے کہ فرمایا:

میر صاحب زمانہ نازک ہے دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار کہتے ہیں کہ علم انسان کی جہالت کو متعین کرتا ہے۔ ہم کچھ جانتے ہیں تو حیرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ بھی ایک حقیقت ہے اور جہالت کا اور اک ہوتا ہے کہ ہمیں تو اب تک ریجی معلوم نہ تھا۔ میر نے ان حقائق کو صرف ایک شعر ہیں کہ ہمیں تو اب تک ریجی معلوم نہ تھا۔ میر نے ان حقائق کو صرف ایک شعر ہیں کیسے سمویا ہے۔

ی یہی جانا کہ پچھ نہ جانا ہائے سومجھی اک عمر میں ہوا معلوم عالم ناسوت اور کشف خیب کے تعلق کا بیان دیکھیے:

القالقانيان ----



5 m #

یہ جومہلت، جے عمر کہتے ہیں دیکھو تو! انتظار سا ہے پچھے "
"آ مربہار''اور'' جاک گریبال'' میں کیاار تباط ہے۔

- ۔ اب کے جنوں میں فاصلہ، شاید نہ بچھ رہے دامن کے جاک اور گریباں کے جاک میں ہمرہان عشق کا انجام کیا ہوا؟ دیکھیے :
- بجن جن کو تھا ہے عشق کا آزار، مرگئے اکثر ہمارے ساتھ کے بیار مرگئے استغناءاور بے نیازی کانقشہ کھینچاہے۔
- ۔ آگے کمو کے کیا کریں دست طبع دراز یہ ہاتھ سوگیا ہے، سرھانے دھرے دھرے تصوف کی بعض ہاریکیوں تک کو کیا خوب نظم کیا ہے۔ بعض بے ترتیب اشعار ملاحظہ ہوں۔
  - میر! اس بے نشاں کو پایا جان

     کچھ ہمارا اگر سراغ لگا

     مخچیرگاہ عشق میں افراد صید سے

     روح الامین کا نام شکار بیوں ہوا

     جہم خاکی کا جہاں بردہ اٹھا

     ہم ہوئے وہ ، میر ، سب وہ ہم ہوا

ر بره و الماس ميزه و الماس

عالم کسی تحکیم کا باندھا طلسم ہے
کچھ ہو تو اعتبار بھی ہو کا تنات کا
لایا ہے مرا شوق مجھے پردے ہے باہر
میں درنہ وہی ظوتی راز نہاں ہوں
تری آہ کس سے خبر پایئے
وبی بے خبر ہے جو آگاہ ہے
وبی بے خبر ہے جو آگاہ ہے

میرتقی میرشاعری کادریانہیں سمندر ہتھے.

فرمایا میرتقی میر کے کیا کہنے شاعری کا دریا کیا سمندر ہیں۔ان کے اشعار کی تعدا دہمیں ہزار کے قریب بیان کی گئی ہے اور بیا نہی کی سرنفس ہے کہ اپنے کو دریا کہا دگر نہ سمندر کا دعویٰ بھی کرتے تو کیا بیجا تھا۔

۔ میر دریا ہے سے شعر زبانی اس کی اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی

ا در پھراس اشعار میں جو ترنم پایا جاتا ہے اٹھیں پڑھیے، گنگنا ہے یا سنیے تو روح وجد کرتی ہے۔ملاحظہ ہو

ريزة ألماس

يعي

#j 🖟 .

الاس المالية الرب المنظمة

پھلے ہیں مونڈ ھے، پھٹی ہے کہنی ، چسی ہے چو لی ، پھنسی ہے مہری

قیامت اس کی ہے تنگ پوٹی ، ہمارا بی تو ، بہ تنگ آیا

مرا شور سن کے جو لوگوں نے کیا پوچھنا، تو کہے ہے کیا

جسے میر کہتے ہیں صاحبوایہ وہی تو خانہ خراب ہے

لذت ہے نہیں خالی جانوں کا کھیا جانا

لذت ہے نہیں خالی جانوں کا کھیا جانا

کب خطر و مسیحا نے مرنے کا مزا جانا

حب محر ہے آہ و

#### میر کی شاعری کااعتراف.

(رایا) میرتق میری بہت ی خوبیاں ایس تھیں کہ پھر شاعری میں اب تک ان کا کوئی شائی نہ ہوا۔ ان کے معاصرین اور بعد میں جوشعراء آئے انہوں نے اعتراف کیا اور بہت وسعت ظرنی سے کام لئے کر بیداعتراف کیا کہ بعض خصوصیات میں میرتق میرا بی مثال آپ تھے۔استاد ذوق مرحوم نے فرمایا:

- نہ ہوا، پُر نہ ہوا میر کا انداز نصیب ذوق مرزا اسداللہ فان غالب گویا ہیں کہ حضرت مرز ااسداللہ فان غالب گویا ہیں کہ

۶ ۴ ۲<u>۰۰۰ بې</u> پ<u>ېد ريز</u> واکمان

میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب جس کا دیوان کم از گلشن کشمیر نہیں اور دوسرے مقام پرانہوں نے حضرت ناشخ کی زبان سے اپنامہ عابیان کیا ہے کہ عقیدہ ہے بقول ناشخ کی زبان سے اپنامہ عابیان کیا ہے کہ عقیدہ ہے بقول ناشخ کی تاب اپنا ہے عقیدہ ہے بقول ناشخ کی نہرہ ہے جو معتقد میر نہیں' کے عضرت میر کی شاعری محضرت امام بخش ناشخ ،معاصر میر تقی میر شھے اور انہوں نے حضرت میر کی شاعری کے محاسن کا عشر اف کرتے ہوئے کہا تھا کہ

میں میں آپٹی نہیں کچھ میر کی استادی میں آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں ہیں آپ ہیں ہیں ہیں جو معتقد میر نہیں جناب غالب نے اس شعر کے دوسرے مصرعے کو ذریعۂ اظہار خیال بنایا ہے۔ اس حقیقت کا اوراک خود میرصا حب کو بھی تھا کہ آئندہ زمانے کے شعراءا گران کا تتبع کریں گے تو یہ پچھ بہل نہ ہوگا فرماتے ہیں۔

۔ آکے سجادہ نشیں تیں ہوا میرے بعد نہ رہی دشت میں خالی کوئی جا میرے بعد تیز رکھیو ہر سر خار کو اے دشتِ جنوں شاید آجائے کوئی آبلہ پا میرے بعد

\* \*

4

ું ક્ર 🐌

## و ایک ڈھیری را کھی تھی منج جائے میر پر

(رایا) رات کیا ہے؟ غروب وطلوع آفاب کا درمیانی وقفہ۔گھر کولوت جانے کا وقت۔ اللہ اورسکون کے پانے کا وقت، اطمینان اورسکون کے پانے کا وقت، اطمینان اورسکون کے پانے کا وقت، معائب کی پردہ پوشی اور کہیں پردہ وری کا وقت، اظہارِ خم اور طلبِ فرحت کا وقت، معائب کی پردہ پوشی اور کہیں ہردہ وری کا وقت، اظہار کا وقت، ایک تیار کی کا وقفہ اور تازہ دی \_\_\_ ایک ستانہ اور لشکر جرار کے عزائم کا اظہار \_\_\_\_ میرتقی میر کے ہاں ملاحظہ ہورات کو بھی حقیقی اور بھی استعارے کے معنی میں کیا خوب نبھایا ہے۔

- ۔ ایک دھیری راکھ کی تھی صبح جائے میر پر برسوں سے جلتا تھا، شاید رات جل کر رہ گیا
- ۔ ہجرشیریں میں کیوں کہ کاٹے گا کوہ کن بہ یباڑ سی راتیں
- ← دل جو تقا اک آبله ، پھوٹا <sup>س</sup>یا
- رات کو سینہ بہت کوٹا گیا
- ے حدیث زلف وراز اس کے منہ کی بات بوی
- کبھو کے دن ہیں بڑے یا ل بھو کی رات بڑی
- ع غالب كه دل خشه شب ججر مين مرجائ
- یہ رات نہیں وہ جو کہانی میں گذر جائے

£ , `}

اوب بيية اوب بيية

ہ بہت تمیر پھر ہم جہاں میں رہیں گے اگر رہ گئے آج شب کی سحر تک دکھائی دیں گے ہم میت کے رگوں اگر رہ جائیں گے جیتے سحر تک

## عُ ٱگ تھابتدائے عشق میں ہم

فرمایا کھنوی رنگ اور د ہلوی رنگ میں فرق ہے۔ اسا تذہ شعر کی جانچ کرتے ہیں تو فور آرنگ کو بہجان جاتے ہیں۔ میرتق میرنے جو بناڈ الی ہے وہ یہ ہے:

بنتی قبا پر تیری مر گیا ہے کفن میر کو دبجو زعفرانی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں آخیں میں آج بھیک بھی ملتی نہیں آخیں تفا کل تلک دماغ جنھیں تخت و تاج کا میں آگ مینے ابتدائے عشق میں ہم ابتدائے میں کارگرہ شیشہ گری کا آستہ کہ نازک ہے بہت کام آستہ کی اس کارگرہ شیشہ گری کا





1 - 1

وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا . (پ:٩،سورة الاعراف، آيت:١٨٠)

426

اوراساء حسنی (اچھے اچھے نام) اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اس لیے،اس کوانہی ناموں سے بکارو۔





### مولا ناحالی کے نواسے کی مرگی اورا یک عامل کا سور ہُ مزل بڑھنا۔

مولا نا سجاد صاحب اس عال سے جاکہ طوان کا کو ایٹ ہوت ہوئے کی اندورفت رہتی مول نا الطاف حسین حالی مرحوم کی اکثر و بیشتر پانی پت سے دبلی آ مدورفت رہتی تھی۔ ایک مرتبہ جنب خواجہ حسن نظامی مرحوم حاضر خدمت ہوئے تو حال فرمانے گئے کہ میرے نواسے کو مرگ ہے۔ علیم و ڈاکٹر آ زما لیے، پچونفع نہ ہوا۔ خواجہ صاحب کوئی صاحب نظر بتا وَجوکوئی تعویذ یا دعا کرے اوراس بیاری سے شفا ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ راولپنڈی میں ایک صاحب ہیں جو سورہ مزل کے عالی ہیں۔ دم کرتے ہیں اور مرایض شفایاب ہوجائے ہیں۔ مولا نا حال فرمانے گئے کہ راولپنڈی میں تو میرے بیٹے مولا نا سجاد حسین انسیکٹر تعلیمات ہیں ان کولکھتا ہوں۔ چنا نچہ خطائح ریکیا گیا اور مولا نا سجاد صاحب اس عالی سے جاکر ملے اورا پنے بھانے کی بیاری کی تفصیلات گؤی مولا نا سجاد صاحب اس عالی سے جاکر ملے اورا پنے بھانے کی بیاری کی تفصیلات گؤی گذار کیں۔ ان عالی صاحب نے اپنی نشست بدلی اور چرہ پانی پت کی طرف کر کے مرتبہ سورہ مزئل پڑھ کر پھونک دی۔ مولا نا حاتی مرحوم کے نواسے کی مرگ ختم ہوگئی اور ایک مرتبہ سورہ مزئل پڑھ کر کے خطاص کے بہت قائل ہوئے۔

شب برأت میں بید عابھی پڑھی جائے۔

فرمایا معلوم نبیس ہوسکا کداس دعا کی اصل کیا ہے لیکن حضرت ابن عربی میں ہو تا تھے کر ر فرمایا ہے کد شب براَة (پندرہ شعبان) میں جب عبادت کرے تو رات کو بید دعا بھی مائے۔



£ ~ €

بسُم اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيَمِ.

الله مَّ إِذَا تَحَلَّيْتَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ عَلَى خَلَقِكَ، فَحُدُ عَلَيْنَا بِمَنَّكَ وَكَرَمِكَ وَعِتُقِكَ، وَقَدُّمُ لَنَا مِنَ الُحَلَالِ وَاسِعَ رِزُقِكَ، وَاجُعَلْنَا مِمَّنُ عَبَدَكَ وَ قَامَ بحَقِّكَ، اَللُّهُمَّ مَنَ قَضَيْتَ عَلَيُهِ فِي هٰذِهِ اللَّيُلَةِ

اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا حَيَاتِهِ، فَاجُعَلُ مَعَ ذَٰلِكَ نِعُمَتَكَ، وَ مَنُ

قَضَيُتَ عَلَيُهِ بِوَفَاتِهِ، فَاجُعَلُ مَعَ ذَٰلِكَ رَحُمَتَكَ، ٱللَّهُمَّ بَلِّغُنَا مَالَا تَبَلُغُ الآمَالُ إِلَيْهِ، يَا خَيْرَ مَنُ وَقَفَتِ

الْأَقَدَامُ بَيْنَ يَدَيُهِ، يَا رَبُّ الْعَلَمِين.

وَ صَلَّى اللُّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الَّهِ وَ صَحُبِهِ وَسَلِّم.







ترجمہ: اے اللہ آج رات جب آپ بی مخلوق پرکوئی بجلی فرمائیں تو اپنے
احسان، اپنے کرم اور اپنی اس عادت کے صدقے سے کہ آپ آج رات
مخلوق کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ہم پر بھی وہ بہت زیادہ تجلیات برسا۔
ہمیں بھی حلال رزق کی وسعت عنایت فرما۔ ہمیں ان لوگوں میں سے
ہمیں بھی حلال رزق کی وسعت عنایت فرما۔ ہمیں ان لوگوں میں سے
کردے چنہوں نے آپ کی عبادت کی اور آپ کے حقوق کی اوائیگی کرتے رہے۔
اے اللہ آج کی رات آپ جس شخص کے متعلق بھی بیہ فیصلہ فرمادیں کہ اس
کی زندگی طویل کرنی ہے تو اللہ اس کی طویل زندگی میں انعامات کا بھی
اضافہ فرما۔ اور جس شخص کے متعلق آپ ریہ فیصلہ فرمادیں کہ اسے موت دینی

اے اللہ جمیں وہ کچھ دے دے جو جماری سوچ سے بھی بالا ہواور جتنے بھی لوگ کسی کے در پر جاکر بھیک ما نگنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور انھیں جو بھی بھی بھیک ہائٹ ہے اے اللہ، اے تمام جہانوں کے پالنے والے مجھے اس تمام بھیک سے بھی بچھے زیادہ ہی عنایت فرما (کہ ہیں تیرے در پرسوالی بن تمام بھیک سے بھی بچھے زیادہ ہی عنایت فرما (کہ ہیں تیرے در پرسوالی بن کے آیا ہوں)۔اے تمام جہانوں کے پالنے والے، اللہ تعالیٰ کی عنایات حضرت رسالت بناہ مُن اللہ اور ان کی ال اور ان کے صحابہ کرام مُن اللہ کے شامل ہوں اور اللہ تعالیٰ اخیس سلامت دکھے۔







19 de 3

#### سيد ناابو بمر ثانتنا كى التجا. معيد تا الموجر ثانتنا كى التجا.

ترجمہ: اے اللہ آپ میری حقیقت کو مجھ سے زیادہ بہتر جانے ہیں اور اے اللہ لوگ جو میری تعریف کر رہے ہیں، ہیں ان سے زیادہ اپنی حقیقت کو جانتا ہول۔ اے اللہ مجھے بیلوگ جتنا اچھا بیھے ہیں، مجھے اس سے بھی بہتر بنادے اور اے اللہ میری ان خطائ سے در گذر فرما، جن کاعلم، ان تعریف کرنے والوں کو نہیں ہے۔ اور اے اللہ جو بچھالوگ میری تعریف کررہے ہیں، میرا ان جملوں پرمواخذہ نہ فرما۔

لوگ جب کسی بھی بات پرتعریف کرنے لگیس تواس سے جوشر پیدا ہوسکتا ہے، حقیقت سے سے کہ اس سے نیچنے کے لیے اس دعا کا ما نگ لینا اور عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور، باربار میدعا پیش کرتے رہنا، بہترین عل ہے۔

∯ ∵^ ≟

ું 🥀

#### استغفارے وہ جملے جنہیں لکھنے کے لیے گیارہ فرشتے دوڑ پڑے ۔ میارہ عرشتے دوڑ پڑے ۔

فرمایا) گناہ انسانی زندگی کےلواز مات میں سے ہیں۔ہرایک شخص کا گناہ اس کےاپنے درہے کا ہے۔ ایک شخص ممکن ہے صرف فرض برد هتا ہوا ورسنن مؤ کد د چھوڑنے کا گنبگار ہو اورعین ممکن ہے کہ کوئی فرائض وسنن سب ادا کرنا ہوا درمحض نفل جھوڑتے برآ خرت میں خساره مند ہوجائے۔اس لیے ہمیشہ استغفار کرتے ہی رہنا جا ہیے۔استغفار اور الله تعالیٰ ہے معافی مائلنے کی تی ایک دعائیں مختلف احادیث میں آئی ہیں اوران میں ہے ایک دعا وہ بھی ہے،جس کے متعلق آتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ مَنْ اَیْنِ نے نماز پڑھائی ، ایک صحابی بڑھ نماز کمل کر کے کھڑے ہوئے اور استغفار کی ایک دعا مانگی، حضرت رسالت مآب مَلْ تَيْمُ نے دریافت فرمایا کہ کون استغفار کرر ہاہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں۔۔ عُتیُبہ ۔۔ استغفار کررہا ہوں توارشا دفر مایا اس اللہ کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،اس دعا کا آخری لفظ اہمی تم اپنی زبان سے اوا کر ہی رہے تھے کہ میں نے گیارہ فرشتوں کودیکھا کہوہ اس دعا کو لکھنے کے لیے دوڑ رہے تھے كهكون فرشتهاس مبارك جمليكو يبلي لكصيكا\_

اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جملے استے مبارک ہیں کے فرشتے دوڑ پڑے کہ جوسب سے پہلے اسے لکھے اور اپنے پر دردگار تک پہنچائے ، اللہ تعالیٰ کی خوشی اس فرشتے کو نصیب ہوگی ۔ تو سوچنا جا ہے کہ یہ تو ان معصوم فرشتوں کا حال ہے جولکھنا چاہتے تھے اور دو شخص جواس دعا

6 × 16

کو پڑھے گا ،اللہ تعالیٰ اس سے کیسا خوش ہوگا اور آخر کیوں اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے وقت کوشش کرے کہ اخلاص سے استعفار کے یہ جملے ادا کرے۔

سُبُحنَكَ اَللَّهُمَّ وَ بِحَمُدِكَ أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلهَ إِلهَ إِلَّا أَنُتَ وَخُدَكَ لَا شَرِيُكَ لَكَ، عَمِلُتُ سُوءًا وَ ظَلَمُتُ نَفُسِي، فَاغُفِرُلِي وَارُحَمُنِي وَ تُبُ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنُتَ التَّوَّابُ الرَّحِيُمُ.
التَّوَّابُ الرَّحِيُمُ.

ترجمہ: اے اللہ تو ہرعیب سے پاک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تعریف بھی تیرے ہی لیے ہے۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لاکق نہیں۔ میں نے بہت ہُرے کام کیے ہیں اور اپنی جان پر ہمیشہ ظلم کرتار ہا ہوں اے میرے مالک مجھے معاف فرمادے اور مجھے پرم فرما اور میری تو بہ کو تبو بہ کو بہت قبول فرما نے والا اور مرم کرنا و بہ کو تبول فرما بلا شبہ تو ، تو بہ کو بہت قبول فرما نے والا اور مرم کرنے والا ہے۔

® ® ®





ليليج

# / ja

1 1 16



۔ فرمایا) ہمارے دور کے اکثر وہیشتر صوفیاء مطابعے کی دولت سے محروم ہیں۔ جہالت نے ان کے یا وَل کیڑ لیے ہیں اور بیاوران کے مرید عمر مجرایے خودساختہ وظا کف میں مصروف رہتے ہیں اور حضرت رسالت مآب ملائیلا نے جن ادعیہ کا بتایا ہے ،ان کے قریب تک نہیں تھنگتے، وجہ یبی ہے کہ بیہ مشائخ کرام علم کی دولت سے محروم ہیں علم تو جب آئے، جب کتابیں پڑھیں اور کتابیں جب آئیں جب تربیت میں علم کی اہمیت سکھائی گئی ہو۔ تربیت کا ہم جزیم ہے اور جب بغیرتر بیت کے خلافتیں اور اجاز تیں ملیں گی تو پھریہی کچھ ہوگا جواب ہور ہاہے۔ان جاہل صوفیوں اور جذباتی مولو یوں نے امت کی بڑا ہی ڈبودی۔ان دونوں طبقات کو جب بغیر محنت کے ببیہ ملتا ہے تو بیسب سے پہلے ا پنی ذاتی اورنجی زندگی کو بدرجه تعیش آ رام ده بناتے ہیں، پھرا پنی اولا دوں کے لیے دنیا جمع کرتے ہیں اور پھرموت آ جاتی ہے، اس نیے ان کے مدارس اور خانقا ہیں قابل ذکر کتابوں کے ذخیرے ہے ہمیشہ سے محروم ہیں۔ دنیا میں بےسکونی کا راج ہے اور آپ جب ان جاہل صوفیوں کے ہاں جا کیں اور ول کے سکون اور د ماغی پر بیٹانیوں سے نجات کے لیے کوئی دعایا وظیفہ یوچھیں تو مجھی بھی کتاب دسنت سے کوئی وظیفہ نہیں بتا کیں گے۔ محض اپنے جی ہے اورانی رائے ہے کوئی بات یا وظیفہ تجویز کر دیں گے نفع ہوا تو ہوا نہ ہوا توان کو کیا دروسرہے؟ حالانکہ ذرا بھی علم ہے مناسبت ہوتی تووہ دعا بتاتے جوان مواقع

1 × 16

پر حفرت رسالت مآب مَنْ الْمُؤْمِ نَهِ ارشاد فرمائی تقی دهفرت رسالت مآب مَنْ الْمُؤْمِ ہے بردھ کرکون وظیفہ بتا سکتا ہے؟ اللہ تعالی نے پوری دنیا کے لیے اُنھیں ہدایت کا ذمہ دار مفہرایا ہے آگرکسی محض کوان کے تلقین فرمودہ وظیفے سے الزنہیں ہوتا تو ایسے بے یفین کا مرجانا احصار

حفرت میموند نگافا جوحفرت رسالت پناه مُلَافِظِ کی خادمتھیں (آم المونین حضرت میموند نگافا کے علاوہ) فرماتی ہیں کہ ایک عورت ہمارے گھر آئی اور اُم المونین حضرت عائشہ نگافا سے عرض کیا کہ میری مید دفر ما کیں کہ جھے کوئی ایسی دعا جائے جسے پڑھوں تو سکون ملے اور دل کا اطمینان حاصل ہو۔ حضرت رسالت مآب سکافی آئے سے کوئی ایسی دعا ہو چھ کر بتا ویں۔ حضرت رسالت مآب سکافی آئے اور ارشاد فرمایا میموندا بنا دائها میں اور ارشاد فرمایا میموندا بنا دائها باتھا ہے دل پر پھیرتے ہوئے بیدعا با نگا کرو:

بِسُمِ اللهِ، اَللَّهُمَّ دَاوِنِيُ بِدَوَائِكَ، وَ اشُفِنِيَ بِشِفَائِكَ، وَ أَغُنِنِيَ بِفَضَٰلِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ.

ترجمہ:اللّٰدتعالیٰ کے باہر کت نام سے شروع کر کے اے اللّٰدتوا پنی دواسے مجھے تندرست کردے۔ اے اللّٰدا پنی شفاسے مجھے شفا بخش دے اور اے اللّٰدایسا فضل فرما کہ تواہیۓ علاوہ مجھے ہرایک سے بے نیاز کردے۔

کیا خوبصورت جملے حضرت رسالت مآب منافظ نے تلقین فرمائے۔ وماغ کے سکون اور اطمینان قلب کے لیے، اس وعائے مقابلے میں کون حضرت اور کون پیرصاحب ہیں جو

# ... ( )

مي عمر المراد ووطا كف ميرية

اليي دعا تجويز فرماسكيس؟

### مال میں برکت کی نبوی د عا.

435

افرمایا حضرت رسالت مآب نظر کے تلقین فرمودہ کلمات میں بڑاا ترہے،انسان آج بھی اپ یقین کے ساتھ ان دعاؤں کو مائے تو بجیب و غریب اثر ات ظاہر ہوتے ہیں۔
ان کے کلام اور دعاؤں کی برکات اب بھی و لیے ہی ہیں جیسے کہ وہ پہلے دن تھیں اور ان دعاؤں کے تمرات آج بھی و لیے ہی ہیں جیسے کہ اس زمانے میں ظاہر ہوا دعاؤں کے شمرات آج بھی و لیے ہی ظاہر ہوتے ہیں جیسے کہ اس زمانے میں ظاہر ہوا کرتے تھے۔فرق صرف ہمارے یقین کا ہے۔آج بھی اگر مومن کا یقین ہوکہ کلام کی تا ثیر ظاہر ہوگی۔ یقین ہوکہ اللہ تعالی تا ثیر ظاہر ہوگر رہے گی تو آج بھی اس کلام کی تا ثیر ظاہر ہوگی۔ یقین ہوکہ اللہ تعالی دعاؤں کو منتا ہے، اینے بندوں کو جرکر دعاؤں کو منتا ہے، بندوں کو فرکر کے اسے اب بھی کھتا ہے کہ اپنے بندوں کو فالی ہاتھ لوٹا تا ہے، بندوں کو فرک کی متاب ہمی کھتا ہے کہ اپنے بندوں کو فالی ہاتھ لوٹا تا ہے، بندوں کو نا کہ اسے اب بھی کھتا ہے کہ اپنے بندوں کو فالی ہاتھ لوٹا تا ہے، بندوں کو متاب کی رحتوں کا اور ہے کوئی حداس کے کرم کی ہو آج بھی آگ

حضرت بدر بن عبدالله مزنی می الله نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول طَالِمَا میرے مال میں برکت نہیں ہے توارشاوفر مایا بدر صبح بید دعا ما نگا سیجیے:

بِسُمِ اللهِ عَلَى نَفُسِيَ، بِسُمِ اللهِ عَلَى أَهُلِيُ وَ مَالِيُ، اَللّٰهُمَّ ارُضِنِيُ بِمَا قَضَيْتَ لِيُ، وَ عَافِنِيُ فِيُمَا

==== مَلَعُظْلِهُ فِينَيْنِينَ ==

أَبُقَيْتَ، حَتَّى لاَأْحِبَّ تَعُجِيلَ مَا أَخَرَّتَ وَ لَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلُتَ.

ترجمہ: اللہ تع لی کے نام کی برکت میرے وجود میں ہو، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت میرے وجود میں ہو، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت میرے اللہ میرے میں ہو۔ اے اللہ میرے بارے میں آپ جوبھی فیصلہ فرما کیں ، مجھے اس پر راضی رہنے کی توفیق وے اور جو پھے بھی تونے نے مجھے عنایت فرمایا ہے اس میں ہر طرح سے خبر رہ اور ایسے بھی ہو جائے کہ جو چیز دیر سے عطافر مائی ہے ، میں اس کے لیے جلدی کا شور نہ مجاؤں اور جو مہریانی آپ جند فرمانا جا جیں میں بید نہ جانوں کہ اسے تاخیر سے ہونا جا ہے تھا۔

حضرت بدر بن عبداللہ رُفَائنُ روزانہ صبح بید دعا ما نگ لیا کرتے تھے اور فرمانے تھے کہ یہ دعا اتک لیا کرتے تھے اور فرمانے تھے کہ یہ دعا آتی باہر کت ٹاہت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرا کاروبار بھی چیکا دیا اور جونفع آیا ہی سے قرض بھی ادا ہو گیا۔ قرض بھی ادا ہو گیا اور میں اور میرے گھر والے سب خوشحال ہو گئے۔

> بخارے مریض کے لیے حضرت رسالت ماّ ب مُطَافِرُہُ کی عطافر مودہ تحریر.

فرمایا مصرت حافظ این حجرعسقلانی بین الله نیسته نیسته میشد کے حالات میں لکھا ہے کہ الات میں لکھا ہے کہ انھوں نے چالیس حج کیے اور آخری مرتبہ جب روضۂ مبارک پر





**∯** √ (į́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́

حاضری ہوئی تو اونگھ آگئ اور حضرت رسالت بناہ مُکَائِیْ کی زیارت ہوئی ، آپ نے ارشاد فرمایا ارے تم اتنی مرتبہ آئے ہواور ہماری طرف سے شمصیں کوئی تخلہ نہیں ملا ، اچھا ہاتھ ہو ھاؤ ، پھر حضرت رسالت مآب مُکِنْیُمْ نے ان کی جھیلی پر پچھ تحریفر مایا اور وہ تحریر بخار کے لیے تھی کہ کوئی بھی بخار کا مریض اسے چائے لے تو اس کا بخار اتر جائے گا۔ جو پچھتح ریفر مایا یہ تھا۔

اِستَحَرُتُ بِإِمَامٍ مَا حَكَمَ فَظَلَمَ وَ لَا تَبِعَ مَنُ هَزَمَ أَخُرِجِي يَا حُمَّى مِنُ هَذَ اللَّحَسَدِ لَا عَرْجَ يُلْحِقُهُ أَلَمٌ يُخُرِجُ بِحَاحُ.



فرمایا سوچنے کا انداز بھی مختلف ہوا کرتا ہے۔ بعض افراد کا بحیین اور جوانی تعلیمی ماحول میں گذر ہے ہوتے ہیں اور جن لوگوں کو تعلیم کی سہولت میسر نہیں ہوتی ، ان دونوں کا طرز فکر ہمیشہ کیساں ہونہیں سکتا۔ ایسے ہی شنرا دے اور بادشا ہوں کی سوچ اور عام آ دمی کی سوچ میں بھی بہت تفاوت ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص کے قول وقعل کو کیساں در ہے پر پر کھنا حماقت ہے۔ اس شخص کے پس منظر کو بھی



£ 1. €

e to the

دیکنا چاہیے۔ سکرات موت سے پناہ مانگی چاہیے۔ حضرت رسالت مآب سالیٰ فاہی کی تھین فرمائی ہے، لیکن کی کو میہ مرحلہ پیش آ جائے تو وراناء کو بہت زیادہ گھرانا بھی نہیں چاہیے۔ بس اتنی ہی بے چینی جو بشریت کا تقاضا ہے، درست ہے۔ یہ سکرات اس کے گنا ہوں کا کفارہ بھی تو بن رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بھلافرماتے تھے کہ جھے میہ بات پندنہیں ہے کہ نزع کا عالم آسانی سے گذرجائے اور موت کے جھکے نہ گیس اس لیے کہ اس دنیا میں میآ خری تکلیف ہے جو مومن کو پاک کردیتی ہے۔ مطلب میتھا کہ مومن اللہ تعالی کے حضور بالکل ہے جو مومن کو پاک کردیتی ہے۔ مطلب میتھا کہ مومن اللہ تعالی کے حضور بالکل باک صاف ہو کر پہنچ، بھی مناسب ہے۔ یہ ان کی سوچ تھی لیکن ہم گنہگار تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی کہیں ایس بات کہنی چا ہے۔ ہرحال میں بہتریہ کے لئہ تھور بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی کہیں ایس بات کہنی چا ہے۔ ہرحال میں بہتریہ کے لئہ توالی سے عفو، درگذر، آسانی اور سہولت کی التجارہے۔



(رایا) حضرت ابو بکر بن علی مینظیر اصفهان میں اپنے دور کے سرکاری مفتی اور بہت پائے کے مشائخ کرام میں سے تھے۔ایک مرتبہ انہوں نے ایک ایسا فتوئی کھا جو بظا برسی تھا لیکن حکومت وقت کی مصلحتوں کے خلاف تھا چنانچہ بادشاہ وقت نے ناراض ہوکر انھیں جیل مجموا دیا۔ مشکلات نے ڈیرہ ڈال دیا اور تمام وقت پریٹا نیوں میں گذر نے لگا۔انہی کے شہرا ور زیانے میں ایک اور بزرگ

ابو بکر رازی پُرَالَتُ مِنَ اللهِ نِن اللهِ اله

ابو بکر رازی میشد کی آگھ کھلی تو وہ جیل گئے اور حضرت ابو بکر بن علی میشد کو بیہ پیغام دیا اور انہوں نے صحیح بخاری کی وہ روایت میں آگی ہوئی وعامسلسل پڑھی حتی کہ دہ جیل سے نجات یا گئے۔

صحیح بخاری بین غموں اور مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے حضرت رسالت مآب ملاقی ہے کہ دورعا کیں نقل کی گئی ہیں۔ حضرت ابوعبداللہ محمد بن اساعیل ابخاری میں اللہ نے باب کاعنوان میہ باندھا کہ دکھا ورغم میں جو دعا مائلی جا ہیں۔ اور پھر پہلی روایت حضرت عبداللہ بن عباس والین کی ذکر کی ہے کہ حضرت رسالت مآب ملاقی م دکھا اور پر یشانی کی حالت میں بیدعا مانگا کرتے تھے۔

لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمُواتِ وَ الْلَارُضِ، وَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ. السَّمُواتِ وَ الْلَارُضِ، وَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ. ترجمه: الله تعالى كعلاوه كوئى عبادت كلائق نيس ب، وه الله جوعظمت ترجمه: الله تعالى كعلاوه كوئى عبادت كلائق نيس ب، وه الله جوعظمت



47 × 3

₹<sup>©</sup> \* #

£ . It

والا اور بہت بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نیں ہے
وہ جوآ سانوں کا، زمین کا اور عرش جیسی عظیم کلوق کا پروردگار ہے۔
اور دوسری حدیث بھی حضرت عبد اللہ بن عباس جا اللہ بی کی ہے کہ حضرت رسالت مآ ہے گاؤہ کے کا اور غم سے نجات کے لیے یہ عامانگا کرتے تھے۔
اگر إلى الله الله الْعَظِیم الْحَلِیم الْحَلِیم، الله إلا الله رَبُّ الله رَبُّ الله وَ رَبُّ الله وَ الله الله وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیم.

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عباوت کے لائق نہیں ہے، وہ اللہ جو بہت
عظمت والا اور بہت برد بار ہے۔اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق
نہیں ہے، وہ اللہ جوعرش جیسی عظیم مخلوق کو بھی پالنے والا ہے۔اللہ تعالیٰ کے
علاوہ کوئی عباوت کے لائق نہیں ہے، وہ اللہ جو آسانوں کا پروردگار ہے اور
زمین کا بھی رب ہے اور بہت عزت کی جگہ عرش ،اس کو بھی پالنے والا ہے۔
حضرت رسالت مآب علیٰ لیے ہے جو پیغام بھی وایا تھا اسکے مطابق تو بظاہر بید دوسری دعا
معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں جب کوئی مشکل ،کوئی تکلیف،کوئی ٹی تھی۔لیکن مناسب بیہ
معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں جب کوئی مشکل ،کوئی تکلیف،کوئی پریشانی آ ہے تو ان

دونوں دعا وَں کو ہرنما ز کے بعد، ون ،رات وضوہو یا نہ ہوگئی گئی مرتبہ پڑھنا جا ہے





### تا كەللىدىغالى ۇ كەغم اورېرىشانى سەنجات دے۔

## معديد موا وَل كاطوفان اور حضرت رسالت ما ّب نَوْلِيْنَم كَي دعا.

فرمایل حضرت رسالت مآب مُلَّقَیْلُم جب شدید ہواؤں کا طوفان آتا تھا اور آندھیاں چلتی تغییں تو بیدعا ما نگا کرتے تھے۔

اَللَّهُمَّ إِنِّيُ أَسُئَلُكَ مِنُ خَيْرِ مَا أَمِرَتُ بِهِ، وَ أَعُودُ بِكَ مِنُ شَرِّ مَا أَمِرَتُ بهِ.

ترجمہ:اے اللہ ان ہواؤں کوجس خیرادرخوبی کے لیے آپ نے چلایا ہے، میں اس خیروخو بی کواپنے لیے بھی ما نگا ہوں اوراے اللہ ان ہواؤں میں جوشراور خرابی ہے، میں اس سے آپ کی بناہ ما نگتا ہوں۔



فرمایا صوفیاء کرام فینتی میں اس بات پراختلاف ہے کہ دعا افضل ہے یا تفویض؟
الله تعالیٰ سے مانگمارہ یا پھراس کے حوالے کردے کہ جوبھی گذر جائے ہم اس پر
راضی ہیں۔ پھرایک رائے یہ ہے کہ اپنے حق میں تو سکوت اور رضا پر قائم رہے لیکن
امت کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، اپنے اٹل خانہ کے لیے دعا مانگنا افضل





ہے۔ایک رائے ریجی ہے کہ دعا کا بچھ فائدہ ہی نہیں کہ سب تقدیر میں طے ہو چکا ہے،

کیکن بیمسلک ان گمراہ صوفیاء کا ہے جو جاہل ہیں اور پینہیں جانتے کہ خود دعا تقذیر کو

بھی بدل دیتی ہے۔حق بات اور محققین کا مسلک بیہ ہے کہ ہرحال میں دعا مانگنا ہی

F 14

افضل ہے۔ اپنی نیاز مندی، عاجزی، بے بسی کا اظہار اور قدرت خداوندی کا اعتراف،اس کا انکشاف ادراعتا دعلی الله جیسی د کتیس دعا ما تگنے ہی کی تو مرہون منت میں۔حضرات انبیاء مِینام میں سے کون ہے جواس دَرے مانگنا ہوا نظرنہیں آتا مینوح ہیں عرض کرتے ہیں کہاس د نیایر کا فروں کا ایک گھرندر ہے دے۔ بیابراہیم ہیں دعا بردعا ما سكتے چلے جارہے ہیں۔اہل مكه كومچلوں سے رزق دينے كى دعاء،اينے ليےاور ابنی اولا دے لیے دعاء ابنی نسل کی برکت کی دعاء اپنے لیے اور اپنی اولا دے لیے نماز برقائم رہنے کی دعا، اپنی مغفرت کی دعا، قیامت میں شرمندہ نہ ہونے کی دعا، بیمویٰ ہیں فرعون اوراس کی آل کے غرق ہونے کی دعا،اینے بھائی ہارون کی نبوت کی دعا، انشراح قلب کی دعا، بیعمران کی اہلیہ ہیں، اپنی اولا داورنسل کوشیطانی اثرات ہے محفوظ ر کھنے کی دعا اور بیہ ہمارے نبی ۔۔۔۔ان پراوران کے تمام بھائیوں انبیاء بیٹھ پر اللہ تعالیٰ کی بے بناہ رحمتیں نازل ہوں اوروہ جہاں بھی رہیں برکتوں اور فیوضات کے ساتھ رہیں \_\_\_\_ کی دعائمیں اور آخرت میں اپنی اُمت کی بخشش ،شفاعت کی

دعا۔ جب سب ما تکتے ، دعا کرتے نظرا تے ہیں تو کون ہے جوان حضرات بیلل کی

متواتر اورمستقل سنت کو چھوڑ دے اور صوفیاء کی اس بحث میں پڑے کہ دعاافضل ہے یا

تفویض ۔ ہمیشہ دعا ما تکتے رہنا جا ہے اور اپنی عاجزی ، نالائفتی اور بے بسی پرنظر





مين مريخ اوراددود فائف مين الي مريد <u>مع ريز و الماس</u>

رمنی ہی جا ہیے۔



حضرت حسن بھری بھٹھ سے کسی نے شکایت کی کہ قط سالی کے آثار نمایاں ہیں ، کیا کریں؟ تو فرمایا استغفار کرو۔ایک اور شخص نے عرض کیا کہ فقر و فاقہ بہت بڑھ گیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالی سے معافی ما لگا کرو۔ایک شخص نے عرض کیا کہ باغ خشک ہوتا جار ہا ہے کیا کریں؟ ارشاد فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ پھرایک شخص آیا اور اولاد کے جار ہا ہے کیا کریں؟ ارشاد فرمایا کہ استغفار کی کشرت کرو۔ پھرایک شخص آیا اور اولاد کے نہونے بڑم اور دُکھ کا اظہار کیا ، فرمایا کہ استغفار کرو۔

بیجی آجی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گنا ہوں کی معانی مانگنا ،اس کی عظمت اور گرفت کے جو جو کے خوف سے رو دینا اور دیر تک آنسو بہانا ،منتیں کرنا اور کنڑت سے دعا مانگنا زندگی کے تمام مسائل کاحل ہے۔

> حضرت رسالت مآب مُلْقِیْمُ ایک ایک مجلس میں سوسومر تبہ سے زیادہ جود عاما تگتے تھے؟ سے زیادہ جود عاما تگتے تھے؟

زمایا حضرت رسالت مآب مُلَّقِظُ اپنی ایک ایک جلس میں سو، سومر تبدہ نے ایادہ بیہ دعاما مُکِنے متھے۔



F.

رَبِّ اغُفِرُلِي وَ تُبُ عَلَيَ، إِنَّكَ أَنُتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ.

ترجمہ: اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما اور میرے حال پر توجہ فرما اور میرے حال پر توجہ فرما بلاشبہ تواپنے بندوں کے حال پر توجہ فرمانے والا ،اپنے بندوں کے حال پر توجہ فرمانے والا ہے۔

حضرت رسالت مآب نافیلانے اپنی صاحبز ادی حضرت سیدہ فاطمہ نافا کوجود عا خاص طور پرارشاوفر مائی.

فرایل جب عمر ذھاتی ہے یا تنہائی غالب ہوتی ہے یا کوئی شخص اپنے مقصد حیات میں غیر معمولی طور پر منہمک ہوتا ہے تو پھر آ ہت ہا تہ سے بیا حساس غالب ہوتا ہے کہ مختلف ضرور کی کا موں کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایک آ دھ دوست ، خادم ، بیوی یا نو کرضرور ہونا چاہیے ، تا کہ یکسوئی میں خلل واقع نہ ہو۔ پھر غیرت اس بات کی بھی ا جازت نہیں ویتی کہ کسی کا احسان لیس یا کسی کے در پر پڑے رہیں یا احتیاج لاحق ہوجائے ، تو ہر شخص کی میتمنا ہوتی ہے کہ وہ چلتے پھرتے بغیر کسی پر بوجھ ہے اور بغیر کسی کی خدمت کا احسان لیے ، دنیا سے چلا جائے ۔ گریہ ہو کیسے ؟ بھی کا موں کی کشرت ، بھی تنہائی اور بھی احسان لیے ، دنیا سے چلا جائے ۔ گریہ ہو کیسے ؟ بھی کا موں کی کشرت ، بھی تنہائی اور بھی جو سے اور جواب آ سانی سے مات نہیں ۔ اس شکش میں زندگی گرر رجاتی ہا ور جواب آ سانی سے مات نہیں ۔ اس شکش میں زندگی گرر رجاتی ہا ور جواب آ سانی سے مات نہیں ۔ اس شکش میں دوم ، م







تا آنک موت کی گھنٹی بجتی ہے اور جو پچھ ہوتا ہوتا ہے وہ ہوکر ہی رہتا ہے۔البتہ یہ وعاما تگئے اور یہ تمنا کرتے ہوئے تو بہت سوں کوسنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پاؤں پر لے جائے ،کسی کامختاج نہ کر ہے، بس چلتے پھرتے اس جہان ہے گذرجا کیں وغیرہ وغیرہ ۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ مؤثر چیز جو اب تک کی زندگی میں و کیھنے میں آئی سب وہ حدیث فاطمہ ڈیجٹا ہے۔ جس شخص نے بھی اس پڑمل کیا ہمیشہ دیکھا کہ وہ کسی پر بازہیں بنا، چلتے پھرتے ، ہنتے کھیلتے اس و نیا سے چل پڑا۔اوریے نو بت ہی نہیں آئی کہ وہ کسی کی خدمت کامختاج ہوتا۔

اس حدیث میں عجیب برکت ہے کہ نوکر جا کر، خادم، بیوی ،اولاد ہرایک کی خدمت سے بے نیاز کردیتی ہےاورسرکسی کےاحسان کا زیر بارنہیں ہوتا۔

صدیث فاظمہ کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت فاظمہ را ان مصاحبر ادی صاحبہ اپنے والد حضرت رسالت مآ ب ساتھ ہے کی نورعین، جگر گوشہ، عنایات کی مور داور جسد اطهر کا کھڑا تھیں۔ تمام بیٹوں اور بیٹیوں کے انتقال کے بعد یہی تو رہ گئی تھیں کہ حضرت رسالت مآ ب ساتھ ہان کے گھر جاتے ، اظہار شفقت فرماتے اور آ تکھیں خضد کی ہوتیں۔ ان کی شادی ہوئی اور زھتی کے بعد گھر سنجالنا دشوار تھا۔ چکی بیتے ہمتھوں کی نرم جلد سخت بڑگئی۔ کنوئیں سے پانی کھر کر لاتیں اور شکیز ہے کا تسمہ گلے میں ڈالتے ڈالتے گردن پرنشان پڑگیا۔ گھر میں جھاڑ جھنکار کرتیں اور لباس گرد آلود میں ڈالتے ڈالتے گردن پرنشان پڑگیا۔ گھر میں جھاڑ جھنکار کرتیں اور لباس گرد آلود کھو تا۔ شوہر نامدار حضرت سیدناعلی بن ابی طالب جھنگا کو کیس سے پانی نکالے اور گھرلائے یہاں تک کدان کے سینے میں دردشروع ہوگیا۔





# x 3

یہ معاملہ جاری تھا کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بہت سے قیدی لائے گئے اور ہرطرف خبر پھیل گئی۔ سیدناعلی بڑا ٹھئے یہ مناسب جانا کہ وہ اپنی اہلیہ اورصا جزاوی صاحبہ بڑا ٹھا سے کہیں کہ وہ جا تیں کہ وہ جا تیں۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دا مادا گریہ سے کہ کہ اس کے سسر کوالٹا تعالی نے بچھ وسعت سے نواز ا ہے تو وہ اپنے گھرکی سہولیات کے لیے بچھ طلب کرسکتا ہے،اس میں بچھ مضا نقہ نہیں ہے اگر چہ جارے دوراور ملک میں عرف اس کے خلاف ہے۔

صاحبزادی صاحبانی والدمحتر م حفرت رسالت مآب مؤلیق کے ہاں حاضر ہو کیں تو دیکھا کہ بہت سے نوعمرائر کے اور قیدی کھڑے ہیں لیکن اس دن حفرت رسالت مآب مؤلیق کھر پرتشریف فرمانہ تھان کی ملا قات اُم المونین حفرت اُم سلمہ جھی ہی صورتحال کھر پرتشریف فرلوٹ کئیں۔ پھر دوبارہ تشریف آوری ہوئی تو اس مرتبہ بھی بہی صورتحال پیش آئی لیکن انہوں نے ام المونین حفرت عاکشہ جھاٹھ کوتمام صورتحال سے آگاہ کیا اوروا ہیں ہوگئیں۔ تیسری مرتبہ تشریف نے گئیں تو حفرت رسالت مآب مؤلیق این والدت خانہ پرتشریف فرما تھے اور ارشا دفر مایا میری بیاری چھوٹی می بیٹی (گڑیا) کیے دولت خانہ پرتشریف فرما تھے اور ارشا دفر مایا میری بیاری چھوٹی می بیٹی (گڑیا) کیے آنا ہوا؟ تو ہ غلب حیاسے والدصاحب سے پھی طلب نہ کرسکیں اور صرف اتنا عرض کیا کہ سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں ، اور پھر پچھوٹے کے بعد اپ گھر واپس ہوئیں تو سیدناعلی دائش نے دریافت فرمایا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے تمام کھا کہدسنائی اور ہوئیں تو سیدناعلی دائش نے انسیس ساتھ لیا اور در دولت پر حاضر ہوئے۔

اُم المونین حضرت عاکشہ والجائے پہلے ہی ہے تمام ماجراعرض کر دیا تھا اور سوچنے کی

القالة على المستحدد

#j √\_};

in the

بات یہ بھی ہے کہ حضرت رسائت مآب منظافہ کی تمام از واج مطہرات ،ان کی مائیں بڑائیں موجود تھیں لیکن انہوں نے اپنا پیغام پیش کرنے کے لیے حضرت عائشہ جڑھا کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھیں کہ ام المونیین حضرت عائشہ جڑھا کا کیا مقام حضرت رسالت مآب منظفہ کی نگاہ میں ہے اور وہ کتنی سمجھ وار اور شفقت بھری خاتون ہیں۔

ای اثنا میں حضرت رسالت مآب مالی ہے بڑے بڑے ابا زبیر بن عبدالمطلب کی صاحبزادی حضرت ضباعہ بڑاؤ کھی ای مقصد کے لیے حاضر ہو کیں۔اورسیدناعی بڑاؤؤ کے ایم عضرت ضباعہ بڑاؤؤ کھی ای مقصد کے لیے حاضر ہو کیں۔اورسیدناعی بڑاؤؤ کے بیمی عرض کیا کہ اللہ کے رسول ، کنو کیں سے پانی تھینچ کھینچ کرمیراسیندد کھنے لگا ہے اور یہ آپ کی چین ہیں چی چلا چلا کران کے ہاتھ سخت پڑ گئے ہیں۔اب اللہ تعالیٰ نے بہت سے قیدی عنایہ و مائے ہیں تو کوئی ایک غلام ہمیں بھی عطا ہو۔

حفرت رسالت مآب مراقی نے خاموش ہے اس درخواست کو سنا اور پھر ابتما کی اور قو می امور کی طرف توجہ دلاتے نہایت شفقت سے ارشاد فر مایا کہ دیکھو بدر میں جولوگ شہید ہوئے تھے، ان کے بیٹم بچوں ، مدینہ منورہ میں جوغریب بیوہ عورتیں ہیں ، وہ اصحاب صفہ جنہیں تھانے تک کو میسر نہیں ، وہ ، یہ سب آب سے زیادہ ضرورت مند ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان غلاموں کو بچ کر حاصل شدہ رقم تو ان مصارف میں خرچ کردوں اور پھر اس کے بعد کوئی غلام بچ گا بھی نہیں کہتم لوگوں کی ضرورت پوری ہوسکے۔ انہوں نے پوری توجہ سے یہ بات تی ، اس ضرورت کو اپنی جانوں اور آرام پر ہوسکے۔ انہوں نے پوری توجہ سے یہ بات تی ، اس ضرورت کو اپنی جانوں اور آرام پر ترجیح دی اور خاموش سے جھکا کرا ہے اسے گھروں کولوٹ گئے۔



1 m 1/2

حضرت رسالت مآب مُنْ شِيمَ كوا بِي بيني ہے جومحبت تھی اور فاطمہ آخر كو فاطمہ تھیں \_\_\_سلام اللّٰہ علیھا \_\_\_\_اس محبت نے اینااثر وکھایااور حضرت رسالت مآب ملائل بے قراری ہے اس رات صاحبزادی صاحبہ کے ہال تشریف لے گئے ۔سیدناعلی جلائڈ فرماتے تھے کہ ہمارے گھر میں بس ایک ہی تو لحاف تھا اور وہ بھی کیجھاس طرح کا کہا گرہم اے طول میں اوڑھتے تھے تو سرڈ ھانینے سے یاؤں کھل جاتے تھےاور یا وَں ڈھانینے برسرکھل جاتا تھا۔اوراگر ہم اسے عرض میں اوڑ ھتے تھے تو ہم دونوں اس میں سانہ سکتے تھے۔ ہم دونوں اس لحاف میں تھے کہ حضرت رسالت مآب مُنْ يَنْتِيمُ نِهِ اندرآ نے کی اجازت بوچھی اور پھرآ پ اندرتشریف لائے اور فرمایا بس بھئی دونوں اپنی اپنی جگہ ہر لیٹے رہواور پھراپنی بیاری بٹی کےسر کے پاس بیٹھ گئے ۔شرم و حیا سے حضرت فاطمہ ڈٹاٹنانے لحاف تھینج کراہے سریراوڑ دولیااور حضرت رسالت مآب مُنْ اللِّهُم وہاں ہے اٹھے اور دوسری طرف جاکران دونوں کے یاؤں کے درمیان اس طرح سے تشریف فرما ہوئے کہ آب کے دونوں یاؤں سیدنا علی بڑائٹڑ کے سینے کے ساتھ جا کرمل گئے ۔قد مین شریفین بخ بستہ تنے اور سید ناعلی بڑاٹڑ نے ان دونوں مُصندُ ہےاورمبارک قدموں کوا پنے سینے سے جمٹالیااورا تناجمٹائے رکھا كەن دونوں ياؤں كى تھنڈك حرارت ميں تبديل ہوگئے۔كيامبارك سينة تھا سيدناعلى رَالْنَيْزُ كا کہ قید مین شریفین کا ماوی بنا۔ کیا علوم اور برکات ہوں گے جواس رات ان مبارک قدموں ہے۔ بینئہ مرتصوی میں منتقل ہوئے ہوں گے اور کیاراحت ہوگی جوسید ناعلی ٹڈٹٹڈ ہے حضرت رسالت مآ ب مُلَاثِيْمُ كُومِيْنِي ہوگی۔





# n 3

ارشاد فرمایا مجھے یہ معلوم ہوا تھا (حضرت أم الموسنین عائشہ بڑائیا کے توسط ہے) کہ آپ لوگ کی ضرورت ہے آئے تھے اب بات کروبالکل خاموثی چھا گئ اور صاحبزادی صاحبزادی صاحبراس تمام صورتحال میں اوب اور غلبہ حیا کی وجہ ہے پچھ کہہ نہ سکیں۔ حضرت رسالت مآب ہو گئے ہے نہ ووبارہ فرمایا کہ کل تم لوگ جو پچھ کہنے آئے تھے، پچرکھو۔ اب تیسری مرجبہ پرسیدناعلی بڑائؤ نے اپنی طلب کہہسائی اور پجرصا جزادی صاحبہ نے عرض کیا کہ بیخرین تھی کہ آپ کے پاس بہت سے قیدی آئے تیں اس لیے میراجی چاہا کہ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ مجھے بھی ایک غلام عنایت فرماویں جو آئی گیانا میرے لیے بہت عنایت فرماویں جو آئی گیانا میرے لیے بہت عنایت فرماویں جو آئی گئانا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ ارشاد فرمایا میری بیٹی وہ بات مان لوں جو آپ ہتی ہیں یا پھراس غلام سے مشکل ہے۔ ارشاد فرمایا میری بیٹی وہ بات مان لوں جو آپ ہتی ہیں یا پھراس غلام سے مشکل ہے۔ ارشاد فرمایا میری بیٹی وہ بات مان لوں جو آپ ہتی ہیں یا پھراس غلام سے بھی بہتر چیز دے دوں؟ سیدناعلی بڑائؤ نے فوراً انھیں متنبہ کیا اور سرگوثی کی کہ آپ یہ کہتے گئا ہے کہ آپ کے کہ آپ کی خوثی مجھے زیادہ عزیز ہے۔

اس جواب کوئن کرآپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا میں تم دونوں کوالیں بات کی تعلیم دول جس کی قدر و قیمت سرخ اونٹول ہے بھی زیادہ ہے؟ عرض کیا کیوں نہیں نسرور ارشاد ہو۔ پھر فرمایا میں تہہیں وہ وظیفہ بتاؤں جو مجھے جبریل امین نے بتایا ہے؟ سنو! اور دیکھو جب آپ لوگ بستر پرسونے کے لیے لیٹ جاؤتو اللہ تعالیٰ کی تبیج ،حمداور تکبیر پڑھا کرو۔

اب حصرت رسالت مآب من الله المنظرة في الله وظیفے كى كيا تر تبب بتائى تھى ،مختلف صحابہ كرام بن الله اور سيدناعلى جائزة كے مختلف شاگردول الذائدة كى روايات مختلف ہيں۔



اس لیے یا تو حضرت رسالت مآ ب نظافیظ نے بی مختلف ترکیبیں بتائی ہوں گی اور یا بھر بعد کے کسی دور میں ان روایات میں تبدیلی آئی ہوگی، لیکن اب ہمارے لیے سب سے اچھا اور بہتر راستہ تو ہے کہ کوئی شخص ان تمام روایتوں اور تراکیب پرعمل کرلے اور ہینجی بالکل درست ہے کہ کوئی شخص ان تمام تراکیب میں سے سی بھی ایک ترکیب کو اپنا لے اور اس پرعمل شروع کردے۔ تو اسے بھی ان شاء اللہ وہ تمام برکات اور منافع نصیب ہوں گے۔ منافع نصیب ہوں گے۔ منافع نصیب ہوں گے۔ منافع نصیب ہوں گے۔ کہ حضرت رسالت مآ ب نظافیظ نے بیار شاد فر مایا کہ دات کو جب تم سونے کے لیے لیٹوتو

لليلامرتتير

①سبحان الله

4 ساسام وتشد

الحمديثد

بهلامرتبه

الله أكبر

پڑھ کرید عاما تک لیا کرو۔ وہ دعا آخر پر آرہی ہے۔

ودسرى روايت ميں بيآتا ہے كدارشا دفر مايا جبتم سونے كے ليے لينوتو

۱۳۲۷ مرتنبه

①الله اكبر

۳۳ مرتب<u>ه</u>

﴿ سِجانِ اللَّهِ

للإسامرتنيه

﴿ الحمد لله

پڑھ کرید دعاما تک لیا کرو۔ وہ دعا آخر پرآ رہی ہے۔

تيسرى روايت مين آتاب كدارشا وفرمايا

# ~ # \*\*\* ع المستخدم ا المستخدم ال

وت به يو ريز دالماس

سللامرتبه

🛈 سبحان الله

۱۳۳ مرتبه

الحديثة

ساسام رتب

🕀 الله اكبر

پڑھکر میدعاما نگ لیا کرو۔ وہ دعا آخر پر آ رہی ہے۔

ساسومرتبه

🛈 سبحان الله

۳۳مرتبه

الحمدالله

سههمرتنيه

🕑 الله اكبر

ایک مرتبه

@لا إلىه إلا الله

پڑھ لیا کرواور پھرید دعا ما تگ لیا کرو۔ وہ دعا آخر پرآ رہی ہے۔ اور پانچویں روایت میں بیآ تا ہے کہ ارشاوفر مایا جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر لیفوق

۳۳مرتبه

🛈 سبحان الله

۳۳مرتبه

﴿ الله أكبر

۱۳۲۷مرتبه

الإلهإلاالله

پڑھ کر میددعاما مگ لیا کرو۔ دعا آخر پر آ رہی ہے۔

ان پانچوں روایات برعمل کرنے کی آسان صورت ایک بیجھی ہے کہ انسان جب





#### سونے کے لیے بستر پر لیٹے تو

سيسام شد

🛈 سبحان الله

<sup>به</sup>امرتنه

الحمدللد

بهسامرتنيه

🕆 الله اكبر

مهمها مرتنيه

🕑 كلمەطىيە

پڑھ لیا کرے البتدان یا نچوں روایات میں مزید تین باتیں سیجھنے کی ہیں۔ ر

پہلی بات توبہ ہے کدان پانچوں روایات میں جو یچھ بھی تنبیج بخمید بہمیر یا کلمد طیب پڑھا

عِلْے گاسب كى كمل تعداد سو(١٠٠) ہوجائے گی۔اس ليے حضرت رسالت مآب مَلْفِيْخ

نے فرمایا کسونے سے پہلے تہارایہ ومرتبدذ کر کرناتمہاری زبان کے سوجملے ہیں لیکن

قیامت میں جب بینام مل میں تو لے جائیں گے تو دس گنا بڑھ کرایک ہزار (۱۰۰۰)

ہوجا کیں گے۔

یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیسی مہر ہانی ہے کہ اپنے بندے کی نیکیوں کو اصل عمل ہے ، اگنا ہڑھ کر قبول فر مائے۔

اور تیسری بات بیسب کچھ بڑھنے کے بعدوہ دعاہے، جو ہمیشہ ما نگ کرسونا جا ہے۔







امت نے شاید بید وعا بھلا ہی دی ہے۔ چنا نچہ ہم نے کی جمخص کونہیں ویکھا جو
ان تبیجات کے بعد اپنے مریدوں یا مقتریوں کو بید وعا مانگنے کی بھی تلقین کرتا ہو۔
حالانکہ بید وعاضی مسلم میں بھی آئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بیتمام با تیں مطالع سے
آئی ہیں اور اس امت نے اب پڑھنا چھوڑ ویا ہے۔ حکر ان کیا اور رعایا کیا، بڑے کیا
اور چھوٹے کیا، ہیر ومولوی کیا اور مرید ومقتری کیا ، کوئی نہیں پڑھتا۔ اس وعاکی
خصوصیت اور اہمیت کے لیے کیا یہ بات تھوڑی ہے کہ حضرت رسالت مآب مؤلی خیا
نے اپنی بیاری بیٹی کورات سونے سے پہلے اس وعاکو پڑھنے کی تلقین قرمائی تھی؟
ارشاوفر مایا کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد بیٹی ، اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا کرو۔

عَرِّهِ إِلَّهُ مَّ رَبَّ السَّمُ وَاتِ السَّبُعِ وَ رَبَّ الْعَرُشِ الْعَرُاةِ وَ الْعَرْاةِ وَ الْعَرْقَانِ، أَعُودُ بِكَ مِنُ التَّورَاةِ وَ الْعَرْقَانِ، أَعُودُ بِكَ مِنُ شَرِّ الْعَرُاةِ وَ الْفُرُقَانِ، أَعُودُ بِكَ مِنُ شَرِّ الْفُرُقَانِ، أَعُودُ بِكَ مِنُ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذً كُلِّ دَابَةٍ أَنْتَ آخِذً بِنَاصِيَتِهَا، أَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبُلَكَ شَيْعٌ، وَ أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ اللَّهُ اللَّهُ الْفُلُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّال



( ) \* IF

فَوُقَكَ شَيُئُ، وَ أَنُتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوُنَكَ شَيُئُ، إِقُض عَنِّيُ الدَّيُنَ وَ أَغُنِنِي مِنَ الْفَقُرِ.

ترجمہ: اے ساتوں آ سانوں اور عرش جیسی بردی مخلوق کے پالنے والے اللہ اسے ہمارے اور دنیا کی ہر چیز کے پالنے والے، تو رات، انجیل، زبور اور فرقان (قرآن کریم) کونازل کرنے والی پاک ذات، میں دنیا کے ہرایک شریع کے شریع کے متری پناہ میں آ تا ہوں۔ اے اللہ تیری تمام مخلوق جو تیرے میں قبضے میں ہے، میں اس مخلوق کی ہر ہر شرارت سے تیری پناہ ما نگتا ہوں۔ اے اللہ تو سب سے پہلے اور تجھ سے پہلے پچھ نیس اور اے اللہ تو سب سے آ خر پر اور تیرے بعد بھی پچھ نہیں۔ اور اے اللہ تو ایسا ظاہر کہ تجھ سے بردھ کر کوئی ظاہر نہیں اور اے اللہ تو ایسا چھیا ہوا کہ تجھ سے زیادہ پوشیدہ کوئی نہیں۔ اور اے اللہ تو ایسا خوا ہر کہ تجھ سے زیادہ پوشیدہ کوئی نہیں۔ اسے میرے پر وردگار میرے قرض کوا دا فرما دے اور مجھے ضرور یات زندگی میں کھتا جی نور ما، بے نیاز کردے۔ میں کھتا جی نور ما، بے نیاز کردے۔

ہیہےوہ دعاجو وظیفہ پورا کرکے بہرحال مانگنی ہے۔

پھر حضرت رسالت مآب متی این ارشادفر مایاعلی اور فاطمہ بیر پڑھا کرو کہ بیتم دونوں کے لیے غلام سے بھی بہتر ہات ہے جو میں تہمیں بتار ہا ہوں۔

حضرت رسالت مآب طَنْ يَرْا ف يو وظيف صرف اپن صاحبز ادى صاحبه اور مكرم ومحترم داماد اى كونبيس بتايا بلكه يورى امت كواس وظيف كے ياض كَ تلقين فرمائى سے اور تجربه ریز ؤ اَلماس اوراد دوطائف اوراد دوطائف میں ہے کہ جو شخص بھی اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ پڑھتار ہتا ہے، وہ جتنے بھی کام کرے تھکتانہیں ہے اور اگر تھک بھی جائے تو اس کی تھکن اس وظیفے سے دور ہوجاتی ہے اور میر حکمان اس کی صحت کو نقصان نہیں پہنچاتی ۔ صاحبز ا دی صاحبہ جائٹھ کے محمکن اور غلام کی خدمت کے لیے بی تو درخواست کی تقی اور آپ نے اس کابدل بدوظیف بتا دیا۔ تواس سے بیجی معلوم ہوا کہ جو محص بید وظیفہ پڑھتارہے گا تمام عمراہے کسی خادم کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی بغیر کسی کا حسان لیے، بغیر کسی کامختاج ہوئے، ہنستا کھیلا، ایمان کےساتھ اور برکتوں کوسمٹتے ہوئے اپنے پروردگار کے حضور میں بہتے جائے گا۔

> ے۔ استغفار کے وہ کلمات جنہیں کثرت سے ير هناجا ہے اور''سيدالاستغفار'' منتقب

فرمایک انسانوں میں کون ایبا ہے،جس سے لغزش نہیں ہوتی۔ ہر مخص کی لغزش اس کے اپنے درجے کے موافق ہوا کرتی ہے۔عام انسانوں کی نافر مانی گناہ اور معصیت كهلاتى باورخواص كى لغزش خلاف اولى كهلاتى ب\_انسانون بى مين حضرات انبياء عيما جو کہ مقام قیادت پر فائز ہوتے ہیں وہ اگر چہ معصوم ہوا کرتے ہیں کیکن خلاف اولی با تیں جوان کی زندگی میں پیش آئیں اور الله تعالیٰ نے اٹھیں آگاہ بھی فر مایا وہ ان کے اینے مقام کےاعتبار سےخلان اولی ہیں۔عام انسانوں کا تو ذکر ہی کیا ہے وہ توسر بسر تھی چھوٹ جائیں تو غنیمت جانبے ۔صغائر براصراران کے لیے کبائر کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور کمبائر پر عدم استغفار ،مجھی تو کفر تک پہنچا کر ڈبوتا ہے اور مبھی خاتمہ بالخیر خطرے



میں پڑجاتا ہے۔ ای لیے حضرت رسالت مآب منا پڑھ ہمیشہ تو بہ واستغفار کی طرف توجہ ولاتے رہتے تھے اور برابر یہ تلقین فرماتے رہتے تھے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اوران کے نتائج سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما تکتے رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ تو بھی اسب سے بہتر طریقہ بیارشاو فرمایا کہ جب بھی کوئی گناہ سرز دہوجائے تو انجھی طرح نہا دھوکر یا پھر انجھی طرح وضوکر کے دونقل نماز تو بہ کے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب انجھی طرح معافی مائنی چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ امیدر کھنامستحب اور نیکی کا خوب انجھی طرح معافی مائنی چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ امیدر کھنامستحب اور نیکی کا کوم ماہ یہ کہ اس پاک ذات نے اس گناہ کومعاف فرماہ یا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نصل وکرم بر بھر وسہ کرنا چاہیے ، آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرنے کا عزم کرے نیکی کے کا موں میں مصروف ہوجانا چاہیے۔

شریعت نے ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ جتنا ہوا گناہ ہوجائے، اتنی بی بوی نیکی کرنی چاہیے۔ خود سوچ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ بیل نے گناہ کتنا ہوا کیا ہے اور اب کون ہی الیک نیکی کروں جواس گناہ کو دھونے بیں مؤٹر ثابت ہوا ورپھرا گروہ گناہ لوگوں کے سامنے کیا ہے تو نیکی بھی لوگوں کے سامنے کرنی جا ہیے اور اگر گناہ تنہائی بیں ہوا ہے تو یہ نیکی بھی چیکے سرانجام دینی جا ہیں۔ اللہ تعالی نے قاعدے کی یہ بات ارشاہ فرمائی ہے کہ نیکیاں گناہوں کو دھودیتی ہیں۔

توبد کا تیسراطریقہ یہ بھی ہے کہ وہ دعا کیں کثرت سے پڑھنی چاہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی گئی ہے۔ مثلاً حضرت رسالت مآب مُنْ ایک ایک ایک نشست میں سوسومر تبداست فغار کا یہ جملہ ارشا دفر ماتے تھے۔



أَسۡتَغُفِرُالُلُّهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ أَتُولُ إِلَيْهِ .
 الْقَيُّومُ وَ أَتُولُ إِلَيْهِ.

ترجمہ: میں القد تعالیٰ ہے معافی مانگی ہوں کہ و دالی ذات ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں وہ ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور میں اپنے اس گناہ سے تو بہ کرتا ہوں۔

مجھی بھی بیہ جملیا دا فرماتے:

رَبِّ اغْفِر رُلِي وَ تُبُ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ
 التَّوَّابُ الْغَفُورُ.

ترجمه: اے اللہ مجھے معاف فرمادے اور اے اللہ میری توب کو قبول فرما ہے بلاشیہ تُو تو اپنے بندوں کی توب کو بہت زیادہ قبول فرما تاہے اور تُو تو بہت زیادہ بخشنے والا س

ہے۔ سبھی بہھی ریہ جملہ ارشا وفر ماتے :

۞أَسُتَغُفِرُاللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيُهِ.

ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ سے معافی ما نگرا ہوں اور اس کے سامنے اپنے گنا ہوں ہے تو بہ کرتا ہوں ۔



**>** %

مَلَعُواللَّكُومَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُومُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

اوراد ووظا نف ميسر

حفرات محابہ کرام جھ اُنڈ فافر ماتے متھے کہ ہم بھی جمعی سینتے تھے اور حضرت رسالت مآب سا آفیا م اپنی ایک ایک نشست میں ان تین جملوں میں سے کوئی ایک استغفار کا جملہ سومر تبہ عرض کرتے تھے۔ای لیے آپ نے ایک مرتبہ حضرت سعد ڈٹا ٹھٹا سے فرمایا تھا کہ قیامت میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہ ہوگا، جس کے نامہ اعمال میں کش ت سے استغفار ہوگا۔

توبہ واستغفار کی ایک اور دعا جس کی نسبت حضرت رسالت مآب مُلَالِّیْ اسے کی گئی ہے بلکہ یہال تک بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر طلیظا بھی تو بہ واستغفار کے لیے یہی دعا ما ڈگا کرتے تھے، وہ یہ ہے۔

اَللّٰهُ مَّ إِنِّي اَسْتَغُفِرُكَ لِمَا تُبُتُ إِلَيْكَ مِنْهُ، ثُمَّ عُدُتُ فِيهِ، وَ اَسْتَغُفِرُكَ لِمَا أَعُطَيْتُكَ مِنْ نَفُسِي عُدُتُ فِيهِ، وَ اَسْتَغُفِرُكَ لِمَا أَعُطَيْتُكَ مِنْ نَفُسِي ثُمَّ لَمُ أُوفِ لَكَ بِهِ، وَ أَسُتَغُفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِي ثُمَّ لَمُ أُوفِ لَكَ بِهِ، وَ أَسُتَغُفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِي أَنْعَمُ تَعَلَى مَعَاصِيكَ، وَ أَسُتَغُفِرُكَ لِلنِّعَمِ التَّي فَتَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَىٰ مَعَاصِيكَ، وَ أَسُتَغُفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرٍ أَرَدُتُ بِهِ وَجُهَكَ فَخَالَطَنِي أَسَتَغُفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرٍ أَرَدُتُ بِهِ وَجُهَكَ فَخَالَطَنِي فَا اللهُ مَا لَيْسَ لَكَ، اللّٰهُ مَّ لَا تُحْزِنِي فَإِنَّكَ بِي فَي مَا لِيُسَ لَكَ، اللّٰهُ مَّ لَا تُحْزِنِي فَإِنَّكَ بِي



4 / 3



# عَالِمٌ، وَ لَا تُعَذِّبُنِيُ فَإِنَّكَ عَلَيَّ قَادِرٌ.

ترجمہ: اے اللہ پہلے تو میں ان تمام گنا ہوں سے معافی اور تیری بخشش چاہتا ہوں ، جو گناہ میں نے اب تک کی زندگی میں کر ہے، تو بہ کی تھی اور پیراپی شامت نفس سے دوبارہ انہی گنا ہوں میں بہتلا ہوگیا۔ پھرا ہے اللہ میں ان تمام گنا ہوں سے بھی معافی مانگنا ہوں جو اپنی ذات کے متعلق کوئی وعد سے بیل نے آپ سے کیے اور پھروہ وہ عدے پورے کرنے کی بجائے ، پھرانہی گنا ہوں کو دوبارہ کرلیا اور اے اللہ ان تمام گنا ہوں سے بھی معافی مانگنا ہوں جو میں نے اس لیے کیے کہتو نے تو اپنی نعمیں مجھے دیں لیکن میں نے اس لیے کیے کہتو نے تو اپنی نعمیں مجھے دیں لیکن میں نے ان نعمتوں کو تیری نافر مانی کا ذریعہ بنالیا۔ اے اللہ وہ تمام گناہ بھی معاف فرما دے کہ میں نے کوئی نیکی کا کام ، جو صرف تجھے راضی اور خوش کرنے فرما دے کہ میں نے کوئی نیکی کا کام ، جو صرف تجھے راضی اور خوش کرنے خوش کرنے تھا لیکن میں نے اس نیکی کے کام میں تیرے علاوہ کی اور کے خوش کرنے کی نیت کر کے اپنی نیت اور نیکی کو کھوٹا کردیا۔

اے اللہ مجھے میرے گنا ہوں کی وجہ ہے دوسروں کے سامنے ذلیل نہ کر کہ تو تو میرے کر تو توں کوخوب جانتا ہے اور اے اللہ مجھے عذا ب بھی نہ دے کہ مجھے تو مجھ پر ہر طرح کی قدرت حاصل ہے اور میں تیرے سامنے بالکل عاجز، بے اختیار اور بے بس ہول۔

پھراستغفار کے ان تمام جملوں اور دعاؤں میں ایک ایسا استغفار کا ورداور وظیفہ بھی



ہے، جے سیدالاستغفار کہا گیا ہے۔ لیعنی استغفار اور اللہ تعالیٰ سے معافی ما تگنے کے جتنے بھی جلے اور دعا ئیں آئی ہیں،ان تمام دعاؤل میں سب سے بہتر اور سب سے افضل وعاما وروب

اس دعا بإورد "سيدالاستغفار" كى اتنى اہميت اور افضليت ہے كہ حضرت رسالت مآ ب مَنْ لَيْظُم نے فرمایا جو مخص ان جملوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے صبح کے وقت معافی ما تک لے اور پھر دوپیر میں موت آ جائے اور پھریفین کرے کہا گراللہ نے جایا تو اب میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں یا پھرشام کوان جملوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور رات کوچل بسے اور اس کا بدیفین ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جا ہا تو اب میری تمام عمر کے گناہ معاف ہوگئے ہیں تو پیخص (اپنی اس توبہ، یقین ، اللہ تعالیٰ کے قضل اور اس ذات یاک ہے حسن ظن کے سبب) جنت میں چلا جائے گا۔اس لیےایک روایت میں حضرت رسالت مآب مُلَاثِمَا نے حَلَم دیا کہ جس محض کوبھی یہ ' سیدالاستنفار'' کے جيلے معلوم ہوجائيں اسے جا ہيے كہ وہ بير "سيد الاستغفار" ميري أمت كے دوسرے گنهگارول تک بھی پہنچائے۔

شاید بیاسی احساس ذمه داری کا متیجه تھا اور حضرت رسالت مآب مَالْثِیْمُ کے فرمان کی لغمیل تھی کہ مشکلوۃ شریف اور پھر سیح بخاری شریف پڑھاتے ہوئے''سید الاستغفار'' کی بدروایت آئی تو استاد گرامی قدر حضرت مولانا نور محد صاحب ر عظیات اسے یاد کرنے کا تھنم دیا، پھرا گلے دن ایے زبانی سنا اور تھم دیا کہ روزانہ صبح وشام اور سونے سے پہلے بھی اسے کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھا جائے۔









وقت گذرگیااور پھر''سیدالاستغفار' پرانلد تعالیٰ کی توفیق سے جب بچھ علمی تحقیق کی نوبت آئی تواندازہ ہوا کہ احادیث کی مختلف تنابوں بختلف حفزات صحابہ کرام بھائی استخفار' کے مختلف الفاظ مردی ہیں تو تقریباً ان تمام روایات کو جمع کرا کے استے الاستخفار' کے مختلف الفاظ مردی ہیں تو تقریباً ان تمام روایات کو جمع کرا کے استے مرتب کردایا کہ حفزت رسالت مآب شائی است مرتب کردایا کہ حفزت رسالت مآب شائی استخفار' میں آجا کیں۔

اب جو''سیدالاستعفار''مرتب ہوسکا ہے وہ بیہے۔

اَللَّهُ مَّ لَكَ الْحَمُدُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، أَنْتَ رَبِّي، أَنْتَ بَحَلَقُتَنِي، وَأَنَا عَبُدُكَ، آمَنُتُ بِلَكَ مُخلِصاً لَكَ دِينِي، وَ أَنَا عَلَى عَهُدِكَ وَ بِلَكَ مُخلِصاً لَكَ دِينِي، وَ أَنَا عَلَى عَهُدِكَ وَ وَعُدِكَ مَن شَرِّمَا وَعُدِكَ مَن السَّتَ طَعُتُ، أَعُو ذُبِكَ مِن شَرِّمَا صَنعَتُ، أَعُو ذُبِكَ مِن شَرِّمَا صَنعَتُ، أَعُو ذُبِكَ مِن شَرِّمَا صَنعَتُ، أَبُوء لَكَ بِيعُمَتِكَ عَلَيَّ، وَ أَبُوء لَكَ صَن شَرِّمَا بِذُنُوبِي، أَتُوبُ إِلَيْكَ مِن سَيِّئ بِذُنُوبِي، أَتُوبُ إِلَيْكَ مِن سَيِّئ عَمَلِي، وَ أَسْتَعُفِرُكَ لِذُنُوبِي الَّتِي الَّتِي عَمَلِي، وَ أَسْتَعُفِرُكَ لِذُنُوبِي الَّتِي الَّتِي عَمَلِي ، مِن شَرِّعَمَلِي، وَ أَسْتَعُفِرُكَ لِذُنُوبِي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّهُ الْمَالِي ، مِن شَرِّعَمَلِي ، وَ أَسُتَعُفِرُكَ لِذُنُوبِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَالَة اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالَة اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِي الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ



in the



لَا يَغُفِرُهَا إِلَّا أَنْتَ، فَاغُفِرُلِي ذُنُوبِي، فَإِنَّهُ لَا يَغُفِرُ لِي ذُنُوبِي، فَإِنَّهُ لَا يَغُفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

ترجمہ: اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لاکن نہیں۔ تو ہی میرا پر در د گار اور تو ہی میر امعبود ہے۔ تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور بلاشبہ میں تیراہی بندہ ہوں۔ میں تجھ پرایمان لا یا اور میں تمام عبادات صرف تیرے ہی لیے کرتا ہوں اور میں اپنی بساط بھرتیرے ساتھ کیے ہوئے عہد و بیان پر قائم ہوں اور میں نے جو رُرے کام کیے ہیں ان کے شرسے تیری بناہ مانگنا ہوں۔ میں ان تمام انعامات کا اعتراف کرتا ہوں جوتونے مجھ پر کیے اور پھر میں نے جو تیری نافر مانی اور جو گناہ کیے ، ان سب کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں اپنے ان تمام بُرے کاموں سے تیرے سامنے تو بہ کرتا ہوں اور اپنے ان گناہوں کے شرہے بھی تو بہ کرتا ہوں۔ اے الله میں ان تمام گنا ہوں سے معافی مانگتا ہوں جنہیں تیرے علادہ کوئی معاف نہیں کرسکتا۔اےاللہ میرے تمام گناہ معاف فرمااور حقیقت یہ ہے کہ تیرےعلاوہ کوئی بھی ان گناہوں ہےمعافی دینے والانہیں ہے۔ الله تعالیٰ ہے معافی ما نگنے اور تو بہ کرنے کے لیے یہ وہ بہترین الفاظ ہیں جنہیں یا دکرنے اور صبح وشام پڑھنے کا تھکم حضرت رسالت مآب من کھٹے گئے نے اپنے ہرامتی کو دیا بھی ہےاور رہ تھم بھی فر مایا ہے کہاں'' سیدالاستغفار'' کی تعلیم ہرمسلمان کو دی جائے۔







49

K" × JF

*ે પ*્રાપ્ત

حاہیے کہ ہرشخص اسے ندصرف خود صبح وشام پڑھے بلکہ اپنے بچوں کواسے زیانی یاد کرادینا جاہیے تا کہ گنا ہوں کے وہال اور نحوست سے بچاجا سکے۔

> میں میں اس م میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں میں میں میں میں اس میں اس

فرمایا ) وعا افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ زبان سے مالگنی جاہیے اور زبان ےعلاو دول ہے بھی مانگنی حیا ہے۔ دل ہی دل میں بغیرز بان ہلائے بس انتد تعالیٰ کے سامنے ابنی حوالج اور ضروریات رکھتے رہنا جاہیے۔ یہ جائز د لیتے رہنا کہ میری دعا کمیں مقبول ہو کمیں یانہیں ہوئمیں ، زیادہ مناسب نہیں ،بس کسی وفت اس غرض ہے غور کرلیا جائے کہ اگر قبول ہوگئ ہوں توشکر ادا کروں۔ باتی اس معاصلے کی کھوج میں نہ یڑے کیونکہ جب وہ تجزیے کے بعدا س نتیجے پر پہنچے گا کہ میری توا کثر دعا کیں قبول ہی نہیں ہوئیں توشیطان کو مایوی پیدا کرنے کا موقع مل جائے گا اور پھریدا س عبادت ہے بھی محروم رہ جائے گا۔ قبول نہ ہونے کا معاملہ تو یہاں تک ہے کہ حضرات انبیاء ٹیٹیل کی بھی تمام دعا کیں قبول نہیں ہوئیں۔حضرت رسالت مآب ٹائیڈ نے اپنے قبیلے قرلیش کے بعض افراد کا نام لیے لیے کر انھیں بددعا نمیں د س کیکن وہ قبول نہیں کی تئیں ۔ رمال ، ذکوان اورمعنز متنیول قبیلوں کے لیے بددعا کی گئی نمیکن قبول نہیں کی گئے حتی كمنع بهمي فرماويا كياكهآب بدوعانه ليجيمه

تو ہندے کا کام بندگی ہے۔ قبولیت اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ قبولیت کے اسباب تلاش کرے جیسے ہمیشہ سے بولنا، حلال کارزق کھانا، اس وقت دعا مانگنا جو وقت قبولیت کا ہے جیسے تبجد کا وقت ، مجلس نکاح کے آخر کا وقت ، ہارش کے آغاز میں بارش میں ایسے کھڑے ہوکر دعا مانگنا کہ بارش اس پر پڑے، روز وافطار کرتے وقت، اذا ن اورا قامت کا درمیانی وفت وغیرہ اوروہ جگہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے جیسے مساجد، حضرت رسالت ماّ ب مُثَاثِيمٌ كا روضهُ مبارك اورمسلمانوں كى وہ قبور جہاں غالب گان ہوکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں بھی برسی ہوگی۔ایسے ہی ان افراد سے دعا کر دانا جن کی دعائیں قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں جیسے اپنے ماں باپ،علاء کرام، اولیاءالله عرباءومساکین ،مسافراور مدارس میں پڑھنے دالے بچے وغیرہ ،توبیاسباب اختیار کرے۔ ہاتی چونکہ قبولیت خوداینے اختیار میں نہیں تو جو بات غیراختیاری ہے، اس کوسوچ کر پریشان ہونا یا اس پرغور کرتے رہنا، مایوں ہونا محض اینے وقت اور صلاحیتوں کا ضیاع ہے۔ابنا کام کرےاور جو مانگناہے، مانگتارہے۔ دنیا میں فقیر ہمیشہ ا ہے جیسے بندوں سے ایک ہاتھ پھیلا کر مانگنے ہیں کیونکہ دینے والے بھی تو بندے ہی ہوتے ہیں۔اللہ تعالی جومختار کل اور شہنشاہ ہے وہاں ایک نہیں دونوں ہاتھ بھیلا کر مائے کہ دینے والاتو کل کا ٹنات کا حاتم بھی ہےاور حکیم بھی۔وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا اور کتنادینا ہے۔ ہروفت جویزین نہ کرتار ہے تفویض سے بھی کام لے کہ ملے مانہ ملے اس دَ رکونہیں حچوڑ نا، ما نگتے ہی رہنا ہے۔حضرت شیخ الاسلام این تیمیہ میں ہیا۔ معالیہ میں میں میں میں ایک مارٹیکٹے ہی رہنا ہے۔حضرت شیخ الاسلام این تیمیہ میں ہیا۔ میں کیا خوبصورت شعر را صقے تھے کہ میں ہمیشہ آب کے دَرِ دولت ر بھیک ما کگنے آتا ہوں اور اس دَر ہے بھیک مانگنا صرف میرا پیشہ ہی نہیں میرے باپ دادا بھی اسی دَرِ اقدس برحاضر ہوکر مانگتے تھے۔ میں تو پشیتی بھکاری ہوں ، درواز ہ کھول دیں۔



45 x 13





حقیقت بیہ ہے کہ جس شخص کے لیے دعا مانگنے کا درواز ہ کھل گیااس کے تو وارے نیارے ہو گئے ۔ جو دعا کا دَرکھو لتے ہیں وہی قبولیت کا بھی دَرکھو لتے ہیں۔

## الله تعالی کی رحمت کو متوجه کرنے کے لیے خاص کلمات

[فرمایا] اللہ تعالی کی ثنا کے وہ جملے جن میں شہرے اور تحمید، دونوں کیجا ہوں، یہ جملے اللہ تعالی کے ذکر کے ایسے جملے ہیں، جو اس ما لک کوخود بہت پسند بھی ہیں اور یہ جملے بہت بہترین ذکر بھی ہیں، اللہ تعالی کی رضا ان جملوں سے حاصل ہوتی ہے، گناہ معان ہوتے ہیں اور رزق کے درواز ہے بھی کھلتے ہیں۔ جب بھی رزق کی تنگی ہویا قرض کا ہوجے ہو جائے یا اللہ تعالی کی تعریف بیان کرنے اور ذکر کرنے کو جی جائے ان جملوں کو بار بار پر حسنا چاہیے۔ یا پھر ان میں کسی بھی جملے کو اپنا ورد بنالینا چاہیے مثلاً میہ جملہ ان روزانہ جملے کو اینا ورد بنالینا چاہیے مثلاً میہ جملہ ان روزانہ جملے کو اینا جائے یا یہ کہ جملہ نمبر ان میں کسی بھی جملے کو اپنا جائے یا یہ کہ جملہ نمبر ان میں کسی بھی جملے کو روزانہ آئی مرتبہ پر حسنا مقرر کر لیا جائے تو یہ ایک ورد یا وظیفہ بن حائے گ



٣ شُبُحَانَ رَبِّيُ وَ بِحَمُدِهِ.







ترجمہ: میرا پروردگار برعیب سے پاک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام حمدوثنا بھی اس کے لیے ہے۔

شُبُخنَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسُتَغُفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ.

ترجمہ: اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے اور اس کے ساتھ تمام حمد و ثنا بھی تیرے ہی لیے ہے۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں تجھ سے، اپنے گنا ہوں کی معافی مانگنا ہوں اور میرے اللہ میں تو ہے کرتا ہوں۔

٣ سُبُحْنَكَ اللُّهُمَّ وَ بِحَمُدِكَ.

ترجمہ: اے اللہ تو ہرعیب سے پاک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام حمد و ثنا بھی تیرے ہی لیے ہے۔

﴿ سُبُحَانَ اللّهِ وَ بِحَمُدِهِ لَا حَوُلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلّا بِاللّهِ مَا شَاءَ اللّهُ كَانَ وَ مَا لَمُ يَشَأُ لَـمُ يَكُنُ أَعُلَمُ أَنَّ اللّهَ مَا شَاءَ اللّهُ كَانَ وَ مَا لَمُ يَشَأُ لَـمُ يَكُنُ أَعُلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَيئٍ عَلَماً. عَلَى كُلِّ شَيئٍ عَلَماً. عَلَى كُلِّ شَيئٍ عَلَماً. ترجمه: الله تعالى بالله بال





**>** 8

**ず** べき

¥ 11 €

کی مدد کے نہ نیکی کرنے کی قوت ہے اور نہ کر الی سے بیچنے کی طاقت ہے، جواللہ تعالیٰ نے جاہاوہ ہو گیا اور جو نہ جاہاوہ نہ ہوا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ای کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ دعا تو اپنی اور اپنے جان ومال کی حفاظت کے لیے مسیح وشام پڑھنی جا ہے اور اسے بچول کو بھی سکھا دیتا جا ہے۔

الله و يحمده عدد خلقه و رضى نَفُسِهِ وَ رضى نَفُسِهِ وَ رضى نَفُسِهِ وَ رِضَى نَفُسِهِ وَ رِضَى نَفُسِهِ وَ رِنَةَ عَرُشِهِ وَ مِدَادَ كَلِمْتِهِ.

ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کے ہرعیب سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ ، اس کی حمد و ثنا ہیان کرتا ہوں اور ایس پاکیزگی وحمد و ثنا جس کی تعداداس کی مخلوق کے برابر ہے اور ایس پاکیزگی اور حمد و ثنا جس سے وہ خود بھی خوش ہوا ور ایس پاکیزگی اور حمد و ثنا جس سے وہ خود بھی خوش ہوا ور ایس پاکیزگی اور حمد و ثنا جو اپنے وزن میں ، عرش کے وزن کے مساوی ہوا ور ایس حمد و ثنا جسے لکھنے کے لیے اتنی ، ہی روشنائی در کار ہوجتنی روشنائی اس کی تعریف کے جملوں کو لکھنے کے لیے مطلوب ہو۔

اس جملے کو جب بھی پڑھا جائے گاتو تین مرتبہ پڑھا جائے گااورا گرکوئی اس جملے کوتین مرتبہ سے زیادہ پڑھے گاتو پھرتین مرتبہ کی پابندی نہیں رہے گی۔

﴾ سُبُحَانَ اللهِ لاَ شَرِيُكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَ لَهُ الْحَمَٰدُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْعٍ قَدِيْرٌ، لَا حَوُلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا باللُّهِ سُبُحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمُدِهِ.

> ترجمہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہرعیب سے یاک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام کا ئنات میں اس کی ہا دشاہی ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کے لیے ہیں اوروہ ہر چیز پر **قدرت** رکھتا ہے۔انسان کوئی نیکی کا کام نہیں کرسکتااور نہ ہی سمسی گناہ سے بچ سکتا ہے، جب تک کہاللہ تعالیٰ ہی کی تو فیق اس کے شامل حال ندہو۔ میں اس ذات بےعیب کی یا کیزگی اورتعریف بیان کرتا ہوں۔

﴾ سُبُحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمَٰدِهِ، أَسُتَغُفِرُاللَّهَ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کے ہرعیب ہے یاک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی حمد و ثنا بھی بیان کرتا ہوں ۔ میں اللہ تعالیٰ ہے ایپنے گنا ہوں کی معافی ما نگتا ہوں اور بلاشبہ وہ تو ہے کو بہت زیادہ قبول فرمانے والا ہے۔

۞ سُبُحَانَ الْمَلَكِ الْحَيِّ الْحَقِّ الْقُدُّوُسِ، سُبُحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمُدَهِ.

ترجمه:اللدتغالي بےعیب ہے وہ شہنشاہ، ہمیشہزندہ، اُس کی ذات موجوداور وہ ہرعیب سے منزہ ہے۔ ہیں اس بےعیب ذات کی یا کیز گی اورتعریف بیان کرتا ہوں \_







# \* # Th

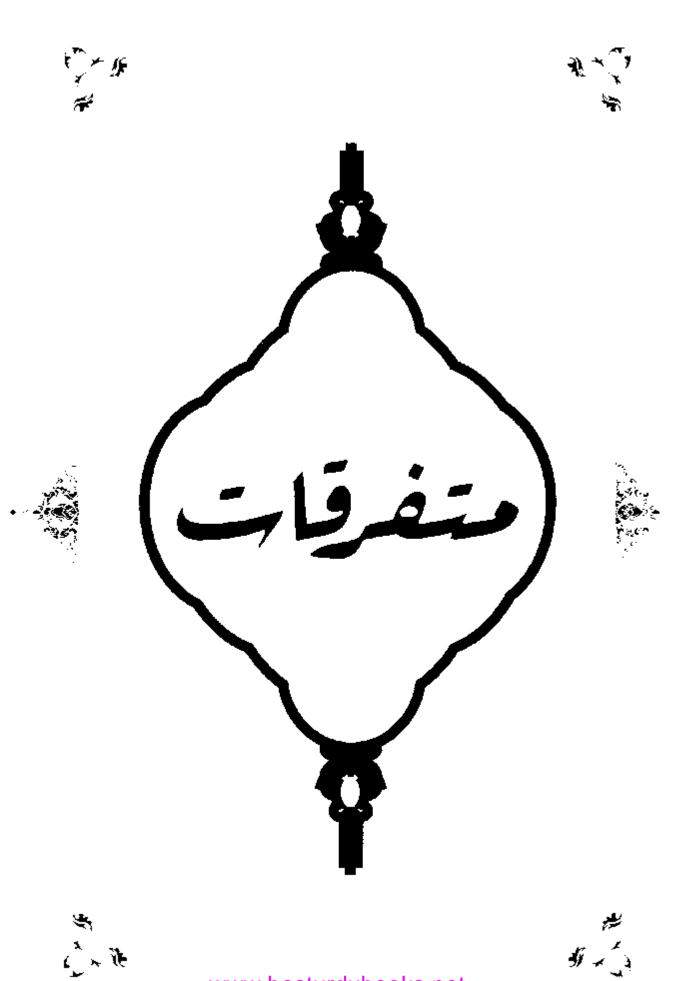



كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ.

(پ:۲۱،سورة الروم، آیت:۳۲)

ہرایک گروہ ،جو پچھ (بھی)اس کے پاس ہے (اس پر) خوش ہور ہاہے۔



# Z\_3

( ) × 1/6

### بیسویں صدی کاسب سے بڑاتھنے۔

فرمایا بیسویں صدی کی سب سے بڑی دریا دنت اور اسکا تحفہ '' بھوک'' ہے۔ پہیٹ کی جوک '' ہے۔ پہیٹ کی معوک ، سر چھپانے کی بھوک ، مہینوں کی مسافت اور عمر بھر کے تجربات کو منٹوں اور بجلت حل کرنے کی بھوک ، وران سب کے نتیجے میں تمام اخلاتی اقدار بال ہوکررہ گئیں۔

### استعاری راج نے دنیا کوجہنم کدہ بنادیا.

ان مظالم کی طرح ڈالی، جواب رہتی و نیا کوجہم کدہ بنادیا۔ ایسے دکھ و بے اور ان مظالم کی طرح ڈالی، جواب رہتی و نیا تک ختم ندہوگی۔ سیدنامسے علیہ السلام کے دور مسعود کا تظار واستثناء ہے وگر نہ تو اب ہرصدی کی اپنی قیامت ہر پا ہونے کو ہے۔ بیسویں صدی میں ہی دو عظیم جنگیں لڑی گئیں۔ شالی افریقہ کے تمام ممالک ان کے بیسویں صدی میں ہی دو عظیم جنگیں لڑی گئیں۔ شالی افریقہ کے تمام ممالک ان کے مظالم کا شکار ہوئے۔ اٹلی نے لیبیا پرحملہ کیا۔ ہرطانیہ نے ہندوستان تو ایک طرف مصر کو ایپ قابو میں لے لیا اور ترکوں کوروک دیا کہ وہ طرابلس کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکیں، روس نے برطانیہ کے ساتھ مل کرسازش بنالی کہ ایران اور افغانستان کو تقسیم کر دیا جائے۔ ہرطانیہ اس تقسیم اور لڑائی پرخوش تھا کہ اسے جنوبی ایران میں تیل کے چشمول پر قبضہ کر لے تو ہرطانیہ برقبضہ کر سے کا وراس کے عوض روس، ایران کے شالی حصول پر قبضہ کر لے تو ہرطانیہ مداخلت نہیں کر سے گا اور اس کے عوض روس، ایران کوشون میں نہلا دیا۔ برطانیہ نے یونان کوشی مداخلت نہیں کر سے گا۔ روس نے ایران کوشون میں نہلا دیا۔ برطانیہ نے یونان کوشی مداخلت نہیں کر سے گا۔ روس نے ایران کوشون میں نہلا دیا۔ برطانیہ نے یونان کوشی کی مداخلت نہیں کر سے گا۔ روس نے ایران کوشون میں نہلا دیا۔ برطانیہ نے یونان کوشوں میں نہائی کوشوں میں نہلا دیا۔ برطانیہ نے یونان کوشوں میں نہلا دیا۔ برطانیہ کوشوں کوشوں میں نہلا دیا۔ برطانیہ کوشوں کوشوں میں نہلا دیا۔ برطانیہ کوشوں کوشوں کوشوں میں نہلا دیا۔ برطانیہ کوشوں کوشوں



# × 3

۱**۴** میلار میلار میلار میلارد. متفرقات میلار

£ ~ 16

شددی کہ خلافت عثمانیہ کے جصے بخرے کر دولیکن اللہ تعالیٰ ہی نے حفاظت فرمائی۔

## ترح اشارات كهجرح اشارات؟

[ ۵۸۲ هیں مصر کے نجومیوں کی پیشینگوئی اوراس کا انجام

فرمایا کے ۱۸۲ ہے بمبین مصر کے لیے بہت رسواکن تھا۔ بنوا یوں کہ علم نجوم کے تمام ماہرین نے دنیا بھر کے زائج بنائے اور تھم بیدلگایا کہ تمام عالم میں تباہی میچ گ۔







زحل، مریخ ،سورج اور جاندایک ہی برج ''سرطان' یا''میزان' میں جمع ہورہے ہیں اوران کے اجتماع کے نتائج حدورجہ تباہ کن ہول گے۔سرخ ریتلی آندھیاں چلیں گی اورمسموم ہوا کیں بستیوں کواجاڑ دیں گی۔

لوگ ان کے جھانسے میں آگئے، خندقیں کھدیں، اشیائے خورد ونوش کا فرخیرہ کیا گیا اور انتخال پیخل مچی کیا گیا اور انتخال پیخل مچی کیا ۔ نبومی جھوٹے انتخال پیخل می کینے مقررہ آیا اور کسی تغیر و تبدل کے بغیر گذر گیا۔ نبومی جھوٹے پڑے ۔ ابوالغنائم محمد نے اس دور کے ایک قابلِ ذکر نبومی ابوالفضل پر پھیتی کسی قابلِ ذکر نبومی ابوالفضل پر پھیتی کسی

قال الأبسى الفضل قول معتبرف
 منضى جيميادى و جياء نيا رجب
 ومنا جيرت زعزع كيميا حكيمو
 ولايب نيا كيوكيسب ليسته ذئيب

ترجمہ: ابوالفضل نجومی کو یہ طے شدہ بات بتا دو کہ جمادی الاول گذر گیا اور رجب آگیا ، ان دونول مبینول میں آپ کی پیشن گوئیوں کے مطابق شدید آئیدہ سال اور نہایت تیز اور تباہ کن ہوا کیں چلنی تھیں مگر ایسے ہوانہیں اور ایک دیدار ستارہ ، جس کی آپ نے پیشن گوئی کی تھی ، وہ بھی ظاہر نہیں ہوا۔ پھران جمو لے نجومیوں کو سجھا یا:

م مديسرالامسر واحد ليسس للسب سعة في كل حيادث سبب



\* \* IF



41 x 1



يو ريز وألماس

لا السمئشري سالم و لا زحال

بساق والازهبرة والاقبطب

ترجمہ: دیکھیے بوری کا نئات کے کامول کو بنانے والی ایک بی ذات (الثدنعالي کی)ہاوراس کی طرف نامناسب باتوں کی نسبت کرنا (تحویل بروج ونجوم) درست نہیں ہے۔ مہتمام ستارے مشتری، زحل، زہر ہ اور قطب فانی ہیں جبکہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔

[ يورپ كى سائنسى تر قى مين مسلمانوں كا حصه.

فرمایل) یورپ میں سائنس کوجنتنی بھی ترقی ملی اورائے اس ترقی کے پھل بھول سے جو تمام د نیامستفید ہور ہی ہے،اس ترقی کی اصل بنیاد ،مسلمانوں کی وہ ترقی ،تہذیب اور اصول وضوابط میں ، جوانہوں نے سپین میں دنیا کوعطا کیے تھے۔ علامدا قبال مرحوم نے فاری کے چنداشعار میں اس حقیقت کا انکشاف بہت خوبصورتی ہے کیا ہے۔

حکمت اشا وفرنگی زا ده نیست اصل او جز لذت ایجا دنیست چوں عرب اندرارو مایر کشاد مسلم وحکت را بنا دیگر نہاد حاملش افرنگيال برواشتند

دانه آن صحرا نشینان کا شتند

# × 1

ترجمہ: دنیا کی کسی چیز میں کیاا ٹراور حکمت ہے ،فرنگی زادے اس علم ہے ہے خبر تھے۔انھوں نے مختلف اشیاء کے باہمی ملاپ سے جولذت بیدا ہوسکتی ہے( کیمیا)اے ڈھونٹر نکالا۔مغربی ممالک جبمسلمانوں نے فتح کیے تو

= تَلْفُولِلْصَنْفُرُونِ

مين مين متفرقات\_نهج

اس علم وحکست کی بنیا دانھوں نے دہاں ڈالی۔ان مسلمان صحرانشینوں نے اس جدید سائنس کا جج وہاں کاشت کیا اور بیانہی پیجوں کی فصل (سائنس) ہے، جسے اب فرنگی کاٹ کر ، جمع کررہے ہیں۔

## اونٹ اور ہندوستان کی معاشرتی زندگی

فرمایا اونٹ کی خصوصیت کچھ عربوں کے ساتھ ہی نہیں ہندوستان میں بھی یہ برابر معاشرتی زندگی کا حصہ رہے ہیں۔ اکبر بادشاہ نے انھیں چٹھی رسانی کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس کثرت سے اونٹ ہوتے تھے کہ ہندوؤں کے ایک فرقے ''رائباری'' نے اپنے آپ کواونٹوں ہی کے لیے خصوص کرلیا تھا، وہ اونٹوں کی صحت، علاج ، ادویہ اور غذا کے ماہر تھے۔ ولی اونٹوں کی ایسی عمد ہتر بیت کرتے تھے کہ وہ سفر کے مقصد صحیح طور پر پورے کردیے تھے ، کم وقت اور سرعت رفتار۔

### د نیامیں حسداور آخرت میں جہنم کی آگ میں جلنے والے

فرمایا حسن زندگی کے حقائق میں سے ایک ہے۔ اس سے لطف اندوز ہونا جا ہے۔
اور اس لطف کی حد بندی کر لیناعقل کی دلیل ہے۔ جو چیز بھی اپنی حدود کوعبور کرجائے
وہ باعث زحمت بن جاتی ہے۔ شدید سردی پڑر ہی ہو، باو و باراں کا سامنا ہو،
تُخ بستہ ہوا کیں ہوں اور برفباری شروع ہوتے ہی شام کے اندھیرے چھانے لگیں تو
ایسے میں گرم لحاف اور بستر کی قدر کس کو نہ ہوگی لیکن اس لحاف میں روئی مناسب

الله منظر قات مينيم منظر قات مينيم

مقدار کی بجائے محض تھونس وی جائے توابیا بھاری بھر کم لی ف جسم کو تھکا تو ویتا ہے لیکن نیند سے لطف نہیں اٹھانے ویتا۔ سوحسن سے تمتع جب حدود میں مقید بہوتو زندگی اپنی بہار دکھاتی ہے۔ بھریہ بھی مسلدہ کہ حسن کا مورد کیا ہے؟ مگارت ہے، کتاب ہے، کہ الکون کیڑا ہے، چبرو ہے، دریا ہے، بہاڑوں کا سلسلہ ہے اور یہ بھی تو ہے کہ دیکھنے والاکون ہے؟ دیکھنے والوں کی ایک قشم ہے:

ﷺ کک و کیولیا، دل شاد کیا، خوش وقت ہوئے اور چل نگلے ایک تنم ہے جو حسن میں نضرف جاہتی ہے۔ایک قسم ہے جو حسن کواپنی ملکیت میں دیکھنا جاہتی ہے، خود مالک ہوں تو درست اور قابل فخر اور غیر مالک ہوتو حسد اور اس حسن تک کوزائل کرنے کی ندموم کوشش ۔ایسے ہی لوگ ہیں، جن کود نیامیں حسد اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جانا ہے۔ان کے لیے تو حسن کود کھنا ہی روانہیں۔



# ابل علم تنهاره گئے اور جہال کی محفلیں گرم ہوگئیں.

فرمایا دیار اہل اسلام، منم سے ایسے اجڑے ہیں کہ اب بسنے کا نام نہیں لیتے۔ جہالت کا ایسا نلابہ ہوا ہے کہ گویا زوال اس کا مقدر نہیں ۔علوم شرقیہ کو گھن لگا ہوتا تو بھی کوئی بات تھی اس پُرٹمر شجر کو تو آ رے سے کا ٹا جار ہاہے۔ بتیجہ یہ کہ تہذیب زوال پذیر ہوگئی ہے۔ مشارکخ ،علم سے ایسے بہرہ ہیں کہ ہمارے دور کے اکثر نماز تک سنت ہوگئی ہے۔ مشارکخ ،علم سے ایسے بہرہ ہیں کہ ہمارے دور کے اکثر نماز تک سنت کے مطابق ادا نہیں کرتے اور علام محض عقل سے فتوی دیتے ہیں۔ جس کی بات جتنی سمجھ میں آئی اپنی معاشی او معاشرتی مصلحت دیکھ کراپنی سمجھ سے مطابق مسلم بتا دیا۔





# ~ <sup>\*</sup> 3



مفتی اردو کے فناوی دیکھ کرکام چلاتے ہیں کیونکہ محنت سے پڑھانہیں اوراب افتاء کا منصب ہاتھ لگ گیا ہے تو جو کی تعلیم و تربیت میں رہ گئی تھی اسے کیے پورا کریں۔ پڑھنے کی بات ایسی اجنبی ہوگئی ہے کہ جیسے اس مسافر کوکوئی جانتا تک نہیں اسی لیے اہل علم تنہارہ گئے اور جہال کی محفلیں گرم ہوگئیں

مال ہے نایاب اور گا کہ جیں اکثر ہے خبر سے خبر سے مال ہے تایاب اور گا کہ جیں اکثر ہے خبر سے الگ سے الگ

# سیاغفلت میں گذری زندگی کی بھی قضاممکن ہے؟

فرمایا کرمایا زندگی خفلت میں گذرجائے کیااس وقت کی قضا، بھی ممکن ہے؟



(زرایا) علم کا آغاز خاموثی سے ہوتا ہے کہ استاد کے سامنے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے۔
اس کے بعد دوسرا مرحلہ سننا ہے کہ استاد بیان کریں اور طالب علم سنے۔ تیسرا درجہ استاد
سنے باپڑھے ہوئے علم کو حفظ کرنا ہے کہ استاد کے بیان کردہ علم کو ذبن یا تحریر کے
ذریعے حفوظ کر لے۔ چوتھا درجہ مل ہے کہ جب عمل کے مرحلے سے گزرتا ہے، تو بختہ
ہوجاتا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے این کے ہوتی ہے اور جب اسے آگ دکھا اُل جاتی ہے تو







معمر متفرقات <u>،</u>

> یہ وطریقہ ہے کئی بھی علم کو محفوظ رکھنے کا اور ان تمام مراحل میں اگر نیت درست ہوگی تو پھر برکت بھی آئے گی اور اگر نیت ہی درست نہ ہوتو پھر غالبًا علم تو آجائے گالیکن برکت اُٹھ جائے گی۔

# ور بارالېي مين هاضري اورنا پاک کا کوئي ميل نبيس.

فرمایا کو مسرت رسالت بناہ مواقی کا سین مبادک شب معراج میں چاک کر کے طاہر و باطن،

تقدیس کی اعلی سطح پر بہنچایا گیا۔ بھراسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ بیسب بچھاس لیے کیا گیا کہ نماز جیسی عبادت اور حضرات ابنیاء بیٹائی اور فرشتوں کی امامت کے لیے بیابہ تمام ضروری تھا۔ ملاء اعلیٰ کا ملاحظہ کرایا گیا اور انھیں اس شب پروردگار عالم ، القد سبحانہ و تعالیٰ صحروری تھا۔ ملاء اعلیٰ کا ملاحظہ کرایا گیا اور انھیں اس شب پروردگار عالم ، القد سبحانہ و تعالیٰ میں مناجات کا شرف بخشا گیا۔ اس کے بعد پانچ نمازیں فرض کی گئیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا کیا شرف اور مقام ہے۔ اس لیے اب بھی کوئی شخص جب نماز کی تیار کی موتا ہے کہ در بار الہی میں صاصری اور نا پاکی کا کوئی میل نہیں۔ پھر فرشتوں کی ہم رکائی سے اسے ملاء اعلیٰ سے مناسبت صاصل ہوتی ہے اور پھر وہ نمین سے مروردگار سے شرف مناجات پاتا ہے۔ جولوگ نماز سے غافل ہیں وہ کس مقام ہے کہ وہ مربتے ہیں؟ کاش کہ انھیں احساس ہو۔

عاتم طائی کی نصیحت

حاتم طائی اپنی سخاوت کے لیے مشہور تو ہے ہی لیکن وہ بہت دا ناشخص بھی





تھا۔اس کا ایک شعرہے۔

فُ إِنَّكَ إِنْ أَعُ طَيُتَ بَ طُنَكَ شُؤُلَهُ
 وَ فَرُحَكَ نَ الاَ مُنْتَهَى الذَّمَّ أَحُمَعَا

(ترجمہ) اگرتم اپنے پیٹ اور شرمگاہ دونوں کی مرادیں پوری کرتے رہے تو تم انجام کاررسوا ہوجا ؤگے۔

جو محض ہر وقت کھانے پینے میں یا اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کی فکر میں رہے گا اس کے پاس تغییری کا مول کے لیے وقت ہی کیا ہے گا اور پھر اس حیوانیت کے لیے جو مال در کار ہوگا وہ کہاں ہے آئے گا؟ نتیجہ یہ کہ جب حلال مال ناکانی ہوگا تو وہ ضر در حرام مال حاصل کرنے میں منہک ہوجائے گا اور ایس حرکتوں کا انجام بجز رسوائی کے اور کیا ہے؟





فرمایا ( رتھ' کے متعلق اہل دہلی میں اختلاف تھا کہ بیلفظ مذکر بولا جائے گایا مؤنث؟ مرزاعالب سے دریافت کیا گیا تو فرمایا: بھیا جب رتھ میں خوا تین سوار ہوں تو مؤنث کہو اور جب مردبیٹے میں قوند کر سمجھو۔

> سپتن ءانباغ اورسوتن معتن

۔ اردوز بان میں سوکن یاسوتن لفظ اس دلہن کے لیے بولا جاتا ہے، جومردا پنی پہلی



وي مريز دُ الماس مريز دُ الماس

لبن برلاتا ہے۔فاری میں اس کا ترجمہ ہے ' انباغ''۔

۔ کانٹا ہُا کربل کا اور بدری کا گھام سوکن ہُری ہے پھون کی اور ساجھے کا کام

سنسکرت زبان میں دشمن کو'دسیتن'' کہتے ہیں ۔اور وہیں سے بیلفظ بنجا بی اور اردو میں بدل کرسوکن ہوگیا کہ بیددونوں ہویاں بھی آپس میں دشمن ہوتی ہیں۔

> ونیائے سیاست ٹا قب الذہن شخص کی طلبگار ہوتی ہے۔ مسید میں میں میں الذہن شخص کی طلبگار ہوتی ہے۔

فرمایل مکی سیاسیات ایک الگ بات ہے اور کسی شخص کا صاحب تقوی ہونا الگ بات ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص نہایت متی اور پر ہیز گار ہو، نفل نمازیں تک قضاء نہ کرتا ہو اور اللہ تعالی کے ہاں مقربین بارگاہ میں سے ہواور امور مملکت میں اس کی رائے بافعل قابل اعتباء نہ ہو۔ اور اس کے مقابلے میں ایک شخص امور مملکت اور سیاست کا باوشاہ ہو لیکن اس کی زندگی تقوی وطہارت کے معیار پر پوری ندائرتی ہو۔ امور و نیا چلانے کے لیکن اس کی زندگی تقوی وطہارت کے معیار پر پوری ندائرتی ہو۔ امور و نیا چلانے کے لیے اس دوسر شے خص کو ترجیح و بی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلال حضرت چونکہ فلال کے خلیفہ ہیں اور اس قدر متی و پر ہیزگار ہیں اس لیے سیاست میں بھی منصب قیاوت کے مقابل ہیں۔ پاکستان میں و بندار طقول کو سیاست کے میدان میں اس طرز ممل نے و بویا ہے کہ اہل ہیں۔ پاکستان میں و بندار طقول کو سیاست کے میدان میں اس کی کا ساتھ و دیتا ہے جبکہ و نیا ہے جبکہ دیا ہے سیاست میں بھی انہی کا ساتھ و دیتا ہے جبکہ دیا ہے سیاست میں بھی انہی کا ساتھ و دیتا ہے جبکہ دیا ہے سیاست میں بھی انہی کا ساتھ و دیتا ہے جبکہ دیا ہے سیاست میں بھی انہی کا ساتھ و دیتا ہے جبکہ دیا ہے سیاست میں بھی انہی کا ساتھ و دیتا ہے جبکہ دیا ہے سیاست میں بھی انہی کا ساتھ و دیتا ہے جبکہ دیا ہے سیاست میں بھی انہی کا ساتھ و دیتا ہے جبکہ دیا ہے سیاست میں بھی انہی کا ساتھ و دیتا ہے جبکہ دیا ہے سیاست میں بھی انہی کا ساتھ و دیتا ہے جبکہ دیا ہے سیاست میں بھی انہی کا ساتھ و کیتا ہے جبکہ دیا ہے سیاست میں بھی انہی کا ساتھ و کیتا ہے جبکہ دیا ہے سیاست میں بھی انہی کا ساتھ و کیتا ہے جبکہ دیا ہے سیاست میں بھی انہیں کا ساتھ کی طلب گار ہے۔

حصرت امیرالمومنین سیدنا عمر ﷺ کا طرزعمل یمی تھا۔ وہ نہایت متقی فروکی بجائے انتہائی





45 × 13



折 / [

اہل شخص کوڈھونڈ نے تھے۔دونوں خوبیاں کہ کوئی شخص دین کے اعتبار سے بھی معیار ہواور
سیاست کے گھوڑ ہے پر بھی ، لگام اپنے ہاتھ میں رکھتا ہو، نہایت نادر الوقوع ہے۔
خیرالقرون میں ایسے افراد کمیاب تھے تواب تو النادر کالمعدوم والی بات ہے۔غور کرنا
چاہیے کہ حضرت امیر الموشین سیدنا عمر بڑھ ٹوئے نے حضرت شرصیل بن حسنہ ﴿ کومعزول کر کے حضرت معاویہ ڈھٹو کو گوئر بنادیا تھا حالا تکہ حضرت شرصیل بن حسنہ بڑھٹو نے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا تھا۔ چھر حبشہ اور مدینہ منورہ ، دو ہجر تیں کی ہیں۔ حضرت رسالت میں ب سر بھی اعلام قبول کیا تھا۔ چھر حبشہ اور مدینہ منورہ ، دو ہجر تیں کی ہیں۔ حضرت رسالت میں ب سر بھی اسلام قبول کیا تھا۔ چھر حبشہ اور مدینہ منورہ ، دو ہجر تیں کی ہیں۔ حضرت رسالت میں ب سر بھی اسلام تولی کیا تھا۔ گھر حبر بھی میں تھے۔ چسرسید نا ابو بکر ڈھٹوئو نے آتھیں شام وفات ہوئی اور حضرت شر حبیل بڑھٹوئی مصر بی میں تھے۔ چسرسید نا ابو بکر ڈھٹوئو نے آتھیں شام کی جھولی میں روانہ فرمایا اشکر کی قیادت آتھیں دی۔ پورااردن انہوں نے فتح کر کے اسلام کی جھولی میں ڈال دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بڑھٹوئونے بھی فوج کے بعض دستوں کی امارت آتھیں دی ادران براعتا دکا اظہار فرمایا۔

جہاں تک ان کی فضیلت کا تعلق ہے سیدنا حضرت معاویہ ڈٹاٹٹوان کی گردکو بھی نہیں تینجے۔ حضرت معاویہ ڈٹاٹٹوان کی گردکو بھی نہیں تینجے۔ حضرت معاویہ دٹاٹٹو نے اسلام ہی فتح مکہ کے بعد قبول کیا ہے اور قر آن نے خود یہ کہا ہے کہ فتح مکہ ہے بہلے اور اس کے بعد ، اسلام قبول کرنے والے ، وونوں گروہ برابر کا درجہ منبیل رکھتے تو سید نامعاویہ ڈٹاٹٹوا گر چدر ہے بیں ان سے بدر جہا کم تھے ہیکن سید ناعم بٹاٹٹوا

ن بیلفظ قرخین بی جیمعوام نظمل سے افر رشل اور صفح ہیں۔ ہوا بیہ بیاس انفظ میں از اسکے بعد حرف اسک اور اس کے بعد اور اس کے بعد افظ اس بیا ہے۔ تکھنے والوں نے اس اکا نقط اس کے پہیٹ میں ڈال کر اس کا کو اس بنادیا ہے اور اس کا شوش یا ب کرویا ہے اس لیے بیلفظ افٹر خیم کن کی بجائے افٹر وشل کی جانے لگا ہے حال افکہ بیفلط ہے۔ حضرت قرخ بمکن بن حسنہ جھائے مشہور می آئی ہیں اور احسنہ ان کی والد دکا نام ہے اور ان کے والد کا نام عبد اللہ بن مطاع بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عظر بیف تھا۔



نے اپنے دور خلافت میں قیادت ان سے کے کر حضرت معاویہ رقانی کو دے دی تھی۔
حضرت شرحبیل مخافظ نے اپنی معزولی کا سبب یہ کہہ کروریافت کیا کہ امیر الموسنین کیا آپ
مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے آپ نے مجھے معزول کیا ہے؟ سیدنا عمر مخافظ نے فرمایا نہیں
شرحبیل بات یہ نہیں ہے بلکہ میں نے تو یہ کیا ہے کہ جو پہلے اس عہدے ہرفائز تھا
(شرحبیل بات مینیں نے دیکھا کہ ایک شخص (معاویہ) اس پہلے آ دمی سے زیادہ اس عہدے کا رشرحبیل ) میں نے دیکھا کہ ایک شخص (معاویہ) اس پہلے آ دمی سے زیادہ اس عہدے کا حق ادا کرسکتا ہے قومیں نے اسے مقرر کر دیا ہے۔

سیدنا معاویہ وہانڈ افعنل نہیں۔ افعنل تو حفرت شرصیل دہانڈ ہی ہیں لیکن افعنلیت کے باوجود جب ان سے بہتر ایک شخصیت حضرت معاویہ وہانڈ کی سامنے نظر آئی تو گورز انھیں بنادیا۔ بیطرز عمل سیدنا عمر زلاانڈ کا تھا اور جوان کا طرز عمل ہے وہ اسلام بھی ہے اور اسلام کی بنیاد بھی۔
اسلام کی بنیاد بھی۔



#### مرش اور جوارش جالینوس معتصد

فرمایی علماء کے ہاں مختلف بیاریوں کے علاج میں ایک دوا کھلائی جاتی ہے، جے
''جوارش'' کہتے ہیں۔ جوارش کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور بیر مختلف جڑی بوٹیوں اور
ادویہ کے اختلاط ہے بنتی ہیں جیسے ہارے ہاں ''جوارش جالینوں'' بہت مشہور ہے۔
جوارش کا پہلفظ در حقیقت عربی کے ایک لفظ'' بُڑش'' سے بنا ہے اور'' جرش' کہتے ہیں
اس آواز کو جوکسی سخت چیز کے چہانے سے دانتوں سے پیدا ہوتی ہے۔ جونمک اچھی
طرح کوٹانہ گیا ہو، اے '' ملٹے بُڑ یُش'' کہتے ہیں کیونکہ اس نمک کوکوئی چہائے گاتو آواز





ا مريز و و الماس المريز و و الماس

يعيج

4 6

لا مراقب مروز مراقب المنظم

> پیدا ہوگی ، سانپ جب اپنی پینجلی بدنتا ہے تواس کے انزے سے جوآ واز پیدا ہوتی ہے، اس آ واز کو بھی ' گِڑش'' کہتے ہیں۔ مختلف اشیاء جھینے سے جوآ واز پیدا ہوتی ہے اسے بھی'' جرش'' کہا جاتا ہے اور اس دوا کو بھی'' جوارش'' اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے کھانے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔

### مرارنگ اورکلوروفل مبزیول کا گهرارنگ اورکلوروفل

ر الربیا سبزی کارنگ جتنا گراسبز مووه اتنی بی مفید موقی ہے۔ بعض کھیل اور مبزیاں جو گیا رنگ ہتنا گراسبز مووه اتنی بی مفید موقی ہے۔ بعض کھیل اور کلور فال جو گیا رنگ تک بہنچ جاتی ہیں تو ورحقیقت ان میں کلور فال زیادہ موجا تا ہے اور کلور فال (Chlorophull) کا وانتوں کے لیے نفع بخش موز سائنس کی ایک حقیقت ہے۔

# المستعمل ال

ر با جزیرہ عرب میں سب سے زیادہ تعلیج و بلیغ عربی قریش مکدی تھی۔ زبان کے معاصد معاطلے میں عربول کا کوئی شہریا قبیندان کا ہم پندند تھا۔ جیسے اردوزبان کے معاصد میں دبلی اور لکھنو کی اُردوسند مانی جاتی تھی اسی طرح تریش کی عربیت اپنے دور میں مسلم تھی ۔ قریش سائنین حرم اور بیت اللہ کے مجاور تھے۔ جج اور عمرے کی غرض سے بھی اور بڑے بڑی اور قریش اپنی عرب کی فرض سے بھی ، مکد مکرمہ حاضر ہوتے اور قریش سے رچو کی کرنے ۔ قریش تہ صرف میے کہ ہرطرح کا تعاون کرتے باور تی میں فیصلہ کرانے کی فوض سے بھی ، تعاون کرتے ۔ قریش تہ صرف میہ کہ ہرطرح کا تعاون کرتے باکہ دیمن ایرا بیمی کے دارث ہونے کے زعم میں نی کی برعات بھی



بهره متفرقات بسیر

> شروع كرتے اور عالم عرب كوان بدعات كا متاع ، وين ابرا جيمي سمجھ كر كرنايز تا۔ قرلیش اینی ذبانت کی وجہ سے مشہور بھی تتھ اور ان کی ذبانت ہی کی بیہ بات تھی کہ وہ مختلف قبائل کےا شعاراوران کےخطباء کا کلام س کر،اس میں سےاچھی اچھی لغات، الفاظ اورتر اكيب آسته آسته اين زبان مين شامل كرتے رہتے ۔ مدتوں يمل جاري ر مااورقریش جوعر بی بولنے تھے بیاس کاارتقائی سفرتھا۔ نتیجہ بیڈنکلا کہان کی عربی دنیا ک قصیح ترین زبان قرار یائی ، مانی گئی ، اور فطرت زبان کوان مراحل سے اس لیے بھی گذارر ہی تھی کہاں میں وحی خداوندی ( قر آ ن کریم ) کونازل کیا جائے۔ونیا کے قصیح ترین فردحفنرت رسالت مآب مَنْ فَیْلِ کواس قبیلے میں پیدا کیا جائے اور پھرا یک ایس جماعت، حضرات صحابہ کرام جی لنظم بھی بنیادی طور پر ای قبیلے کے افراد ہوں جو فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہوں۔ وہ ایسی خوبصورت زبان بولیس کہ سننے والے عش عش کرائھیں ۔ وہ دوران کلام الفاظ اور تر اکیب کا ایساعمدہ چنا وَ کریں جیسے کوئی مالن موسم بہار کی ایک صبح ، رنگت وخوشبو کی نز اکت کولموظ خاطر رکھتے ہوئے ایک وکش وخوشنما گلدسته تیار کرتی ہے۔قرآن کریم اس لیے لغت قریش میں نازل ہوا تھا۔ ایسی ، ہرعیب ہے مبرّ ازبان ،امام محمد بن حسن الشبیا نی حنفی ہوئیڈ بولتے تھے کہ وہ خالص عرب ادرعر بوں کے قبیلے شیبان کے ایک ہونہار فرزند تھے۔حضرت امام شافعی مجیشة ان کے شاگر دیتھے اور اینے استادامام محمد میں ہیں کی زبان دانی کی تعریف میں فرماتے تھے کہ قر آن امام محمد ہوئیا ہے کی عربیت میں نازل ہوا تھااور پیایسے ہی ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ قرآن کریم اگر دہلی میں نازل ہوتا تو حضرت شاہ عبدالقادرصاحب دہلوی بیشتہ

in the

يعيج

**I** 1 / 2

( \* **%** 

کی اردومیں نازل ہوتا۔

یہ جو قریش کی عربیت ہرعیب سے مبرّ اٹھی ،اس بات کو بیجھنے کے لیے ہمیں جا ہے کہاس دور کے دیگرعرب قبائل کی زبان ہے اس کا تقابل کریں کہ بیدوعویٰ واضح ہو۔ تو سنیے کہ اس زمانے میں مشہور عرب قبیلے تمیم کی عربیت معنعنہ' کے عیب سے پُرتھی جِمال کسی کلمے کے آغاز میں ہمزہ آیااورانہوں نے''عین'' پڑھا۔قریش'' اِنّ' کالفظ بولتے تصادریمی فصیح عربی تھی جب کہ ہوتمیم''عِن''بولتے تھے۔تمام عرب''اسُلَم'' بولتے تصاور یہ بنوتمیم' وعُسٰلُم'' بولتے تصاوران کے اس عیب کو' معنعنہ'' کہا جا تا تھا یعنی ہمزہ کی بچائے عین بولنااوز بان کا یہی عیب قبیلہ ' قیس' کے عربوں میں بھی تھا۔ بنور ببعداورمصردونوں متازعرب قبائل کیکن ان کی عربیت'' سَنگئیہ'' اور'' کشکشہ'' کے عیوب کی ماری ہوئی تھی۔ جب سمی مذکر کومخاطب کرنا ہوتا تھا تو خطاب کے ''ک کویا توسین ہے بدل دیتے تھے اور یا پھر''ک'' کے بعد''س'' کا اضافہ کر دیتے تھے۔مثلاً رَأَيْتُكَ (ميں نے شمص و مکھا) بيده عربي ہے جوآج قرآن حكيم كى عربى ہے اوريبي قریش کی فصیح عربی تھی۔ بنور بیعہ اور مصر کے قبائل کے افراد اس کو بھی تو پڑھتے تھے رَأَيْتُكُسُ (مِين نے آپ کوديکھا) اور بعض افراد تواس تخاطب کا'' ک'' بالکل غائب كردية تقاور بولتے تھے رَأَيْنُسُ (میں نے آپ كود يكھا)۔ سویہ مذکر مخاطب کے''ک'' کے بعد''س'' کا اضافہ یا''ک'' کو''س'' سے بدل دینا ان کی اس عادت یا لہجے یا تلفظ کوفصحاءعیب جانتے تھے اور بتاتے تھے کہان قبائل کی زبان میں "کسکسہ" کاعیب ہے۔

پھریمی قبائل، یہی الفاظ جب سی عورت یاء و نشہ کے لیے اداکر نے تھے تو '' ش' کا اضافہ کرد ہے تھے۔ مثلاً قریش کی ہے عیب عربی تھی رائیٹئے ( بیس نے آپ (خاتون ) کودیکھا )۔ اب ربعہ اور مفتر کہتے تھے رائیٹ کے شیل نے آپ (مونث ) کو دیکھا۔ ) مرز ک بلٹ ( بیس آپ کے پاس سے گذرا۔ ) مید قریش کی عربی تھی اور میں قبائل ہو لئے تھے مرز ک بلٹ ( بیس آپ ( مونث ) کے پاس سے گذرا۔ ) فصحاء عرب اس زبان کو عیب شار کرتے تھے اور اس عیب کا نام '' کشکھ'' تھ لیعنی تانسی میں '' کی اطفافہ۔ تانسی میں '' کی کا اضافہ۔

قبیلہ''ھذیل''جن کے فخر اور قیامت تک نام باتی رہنے کے لیے معلم الامة حفرت عبداللہ بن مسعود (ڈنٹو کا اسم گرامی بی کافی ہے کہ وہ اس قبیلے کی آ کھو کا تارا سے اس قبیلے کی عربیت میں''فقے'' کا سقم تھا۔ جہال''حاء'' کا لفظ آت تھا یہ اسے ''معین' بنادیتے تھے۔ جسے قریش تو''حتیٰ' بولتے تھے۔قرآن کریم جی کہ اردوز بان میں بھی''حتیٰ' بی کا فظ بولا جاتا ہے اور ھذیلی اسے''عتی'' بولتے تھے تو ''ک '' کو میں بھی نامی کے اس میں بھی نامی کہ اس میں بھی نامی کے اس میں بھی نامی کا نامی کے اس میں بھی نامی کا نامی کا اس کا نامی کا اس کا نامی کا کہ کا نامی کے نامی کا نامی کا نامی کی کا نامی کا نامی کا نامی کا نامی کا نامی کی کا نامی کا

دور حاضر میں اگر اس معاملے کو سمجھنا ہوتو اہل مصر کی زبان سنیے 'ج'' کو ہمیشہ' 'گ''
سے تبدیل کرویں گے۔ حرمیں شریفین میں ان کی دعاؤں کو سنیے تو اللہ تعالیٰ سے
جُدُ (جنت) ما نگ رہے ہوں گے کیکن زبان سے کہیں گے' گئا'' عنایت فرما۔
اردوزبان میں اس کی ایک مثال ''ارے' اور 'ازے' بھی ہے۔ اصل لفظ'' ارے'
ہے کیکن بے شار ہندوستانی اسے 'اڑے' بولتے ہوئے ملیں گے۔



6 × 16

می سر متفرقا<u>ت می</u>

> حیدرآ بادی تو ہمیشہ'' فتم'' کی بجائے'''خصم'' اور'' قیمہ'' کی بجائے'''خیمہ'' کھاتے ہوئے ملیں سے۔

> قریش کی عربیت اس طرح کے تمام تصرفات سے میز انھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب نظافیم کو انہی کی عربی مضرت رسالت مآب نظافیم کو انہی کی عربی میں نازل ہوا۔

### این خلدون پرڈا سُر طاحسین کو پڑھنا جاہے۔

ابن خلدون پر پر مناہ وتو ڈاکٹر طاحسین نے جو پچھلکھا ہے، وہ پڑھیے۔اصل کتاب تو انہوں نے فریخ میں کھی تھر خود ہی محمد عبداللہ منان سے اس کا عربی ترجمہ کر وایا تھا پھر عربی ہے۔ اردو میں اے مولا نا عبدالسلام ندوی مُوالد نے منتقل کیا تھا۔
اس ترجے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کا مقدمہ حفرت سیدسلیمان ندوی مُوالد اس کے مقدمہ حفرت سیدسلیمان ندوی مُوالد اس کے تحریر فرمایا تھا۔ ڈاڑا کھے تفیین سے یہ کہ اس کا مقدمہ حفرت سیدسلیمان ندوی مُوالد اس کے تحریر فرمایا تھا۔ ڈاڑا کھے تفیین سے یہ کتاب مع مقدمہ 1940ء میں شائع ہوئی تھی۔

### كتاب "سيرالصحابه رنحائية" "اورځسن توارد.

فرمایا اسوہ صحابہ کرام مختلفۂ پرار دوزبان میں کوئی کتاب نہ تھی۔ سب سے پہلے اس موضوع کو قلمبند کرنے کا خیال مولانا نواب حبیب الرحمٰن شروائی میں ہیں کہ وہ بھی یہی نے جب علامہ شبلی نعمانی کواس طرف متوجہ کیا تو انہوں نے اطلاع دی کہ وہ بھی یہی منصوبہ بنار ہے بتھے۔اس منصوبے کوممنی جامہ تو بچھ تاخیر سے ہی پہنایا جاسکا اور







سیر الصحابة افزائی کم کتابی شکل میں کچھ تاخیر سے ہی سامنے آئی لیکن کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کی تمام جلدوں کو بغور مطالعہ کیا ہوگا۔

حفزات صحابہ کرام دی آئی ہے متعلق جتنی غیر مختاط زبان اس میں استعال کی گئی ہے، اردو زبان میں استعال کی گئی ہے، اردو زبان میں اہل السنة والجماعة نے کون می اور کوئی کتاب ایسی کھی ہوگی؟ اس حقیقت کی تردید کاحق صرف است حاصل ہے جس نے اس کتاب کا باء بسم اللہ سے لے کرتا و تمت تک بنظر عمیق مطالعہ کیا ہو۔

# منڈی بہا دالدین ہے شائع ہونے والارسالہ "'صوفی''

فرایا منڈی بہاؤالدین سے ایک رسالہ 'صوفی'' کے نام سے لکھ تھااور اپنے دور میں برصغیر کے متاز جرا کد ہیں سے ایک تھالیکن اس کی کھمل فائل اب تک نہ لی مصوفی پر نفنگ اینڈ پبلشنگ کمپنی منڈی بہاؤالدین پنجاب نامی پرلیں تھا۔ انہوں نے بعض عمدہ اور مفید کتا ہیں بھی شائع کی تھیں لیکن اب ان کی مطبوعہ کتا ہیں بھی نایاب بی بعض عمدہ اور مفید کتا ہیں بھی شائع کی تھیں لیکن اب ان کی مطبوعہ کتا ہیں بھی نایاب بی ہیں۔ پڑھنے کا رجحان نہیں ہے اس لیے مارکیٹ میں وہ چیز آتی بھی نہیں ،جس کی طلب نہ ہو۔ فاری کے مشہور شاعر ابن یمین کے حالات پر انہوں نے مولا نا عبدالسلام ندوی بھائی کی ایک کتاب بیش کی تھی۔ عام طور سے اب کتب خانے اس فعمت سے محروم ہیں۔





### مریخ استان اور مستقل تاریخ میرود کا پیل مفصل اور مستقل تاریخ

فرمایا اردوزبان میں تاریخ سندھ پراب تک سب سے زیادہ بہتر اور مفصل کام سیدا بوظفر ندوی کی کماب' تاریخ سندھ' ہے۔ حضرت مولا ناسید سلیمان ندوی سینیہ فرماتے تھے کداردومیں بیسندھ کی پہلی مفصل اور مستقل تاریخ ہے۔

لا بورى نمك

الرامیل علماء کی سابوں میں اور پرانے بندوستانی گھرانوں میں خواتین میں جو اللہ ہوری نمک ' کی ترکیب یا الفاظ استعال ہوتے ہیں اس کا مطلب بینیمں ہے کہ لا ہور میں نمک کی کوئی کان ہے، یا بھی۔ جکہ حقیقت ہے ہے کہ نمک تو کھیوڑہ، وڑچھ، کر بہار اور پنڈ دادن خان ہے آتا ہے۔ غالبًا نمک کی ، دنیا میں سب سے بڑی کان کی کھیوڑہ بی کی ہے اور ان تمام علاقوں ہے نمک لا ہور جاتا تھا اور برصغیر میں نمک کی سب سے بڑی منڈی لا ہور میں بی تھی اس لیے الا ہور میں بی تھی اس لیے الا ہور میں بی خوالے اس نمک کانام سب سے بڑی منڈی لا ہور میں بی تھی اس لیے الا ہور میں ہے جو یا ستان میں ہر گھر میں استعال ہوتا ہے۔



ے سی زمانے میں سیالکوٹ کاغذ سازی کے لیے مشہور تھا۔ پورے پہنجا ب اور

# x 2

# 1 1 h

برصغیر کے بہت سے علاقوں میں اس کاغذی بہت ما نگ تھی۔ جہا نگیر بادشاہ کے دور میں سیالکوٹ کے باشندول نے ایک نہایت اعلیٰ قتم کا کاغذ تیار کیا اور اس کا نام 'فاصد جہا نگیری' رکھا۔ اس ہے بھی پہنچا کبر بادشاہ کے دور میں یہاں پر ایک کاغذ تیار کیا گیا جو کہ اکبر بادشاہ کے دور میں یہاں پر ایک کاغذ تیار کیا گیا جو کہ اکبر بادشاہ کے ایک رتن راجہ مان شکھ کو بہت پسند آیا اور اس کاغذ کا نام تی مان شکھی رکھا گیا۔ سیالکوٹ کا کاغذ نہایت سفید، مضبوط اور دیر یا بنیآ تھا اس لیے شاہی خطو کہ بت کے لیے بھی اس کا استعال کیا جاتا تھا۔

کاغذ کےعلاوہ اور کسی چیز پر کتابت نہ کی جائے ، خلیفہ ہارون الرشید کاشن ہی فرمان

فرمایا کے مسلمانوں میں غالبًاسب سے پہلے حکمران ہارون الرشید ہیں، جنہوں نے یہ حکم دیا کہان کی مملکت میں کاغذ کے علاوہ اور کسی چیز پر کتابت نہ کی جائے۔ان کے ای حکم کی برولت پور کی اسلامی ونیا میں کاغذ پر لکھا جانے لگا۔ اس سے پہلے لوگ چڑے، لکڑی کی تختیوں اور پھروں وغیرہ پر لکھا کرتے تھے۔ کاغذ کے کارف نے مسلمانوں میں رواج یا جکے تھے کین سرکاری طور پر یہ پہلا تھم تھا۔

کیا پٹھ نوں اورا فغانوں کے آباؤا جداداسرائیلی تھے؟ میا پٹھ نوں اورا فغانوں کے آباؤا جداداسرائیلی تھے؟

فرمایل بٹھانوں کو چاہیے کہ اپنے آباؤا جداد کے اصل حالات جاننے کے لیے عباس شروانی کی کتاب'' تحفدا کبرشاہی'' کا مطالعہ کریں۔ یہ کتاب'' تاریخ شیرشاہی'' کے



# 4



نام ہے بھی مشہور ہے۔عباس شروانی درحقیقت افغان تھااوراس کی شادی شیرشاہ سوری کے خاندان میں ہوگئ تھی۔اس نے ایسے لوگ و تیجے اوران سے ملاتھا جوشیر شاہ سوری کے ہمراہ ہمایوں بادشاہ اور اس زمانے کے دیگر حکمرانوں کے خلاف لڑے تھے اس لیاں نے شیرشاد سوری اور دیگر پٹھانوں کے متعلق بہت منتند معلومات کوتح بر کیا ہے۔ دوسری کتاب'' خانجہانی مخزن افغانی'' ہے۔ جہائگیر بادش ہے دور میں خان جہان لودھی نے نعمت اللہ صاحب کو حکم دیا کہ و دافغانوں کی تاریخ مرتب کریں تو نعمت اللہ صاحب نے'' مخزن افاغنہ'' کے نام سے ستاریخ مرتب کی لیکن چونکہ بہمرتب خان جہان لودھی کے حکم سے ہوئی تھی اس لیے اس کا نام'' خانجہ نی مخزن افغانی'' مشہور ہوا اور اس کا آ خری باب خان جہان لودھی کے حالات پر ہی مشتل ہے۔ اس کتاب کا انگش میں ترجمہ بھی ہوا تھااور' تاریخ افغان' کے نام سے یہ 1839ء میں چھپی بھی تھی۔ تیسری کتاب'' تاریخ داؤدی'' ہے یہ بھی عہد جہائگیری میں تحریر کی گئی اور اس کے مصنف عبداللہ نے نودھیوں اور سوریوں کے دور حکومت کو قلمبند کیا ہے۔ چوتھی کتاب محمد عبدالسلام خان صاحب کی ہے جو کہ برکش دور میں سب جج کے عہدے یر فائزرے 'نسب افاغنہ' کے نام ہے انہوں نے اپنی کتاب میں بیٹابت کیا ہے کہ بٹھانوں اورا فغانوں کے آبا وَاجداداسرائیلی تضاور یہ یہودیوں ہی کاایک قبیلہ ہے جو يبان آكرآ باد ہوگيا تھا۔ پھران كا نام پھان كيسے ہواية تمام تحقيق اپني بساط كى حدتك انہوں نے خوب کی ہے۔ یہ کتاب "نسب افاغنہ" پہلی جنگ عظیم کے موقع پر 1914ء میں شائع ہوئی تھی۔





6 × 16

علامہ بی نعمانی میشد ک''سیرۃ النبی تابیرۃ ''اور''الفاروق'' کے لیے بیٹم بھو پال اورسر کارۃ صفیہ حیدرۃ باد کی مالی سریرستی

[فرمایا) علامہ بلی نعمانی میں کوابنی تصنیفات میں سے سب سے زیادہ جو پہند تھی وہ ''الفاروق''تھی۔ابھی ہیے چھپی بھی نہیں تھی اور اس کا نام اور غلغلہ تھا۔جنوری 1899ء میں پہلی مرتبہ بیہ مطبع ''نامی'' کانپور میں حصب کر، جب منصرَشہود پر آئی ہے تو ایک تہلکہ ہریا ہوا۔ ہندوستان کے اہل علم نے تو پرِ ھا اور داد دی ہی ، تر کوں نے بھی کوئی كسرأ تفانبيں ركھى۔ تركى زيان بيس محمد عمر رضا آفندى نے ترجمہ كيا اور 1926 ء بيس اس کا پہلاا ٹیریشن استنبول ہے چھیا۔اس کتاب کا جننا کریڈٹ علامہ بلی نعمانی کو جاتا ہے اتنا ہی سرکار آصفیہ حیدر آباد کو بھی کہ انہوں نے پیشہ خرج کرنے میں در لیغ نہیں کیا۔علامہ شبلی نعمانی کی اس کتاب میں سرکار آ صفیہ حیدر آ با داوران کی دوسری کتاب مُسْيرة النبي مَثَاثِيرٌ أَنْ ميس رياست بھويال نے جو مالي تعاون کيا اسے کوئی کيسے فراموش کر سکتا ہے۔ان دونوں ریاستوں کے معاونین اور فرماں روا پیوند خاک ہو گئے کیکن ہم گنهگاراپ بھی ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تُر بتوں کو مصندُا رکھے۔ رحمتِ خداوندی حجم حجم برے اورائے نبی سُالیّنی کی شفاعت کبری میں سے انھیں بہت براحصہ ملے۔ بچے توبیہ ہے کہ انہوں نے اپنا پیسے خرج نہ کیا ہوتا تو عالم اسباب میں ''الفاروق''اور''سیرت'' کا *لکھا جانا نہایت دشوار ہوجا تا۔بیگم بھو یال نے جو*تعاون کیاعلامشبلی نعمانی نے تواس پرایک خاص تاریخی قطعہ بھی کہا۔



દે∗ી∖

ريز وُ ألماس

4ÿ

مصارف کی طرف سے مطمئن ہوں میں بہرصورت
کہ اہر سلطان جہاں بیگم زر افشاں ہے
رہی تالیف و تنقید روایت ہائے تاریخی
تو اس کے واسطے حاضرہ مرا دل ہے مری جاں ہے
غرض دو ہاتھ ہیں، اس کام کے انجام میں شامل
کے جس میں اک فقیر بے نوا ہے، ایک سلطاں ہے۔

وودى خوش نصيب محابه كرام ئۇڭى جنهيں بار بار جنت ك خوشخېرى سنا كى گئ.

(فرمایا) یوں تو حضرات صحابہ کرام جھ کھے تمام جنتی ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اُخیس ہیں رضا کے اعزاز سے نواز اسے لیکن ان تمام میں وی حضرات تو وہ ہیں، جنھیں حضرت رسالت مآ ب مؤی ہے بار بارجنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ کوئی محص جنتی ہے یا جہنمی ؟ دنیا ک کوئی طاقت اسکا فیصلہ نہیں کرسکتی بڑے سے بڑا عالم دین اور اولیاء اللہ میں قطب الاقطاب اور ابدال کے درجے کا محص بھی کسی اور کے بارے میں تو کیا، خود اپنے بارے میں بھی قطعی اور حتمی فیصلہ نہیں دے سکتا کہ وہ جنت میں جائے گیا جہنم میں، اگر کوئی یہ فیصلہ کرسکتا ہے اور کرتا ہے اور حتمی حتال ہے۔ وہ جانتا ہے اور اس کا کھور کی حتال کے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جنتم میں ۔ اپنے انہی فیصلوں کی خبر وہ حتال کے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جنتم میں ۔ اپنے انہی فیصلوں کی خبر وہ حالت کے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جنتم میں ۔ اپنے انہی فیصلوں کی خبر اور حتال کی کون جنت میں جائے گا اور کون جنت میں جائے گا اور کون جنت میں جائے گا اور کون جنت میں جائے گا کون جنت کی کون جنت کے کائے کون جنت میں کون جنت کے گا کون جنت کی کون جنت کی کون جنت کی کون جنت



حضرات انبیاء نینیا و بینیا کودیتار ہاہے اور ای سے دحی اور خبریا کرید حضرات پیلیم بشارت دینے رہے ہیں ، جنت کی خوشخبری سنتے رہے ہیں اور اس پاک ذات کی وحی اور خبر یا کرید بتاتے رہے ہیں کہ فلال جہنم میں جائے گا۔

تو حضرات صحابہ کرام ٹنائیج کواسی ذات ہاری تعالیٰ نے بار بار یہ خوشخبری دی اور قرآن كريم مين قطعي فيصله فرماديا كه حضرات صحابه كرام النائية سب كيسب جنتي بير -اورای ذات قدس، ذوالجلال والاكرام، فالق الحب والنوئ، فالق الاصباح نے اینے نبی حضرت رسالت مآب ملایقیم کوخبردی که فلال فلال صحالی براوز تصلعی جنتی ہے نہ حساب و کتاب ہے نہ عذاب قبر ہے نہ قیامت کے دن کی سختیاں ہیں اور نہ اعمال کا وزن ہے۔ اِدھردم نکلا اُدھر جنت میں گئے۔ان کی قبور جنت کے باغات ہیں اورکسی بھی نوع کی پریشانی تو کیا، ہرطرح کی راحت اور سرور ہے۔اینے پرور د گار کی رضا، اس کی خوشی اوراس کےانعامات ہیں۔ پھران میں دس سنتیاں تواہیں ہیں جنھیں باریار یہ خوشخبری سنائی گئی کہ و وجنتی ہیں ۔اس وجہ ہےان کالقب عشر ہمبشر و ہوا یعشرہ کے معنی ہیں در (۱۰) اورمبشرہ کے معنی ہیں جنھیں خوشخبری دی گئی۔ چنانچہ بشارت تو ہرایک صحالی رہی تُنٹو کودی گنی کیکن جنھیں بار بار جنت کی بشارت دی گئی و دبیدوں سحایہ کرام رُن مُنٹیم ہیں ۔ حضرت رسالت مآب سائیٹی نے ارشادفر ، نااورتطعی خبر دی کہ

- 🛈 حضرت ابو بكر والثناء جنت ميں ہیں۔
  - 🏵 حضرت عمر «الغيّاجنت مين بين ـ
- 🏵 حضرت عثمان المانينية بهنت ميس بيل \_









- ئې تېرېزۇ الماس مېرىزۇ الماس
- 🏵 حضرت علی دلانفوجنت میں ہیں۔
- @حفرت طلحه بن مبيدالله ﴿ أَنْفُوا جِنْتُ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ
- 🗨 حضرت زبير بن العوام رُلْفَةُ جنت ميں ہيں \_
- 🏖 حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ﴿ اللّٰهُ جنت ميں ہيں۔
- ﴿ حضرت ابوعبيده بن الجراح وْيُ تَوْجنت مِنْ بينٍ \_
- 🏵 حضرت سعد بن الي وقاص ۾ تُؤذ جنت ميں ہيں۔
  - 🛈 حضرت سعيد بن زيد طالفيا جنت ميں ہيں۔

# السندرني كالكيركام.

فرمایا حضرت شخ مولانا محمد زکریا صاحب میشد نے جس زمانے ہیں ''مرقاۃ شرح مشکوۃ''کامطالعہ فرمایا تھااس زمانے میں انہوں نے ''مرقاۃ''
میں جن جن رُواۃِ حدیث پر حضرت ملاعلی قاری میشد نے کلام فرمایا تھا، ان کے اساء گرای کوالگ لکھ دیا تھا اور اپنی کتاب یا کتا بچے کا نام بھی تجویز فرما دیا تھا ''
جہز ملتقی الرواۃ عن المرقاۃ'' کیکن بیرسالہ اب تک نہ چھپ سکا۔ بہت ضرورت تھی کہ کوئی اللہ کا بندہ اس مخطو طے کو حاصل کر کے اس برکام کرتا۔



فرمایا) ان مغل بادشاہوں میں فن تعمیر کا بھی بادشاو،شنزادہ خرم شاہ جہاں بادشاہ تھا۔



www.besturdubooks.net





عمارات کے نقشے ،تزئین بتھیر میں مہارت گویا کہان کی تھٹی میں پڑے ہوئے تھے۔حد یہ کہان کے والد جہانگیر ہادشاہ نے خوداین پسند کی تغییرات لا ہورادرکشمیر میں انہی کے حوالے کیس - تاریخ بار باربہ بتلاتی ہے کہ عمارات کے نقشے ان کے سامنے لائے جاتے تو ترامیم کرواتے بہ تمارات کا بنیادی تصور اور ڈھانچہ نقشہ نویسوں کو بتاتے اور تغییرات بھی ا بن گرانی میں کروائے۔ جہاں دیکھتے کہ قاعدے کے خلاف کام ہوا ہے تو اس تعمیر کوختم كرنے ميں بھی تاخيرنہ كرتے - جہانگير نے اپنے اس بينے كى شادى كے ليے ان محبوب ملك نورجهاں کی جیتجی ارجمند بانو بنت آصف خان کومنتخب کیا اور اے متناز کل کا خطاب دیا تها ـشاه جہاں باوشاه جواس وقت شنراده خرم تها، اسے این اس بیوی سے شدید محبت تھی اور 1040 هيس بربان پوريس اس كا انتقال هوگيا، ميت آگره لائي گئي اوراس كا مزار 1040 ھەبى میں بناشردع ہوگیاتھا، یہاں تک کہ 1057 ھ میں اس کی تعمیر کھمل ہوئی اورروضة ممتاز كل اس كانام ہوا۔ وقت كے ساتھ ساتھ غالبًا بيمتاز كالفظ بكر كرتاج ہوااور یہ تاج محل کہلانے لگا۔اس بورے تاج محل کی تغمیر میں کسی مغربی انجینئر کا کوئی کا منہیں ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ میر مرتضی شیرازی وغیرہ اپنے کتب خانوں سمیت جب ہندوستان آئے ہیں تو انہوں نے بہاں کے نظام تعلیم میں ترسیم اعداد،علوم طبیعات وغیرہ کو بہت داخل نصاب کیا۔انہی علوم کو بچوں نے بڑھا،ریاضی اور جیومیٹری کے ماہر ہوئے،ان میں ہے ایک بچہ احمد معمار بھی تھا،جس نے تاج محل تغمیر کیا اور وہ جیومیٹری کا بهت براصاحب فن تھا۔جس فرانسیسی ہنرمندموسیوآ سٹن ڈی بورڈ و کے متعلق پیکہا جاتا ہے کہ تاج محل کی تغمیر میں وہ بھی شریک تھا، سب جھوٹ اور خو د تر اشیدہ افسانے





i ~ 16

ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ موسیوفرانسیسی کا تذکر و تزک جہانگیری میں بھی آیا ہے۔ جہانگیر بادشاہ نے اس کی قدر کی پھرشاہ جہاں ہادشاہ نے بھی اسے اپنے در ہار میں رکھا اور پھر اس پراعتاد کرتے ہوئے پر تگال کے ساتھ سفارتی تعلقات کی غرض ہے اُٹھیں وہاں بھیجا سیا۔ پر نگالیوں نے اس موسیوفرانسیسی کولل کرویا اور بات ختم ہوگئی۔شاہ جہال باوشاہ ک بیاہلیہ متناز محل اس وقت زندہ تھیں اور تاج محل کا کوئی تضور دور دور تک بھی کسی کے ذہن میں نہتھا۔ ریتواں حادثے کے ہیں بعد ملکہ عالیہ کا انتقال ہوا ہے اور پھر کہیں جا کر" تاج محل'' بناہے۔موسیوفرانسیسی کا اس میں کیا کام، تاج محل خودشاہ جباں بادشاہ ہی نے بنوایا تھا۔ 1048 ھ میں دہلی کے لال قلعہ اور نے شہرشاہ جہان آباد کی بھی بنیاد انہوں نے ہی رکھی اورک کلال وغیرہ سب اس دورکی یا دگاریں ہیں ۔حقیقت سے کہ شاہ جہاں باوشاہ کمال کا شخص تقا۔ ایک طرف تقمیرات اور دوسری طرف علم کے سمندر کا ماہر شناور۔ 'ورب میں تعلیمی ادارے بنوائے اور استے قابل اساتذہ کہ جن کی شہرت سن کر ایران، توران، آ ذر ہائیجان اور روں تک کے طلباء پڑھنے کے لیے یہاں آئے۔شاہ جہاں نے چونکہ فلسفه اورمنطق بھی بخو بی بڑھ رکھے تھے اس لیے اہل علم کو یارانہیں تھا کہ ان کے در بار میں سمی بھی علم میں بغیرجا نکاری کے دخل دیں۔

"تاج"میں ارجمند بانوبیگم بمتاز کل کی قبر بھی گواہ ہے کہ اس تعمیر میں سی مغربی ماہر کا ہاتھ نہیں ہے۔ اس تعمیر میں سی مغربی ماہر کا ہاتھ نہیں ہے اور ایک دلیل اس کی بیٹھی ہے کہ جب سمر قند جانا ہوا تو حضرت امیر تیمور گورگانی نے اپنی اہلید بی بی خانم کے لیے کی قبر پر حاضری ہوئی اور بیدوہ قبرتھی جو حضرت گورگانی نے اپنی اہلید بی بی خانم کے لیے ان کی حیات ہی میں بنوائی تھی لیکن قضاء قدر کا فیصلہ کچھاور ہی تھا، بالآخر حضرت امیر تیمور

و المُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلْمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلْمِ الْمِعِلْمِ ال

م. متفرقات م**ي** 

گورگانی خوداس میں دفن ہوئے۔ زیرز مین سردانہ برائے قبر ہے اور یہی وہ انداز ہے جو متازم کی قبرکا ہے۔ مغل شغرادیوں کی قبریں ہمیشہ یوں ہی بنتی تھیں۔ حضرت شاہ جہاں نے سمر قند میں بھی اورانہوں نے اپنی اس المیہ کی قبر بھی ہوں گی اورانہوں نے اپنی اس المیہ کی قبر بھی ہوں گی اورانہوں نے اپنی اس المیہ کی قبر بھی یونمی بنوائی ہوگی اس لیے قیاس کا نقاضا تو یہ ہے کہ یہ طرز تقمیر خود صاحب قر ان ہی کا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ چنتائی مرحوم نے ایک کتاب' تائی محل آگرہ' تم میں بہت سے تاریخی حقائق سے بروہ اُٹھایا گیا ہے۔ اس موضوع پراس کا مطالعہ کرنا جا ہے۔

قبر پرتی، جانل پیراورمن گھڑت کرامات. منابعہ

فرمایا فانقاہوں کا پورانظام ایک ہی مرکز کے گردگھومتا تھا اور وہ مرکز تھا ' تزکینش' دستان خاردین وصادرین کی تربیت کرتے تھے انہیں باطنی بیاریوں سے نجات دیے تھے اور ان کے باطن کو اخلاق جمیلہ سے مزین کرتے تھے۔ عیاری ، غضے اور حد سے برخی ہوئی شہوت کا علاج ان کے بال تھا اور وہ تو حید باری تعالی ، ابتاع سنت اور اعمال صالحہ کے رنگ میں رنگ دیتے تھے۔ قبر برتی کا شائبہ تک نہ تھا اور برقی کا جائب تھا اور برقبر برتی کا شائبہ تک نہ تھا اور بھر صورتحال ابنی برقبی کہ آئیسویں صدی کے آغاز جہالت نے اے رائج کیا ہے اور پھر صورتحال ابنی برقبی کہ آئیسویں صدی کے آغاز میں ایک عیسائی مسلمان ہوگیا۔ واللہ تعالی اعلم مسلمانوں کو دھوکہ وسینے یا و نیاوی اغراض ومقاصد کی وجہ سے یا سیچے دل سے ، بہر حال وہ مسلمان ہوگیا اور لوگوں نے اغراض ومقاصد کی وجہ سے یا سیچے دل سے ، بہر حال وہ مسلمان ہوگیا اور لوگوں نے

# ~^3

اسے چیرومرشدمشہور کر دیا۔ اب اس کے بھی مزے ہوگئے اور جہاں بھی گیا خوب
پذریائی ہوئی۔ جابل مسلمان دھڑا دھڑ بیعت ہونے گے اور مریدوں نے اپنے پاس
سے گھڑ گھڑ کر کرامتوں کے دفتر رقم کر دیئے۔ ایک مرتبہ ایک مریبہ کے گھر گئے اور اس
مرید باصفانے مرغ پلاؤ، بہت اہتمام سے پکایا۔ پیرصاحب کی اُردو بھی پچھا چھی نہ
تھی اور مشرقی تبذیب سے بھی ماحقہ واقفیت نہ تھی تو قاش سامنے دیکھ کر بہت خوش
ہوئے اور مرید سے فرہ یا سجان اللہ بحرے کا بلاؤ بہت خوب ہے۔ مرید خلص لیکن دیہاتی اور آ داب گفتگو سے ناآ شنا، بہت بگڑا اور بولا حضرت آپ کی کر امت کے کیا دیہاتی اورآ داب گفتگو سے ناآ شنا، بہت بگڑا اور بولا حضرت آپ کی کر امت کے کیا دیہائی اور آ داب گفتگو سے ناآ شنا، بہت بگڑا اور بولا حضرت آپ کی کر امت کے کیا دیہائی در آ داب گفتگو سے ناآ شنا، بہت بگڑا اور بولا حضرت آپ کی کر امت کے کیا دیہائی در آ داب گفتگو سے اپنے کشف و کر اہات کا ڈھنڈ ورا پینے رہے ہواور کھی آ تھوں چیز دکھائی نہیں دیتی کہ مرغ اور بحرے میں فرق نہیں کر سکتے۔

# بادشای فقیری اور علم

فرمایی بغدادا براتو دبلی بسات تا تاریوں نے بغداد میں خلافت کا خاتمہ کیا تواس دور کے عماء وصوفیاء نے دبلی بجرت کی۔ ہندوستان کو بھی تا تاری بتاہ و برباد کر دیتے لیکن بہاں حکومتیں بہت مضبوط تھیں۔ سلطان بنبن نے اپنے ولی عہد بیٹے اور لخت حبر کو بدایت دی کہ جان پر کھیلنا پڑے تو کھیل جائے لیکن تا تاری ہندوستان ندواخل ہوں۔ مشبراد دہ محر بھی جان پر کھیل گیا لیکن بندوستان ، تا تاریوں کے لیے سد سکندری بن گیا۔ علا وَالدین خلی نے بے شار قربانیاں دیں اور تب ج کر ہندوستان محفوظ رہا اور بہی مضبوط حکومتیں وہ حصار اور جارد یواریاں تھیں جن کے اندرا من اور سکون تھ، مضبوط حکومتیں وہ حصار اور جارد یواریاں تھیں جن کے اندرا من اور سکون تھ،

ئوچ ⊶ي**رد** <u>دين و آلماس</u>

علاء ومش کخ دعوت کا کام کررہے ہے، غیر مسلم مسلمان ہورہے تھے، ہندوستان میں اسلام کا پودا جڑ بکڑ رہا تھا تو یہ سب پچھائی وجہ سے تھا کہ ان بادشاہوں اور غازیوں نے سرحدوں کو محفوظ کر رکھا تھا۔ اگر سرحدی محفوظ نہ ہوئیں تو دبلی بھی بغداد کی طرح خون سے نہا جاتی اس لیے اگر خدمات، خواجہ اجمیری، حضرت کعکی اور حضرت سلطان الا ولیاء بُرِیْنِیْم کی بین تو بچھام حصہ بلبن، اس کے بیٹے محمد خلجی، تغلق، لودھی اور مفل حکمر انوں کا بھی نہیں ہے۔ ہم ایسے بے تو فیق واقع ہوئے ہیں کہ بھی ان بادشاہوں، غازیوں اور شہداء کے لیے چارالفاظ پڑھ کر ایصالی تو اب نہیں کرتے بادشاہوں، غازیوں اور شہداء کے لیے چارالفاظ پڑھ کر ایصالی تو اب نہیں کرتے حالانکہ احسانات ان کے صوفیاء ہے بھی کچھواء ہی ہیں۔

بغداد کے جوبھی مشاکخ اور علاء وہلی آئے ، دربار نے اضیں ہاتھوں ہاتھ لیاان کے معاشی مسائل حل کیے اضیں تعلیمی ادارے اور خانقا ہیں بنانے کومفت میں گاؤں کے معاشی مسائل حل کیے اضیں تعلیمی ادارے اور خانقا ہیں بنانے کومفت میں گاؤں کے گاؤں و کیے ۔ نقذر تو م پیش کیں کے آزادی سے خرچ کرسیس اوران کے کتب خانوں کے لیے می رتیں بھی سرکار نے بنوا کر دیں۔ وہلی اور کیا احسان کرتا؟ بتیجہ یہ نکاا کہ اس وقت کے ہندوستانی معاشرے میں ہر طرف تعلیم بی تعلیم تھی۔ دبلی علم کے میدان میں بغداد، مصر، بیت المقدی اور استنبول کے ہم پلہ ہو ااور معاشی اعتبار سے تو ان تمام مقامات سے فائق تفار سیا فروشوں کی دکا نیس چک اُٹھیں اور باقی ہندوستان تو انگر رہا، صرف وہلی بی میں کا تب اسے زیادہ تھے کہوئی گئی محلہ ان سے خالی نہ تھا اس کے باوجود کوئی شخص کسی بھی عم وفن کی کوئی گئی گئی ہا تب کے پاس لے جا تا اور کہتا کہ اس کا دومر السخ تحریر کر دیں تو کا تب عام طور پر یہ کہتے کہ کماب جھوڑ جا ہے اور کہتا

متفرقات بسير

الله المنظمة ا المنظمة المنظمة



ایک سال تک فرصت نہیں اس کتاب کا دوسرائے سال کے بعد لکھنا شروع کریں گے۔ اکبر جیسا بادشاہ ، جو مشہور ہے کہ اُن پڑھ تھا، اس کا قلعہ آگرہ بیں دیکھا تو اکبر کے سونے کے مقام سے ، سب سے زیادہ قریب ترین مقام اس کا کتب فاند دیکھا۔ چونکہ کتابول کے سائز مختلف ہوا کرتے ہیں اس لیے بیجی دیکھا کہ اکبر بادشاہ نے کتابوں کے سائز مختلف ہوا کرتے ہیں اس لیے بیجی دیکھا کہ اکبر بادشاہ نے کتابوں کے لئے پھر کی الماریاں بنوائی ہیں اور خانوں کا سائز بھی مختلف رکھا ہے۔ گیار ہویں صدی عیسوی تک مسلمانوں نے جس طرح اپنے کتب خانوں کو محفوظ رکھا اور علم کی ترویج کی ، بیعلم کی ایک عظیم الشان طرح اپنے کتب خانوں کو محفوظ رکھا اور علم کی ترویج کی ، بیعلم کی ایک عظیم الشان خدمت تھی کہ آج کتب خانوں کو محفوظ رکھا اور علم اس شرف ہیں ان کی شریک و تہیم نہیں ہے۔ خدمت تھی کہ آج کتب خانوں کو کو کو ماس شرف ہیں ان کی شریک و تہیم نہیں ہے۔

### كتب عقيده

(فرایا) عقیدہ سب سے اہم بات ہے اور اہل علم نے ہر دور میں اہل النة والجماعة کے عقیدے کے تحفظ اور تشریح میں مختلف کیا ہیں تحریر فرمائی ہیں۔ ہمیشہ ان کتابوں سے عقیدے کو پڑھتے رہنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ ان حضرات نے عقیدے میں جو کچھتے ریفر مایا ہے وہ برق ہے۔ حضرات ماتر ید بیا ور اشاعرہ ہیں تھا کہ ایک مایا ہے وہ برق ہے۔ حضرات ماتر ید بیا ور اشاعرہ ہیں تھا کہ اللہ المنة والجماعة ماہرین ہیں اور ان دونوں میں سے کسی کو بھی مان لیا جائے تو ، انسان اہل المنة والجماعة میں میں شار کیا جائے گا۔ حنی حضرات نے عموماً عقیدہ علاء ماتر ید بیا ور شافعی علاء نے عموماً عقیدہ علاء منا عموماً عقیدہ علاء منا مورا عقیدہ علاء میں اور عقیدہ بھی انہی کے ہمراہ ہیں اور عقیدہ بھی کا اہل المنة والجماعة کا ہے۔ فقد اکبر بہت عمرہ متن ہے اور کتب عقا کہ میں اگر کسی استاد کا اہل المنة والجماعة کا ہے۔ فقد اکبر بہت عمرہ متن ہے اور کتب عقا کہ میں اگر کسی استاد





# A 1

کلا <sup>س</sup>ر<sup>۲</sup> منفرقا<u>ت می</u>

> ہے ریکتاب پڑھ لی جائے تو پھراس ہے بہتر کتاب کوئی نہیں "عقیدہ طحاویہ میں بھی وہی بات ہے جو نقہ اکبڑ میں ہے لیکن عقیدہ طحاویہ میں تکرار بہت ہے۔ عقائد بز دوی '' اور عقائد نفي كا مطالعه بهي كرنا جائيد امام الحريين ويُنظير كي "بداء الامالي" اور حضرت ملاعلی قاری بھالتہ نے جواس کی شرح تحریر فرمائی ہے اسے بھی سمجھنا جا ہے۔ مولانا عبدالرطن جامي مُنافظ كي كتاب "اعتقادنامه" حضرت شاه ولي الله صاحب محدث داوی بیشد کی کتاب معقیرهٔ حسنه اور حضرت شاه عبد العزیز صاحب محدث و بلوی بیشد کی کتاب''میزان العقا ئد'' بھی پڑھنی جاہئیں۔حضرت فخرالدین چشتی نظامی میشد بھی بہت صاحب علم اورسلسلہ چشتہ نظامیہ کے رکن رکین تھے۔عقیدے برانہوں نے ایک نہایت عدہ رسالہ" نظام العقائد" تحریر فرمایا ہے۔ان تمام کمابوں میں تحریر شدہ عقائدا بل النة والجماعة كے عقائد حقه ہيں ، أنھيں مضبوطی سے تھام لينا جاہے۔ الله تعالى نے قرآن كريم ميں، حضرت رسالت مآب مُلَاثِمَ نے صحیح احادیث میں جو عقیدہ رکھنے کا تھم دیا ہے،ان حضرات نے اپنے اپنے دور میں انہی عقا کد کو بیان اور اس کی تشریح کی ہے۔اللہ تعالیٰ انہی صحیح عقا ئدیر خاتمہ بالخیرفر مائے اور قبروحشر میں بھی عافيت رکھے۔

> > فصيده درمدح حضرت زين العابدين مخطية

فرمایا عبدالملک بن مردان نے خواب میں دیکھا کہ سجد کے محراب میں اس نے چار مرتبہ پییٹاب کیا۔ بیدار ہوا تو اس خواب کی اہمیت کومحسوس کر کے تعبیر کے درپے



4j ,

ું 🐧

ہوا۔حضرت سعید بن المسیب مینیا مہر پنہ منورہ میں بورے جلال واکرام کے ساتھ بے تاج ہادشاہ تھے۔ان کوتعبیر کے لیے زحمت دی گئی تو ارشادفر مایا اس کے حیار بیٹے خلیفة المسلمین ہول گے چنانچہاس کے حاروں بیٹے 🛈 دلید بن عبدالملک 🏵 سلیمان بن عبدالملك ٣ يزيد بن عبدالملك ٣ بشام بن عبدالملك ورجه خلافت تك ينجيه اس ہشام بن عبدالملک نے تقریباً 20 برس حکومت کی اور ایک مرتبہ طواف کے لیے مکہ مکر مہ حاضر ہوا تو حجرا سود کو بوسہ دینے کے لیے آ گے برد ھا، طواف کرنے والوں کی بھیٹرنے کوئی پروانہیں کی اورخلیفہ ہونے کے باوجود دھکھے لگےاور بالآ خرمطاف کے کنارے پرواپس آ گیا۔ای اثنامیں خانوادۂ نبوت کے گل سرسبد،حضرت سیدالساجدین ، امام زین العابدین میشد کی حرم شریف حاضری ہوئی اور جونہی آپ مطاف میں داخل ہوئے تو لوگوں نے آپ کے احترام میں جگہ جھوڑ دی آپ بہت پُر وقار طور پر آ گے بڑھے،حجراسودکو بوسہ دیااورطواف کا آغاز کیا۔آپ جس طرف بھی جاتے تھےلوگ آپ کے احترام میں راستہ چھوڑ دیتے تھے اور نہایت پُرسکون طواف جاری تھا۔ دیکھنے والوں کے لیے بیہ منظرنہایت حیرت ناک تھا کہ خلیفہ 'وقت کی بروا نہ ہواور ایک ایسی ہستی کے لیے اوگ بچھے چلے جارہے ہوں،جس کے پاس نہ فوج ، نہ خدم وحشم ، نہ تاج اور نہ تخت ،ای ا ثنا میں کسی نے ہشام ہے یو جھا کہ بیکون ہیں؟ وہ اچھی طرح جانبا تھا كه بيكون ميں؟ حضرت زين العابدين ابن حسين ابن على مُقَالِّيَةٌ مِيں ليكن تجابل عارفانه ے بولا مجھے کیامعلوم کہ بیکون ہے؟ شاعراہل بیت کرام ابوفراس ہمام بن غالب فرز دق تمیمی وہاں کھڑا تھا۔اس سے حضرت والا کی بیتو ہین برداشت نہ ہوئی اور حضرت زین العابدین میست

القالقة المنافظة المن

وي مريد ميد ريز دالماس

### کی شان میں برجسته بیقصیده کہا:

هذَا الَّذِي تَعُرِفُ الْبَطَحَاةُ وَطُأْتَـةً وَالْبَيْتُ تُسعُرفُهُ وَالْحِلُّ وَالْحَرَمُ تر جمہ: میدو ہمقدس شخصیت ہے کہ جس کے نقش قدم کو دا دی بطحا ( مکہ مکرمہ) پیچانتی ہے اور بیت اللہ( کعبہ) اور حل وحرم سب ان کو جانتے پیچانتے ہیں۔ هــــذَا ابُــنُ خَيُـــرِ عِبَــادِ الــــلّـــهِ كُــلُّهــم هَــذَا التَّــقِــيُّ الـنَّــقِــيُّ الـطَّــاهــرُ الْعَلَـمُ ترجمہ: بیتو اس ذات گرامی کے لخت جگر ہیں جواللہ کے تمام بندوں میں ے سب سے بہتر ہیں (حضور اکرام ﷺ) یہ پر ہیز گار، تقوی والے، یا کیزہ،صاف ستھرےاور قوم ( قریش) کے سردار ہیں۔ إِذَا رَأَتُسهُ فُسرَيُسشٌ فَسالُ فَسائِسُهَا إلىسى مُسكِّساره هلذًا يَسنَتَهلى الْسكِّسرَمُ ترجمه: جب ان كوفبيله قريش كے لوگ ديكھتے ہيں تو ان كود كھے كر كہنے والا يہي کہتا ہے کہان کی ہزرگی وجواں مردی پر بزرگ وجواں مردی ختم ہے۔ اگر جدمؤ رخین میں اس قصیدے کے متعلق بیرا ختلاف ہے کہ اس تصیدے کو حضرت زین العابدین نہیں بلکہ ان کے والدمحترم حضرت حسین بن علی مِحَالَیْمُ سے بارے میں یڑھا گیا ہے اور اس قصیدے کوفرز دق نے نہیں بلکہ عمرو بن عبید حزین کنانی نے کہا





ہے، مادح ، جربر اور کثیر اور ممدوحِ حضرت امام محمد با قرابین زین العابدین البیانیم کوبھی



£ \* 1

کہا گیا ہے کیکن ان تاریخی اختلافات کے باوجود یبال ابن خلکان ،امام یافعی اور ابن کثیر ٹیشنٹن کی روایت کوتر جیح دی گئی ہے۔

# عريون كامعامده اوريمين.

فرمایا عربی زبان میں "مین" فتم کو کہتے ہیں اوراس کی جمع ہے" اُیُمَان"۔ اور مین سیدھے، دائیں ہاتھ کو بھتے ہیں۔ عرب جب کوئی معاہدہ کرتے تھے تواس میں شدت اور پختگی پیدا کرنے کے لیے آپس میں دائیں ہاتھ سے بھر پورمصافحہ کیا کرتے تھے۔اس دجہ ہے تھے کی بیدا کرنے کے لیے آپس میں دائیں ہاتھ سے بھر پورمصافحہ کیا کرتے تھے۔اس دجہ ہے تھے کی دجہ کے بھی "مین" کہنے لگے۔

#### چراغ حسن حسرت اورزاېد خشک. مورت

ر المایا بر مغیری زرخیز زمین نے جو زر وجوا ہرا گلے ان میں سے ایک جناب چراغ حسن حسرت بھی ہے۔ حقے کے رسیاا ور رندخراباتی۔ ایک مرتبہ دوران سفرایک مولوی صاحب سے حقے کی مولوی صاحب سے حقے کی فرمائش کی لیکن وہ زاہد خشک اور مکان حقے سے خالی۔ مولوی صاحب نے صور تحال فرمائش کی لیکن وہ زاہد خشک اور مکان حقے سے خالی۔ مولوی صاحب نے صور تحال عرض کردی اورخود نسوار مند میں ڈال لی۔ حضرت حسرت نے برجست شعر کہا:

میست حقہ نے تماکو ہر مکان مولوی مولوی بیست حقہ نے تماکو ہر مکان مولوی







1 × 1



#### شورش کاشمیری اور مولا نا حسرت کی عیادت. مورش کاشمیری اور مولا نا حسرت کی عیادت.

فرمایی جب موت اپنا پنجه گاڑ دے تو بہتی کے کسی مسجد والوں کی دعائمیں سی جاتی۔

زع کے عالم میں دوستوں کے چبرے شاید موت کی تلخی کو کم کردیتے ہوں لیکن چراغ

بجھ کرر ہتا ہے۔ مولا نا چراغ حسن حسرت کا آخری وقت ون بدن قریب آرہا تھا۔

جناب شورش کا تمیری عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا اور شاد عظیم

آبادی کا ایہ شعریز ھا:

۔ اعضاء بدن سب مضطربیں اس ول کے شہادت پانے سے لشکر میں تلاظم بریا ہے، سردار کے مارے جانے سے

ا ماسواغیر ہے اور اس کی نفی لازم ہے .

فرمایی ماسوا ک نفی کر کے وجود حقیق صرف ایک ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ ماسوا اس کے مظاہر تہیں ،
مخلوق ہیں۔ وجود حقیق ہی کی عبادت شارع کا مطلوب ہے۔ اگر ماسوا کواس کی مخلوق کی بجائے
اس کے مظاہر سمجھ کرعبادت کی جائے تو بعث انبیاء بین ابلال قرار پاتی ہے۔ خام خیال صوفیاء کواس
حقیقت پرغور کرنا چاہیے اوراس پُر فریب نقیے سے بازر بنا چاہیے۔ ماسوا کی عبادت سے حضرات
انبیاء بین اور اس بی حکمت ہوگی۔ وحدة الوجود کے غالی دعاۃ کیوں اس حقیقت سے صرف نظر
کرتے ہیں؟ ماسوا غیر ہے اوراس کی نفی فازم ہے۔ وحدت معبود کی راون کی اصل راہ ہے۔
کرتے ہیں؟ ماسوا غیر ہے اوراس کی نفی فازم ہے۔ وحدت معبود کی راون کی اصل راہ ہے۔







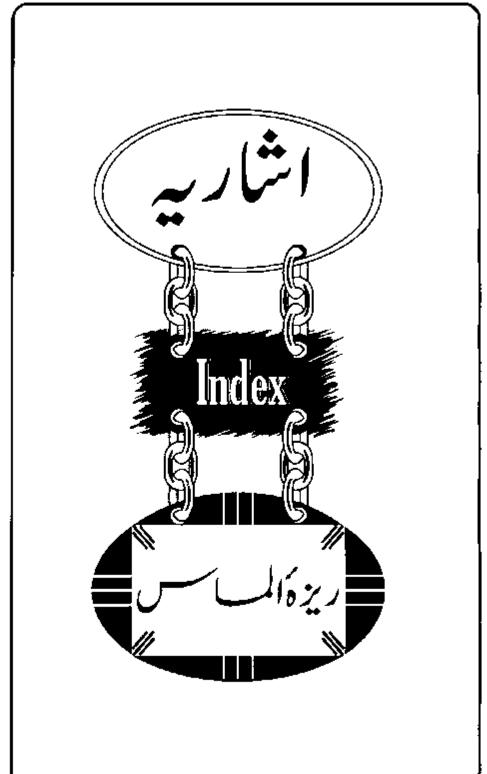







| صفحه | عنوان                 | تمبرشار |
|------|-----------------------|---------|
| 509  | سورتنس اورآ يات قرآني | 1       |
| 511  | احاديث نبويه مُلِينًا | 2       |
| 513  | » l= 1                | 3       |
| 549  | قبائل وخا ندان        | 4       |
| 551  | مثابات                | 5       |
| 562  | غذا ب وفرز ق ( فرتے ) | 6       |
| 565  | غروات                 | 7       |
| 566  | ماهوسال               | 8       |
| 571  | <i>''</i> تب          | 9       |
| 579. | رسائل واخبإرات        | 10      |
| 580  | اورادووطا كف          | 11      |
| 581  | اصطلاحات ُ محاورات    | 12      |
| 591  | خهوار                 | 13      |
| 592  | طب                    | 14      |
| 593  | خرب الامثال           | 15      |
| 593  | حيانور                | 16      |
| 594  | علم فجوم              | 17      |
| 595  | اشعار                 | 18      |







80

109

89

83

79,95,104



## سورتمل اورآ بات قرآنیه

سورة المثلوير



إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْانَه...

78 سورة التوبير

إنَّمَا يَخْشَى اللهُ ...

352

أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ...

ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّ لِيْنَ...

230

أَوْ لَئِكَ يُوْتُوْنَ آجْرَهُمْ مَرَّنَيْن...

121 مورة الحجر

سورة الاعلى

81 مورة الحديد

سورة الانعام

87

100,101,105,199

مورة الخريم

سورة البقره

80

سورة العربر

309



ذلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ...

314





| ىي | اشار.                                     | 510                                             | ريزهُ ٱلماس                          |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | (ن) ال                                    | سورة الخ                                        | رَبِّ زِدْنِيْ عِلْماً.              |
|    |                                           | 107 سور ۋال                                     |                                      |
|    | 99<br>ئى فى سېيلىنى                       | 79 وَ أُوْذُو                                   | عَفَا اللَّهُ عَنْكَ.                |
|    | 212<br>اينيهِ خَلُقُ السَّمُواتِ          |                                                 | ﴿ فَعَسْلَى أَنْ تَكُرَّهُوْ ا       |
|    | 390 <br>نَاكُمُ الرَّسُوْلُ               | وَ مَا الْـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | سورة فاتحه                           |
|    | 114 <br>خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.<br>84 | وَاللَّهُ                                       | نَّا بِاللَّهِ قُلْ امَنًا بِاللَّهِ |
|    | 04<br>نُ أَخْرَجَ الْمَرْعٰي<br>81        | 287 وَالَّذِي                                   |                                      |
|    |                                           | وَالَّذِيْر<br>82                               | كُلَّ يَوْمٍ هُوَ                    |
|    | نَّ اَمَنُوْ اوَ هَاجَرُوْ ا<br>190       | وَالَّذِيْر<br>470                              | كُلُّ حِزْبٍ بِمَا                   |





| Ę  | 1 | 1 |
|----|---|---|
| ., | ı | • |

| 0.7 | سورة يوش                                                                                                       | :<br> <br> | وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 97  | يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا                                                                               | 426<br>    | <b>₹</b> ₹                        |
| 38  |                                                                                                                |            | مسوره کوسٹ<br>معوره کوسٹ          |
|     | يَامُو هُمْ بِالْمَعْرُوفِ                                                                                     | 169        |                                   |
| 152 | ى نبوي                                                                                                         | احاديد     |                                   |
|     |                                                                                                                |            |                                   |
| 220 | ا ئيمان والول کی روهين تو جنت کے                                                                               |            | این کانوں کو اکلیف دہ             |
|     | . أم النس النماز بإبلاي ــــــ                                                                                 | <br> 117   |                                   |
| 213 |                                                                                                                |            | أَرْ رُونَى مسلمان شخص ابنے       |
|     | النظام المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة | 118        |                                   |
| 121 | ىن دىيون <del>ئىكىيى</del> دېردىدىد                                                                            | 118        | ا الله تعالی فرشتول کے سامنے      |
|     |                                                                                                                | 11.0       | اللہ تعالٰی نے دین ودنیا کا جوعلم |
|     | فَيَكِ لِكَا كُرُهَا مَا كَعَائِ كُو                                                                           | 154        | , , ,                             |
| 169 | <u> </u>                                                                                                       |            | ان دین میں ہے صرف چار             |
|     |                                                                                                                | 136        | اؤس!ايكن مدۇعا نە ماتكىس          |
|     | جب سيدنا ابرا تيم مليهة  كوآ گ مين.<br>ا                                                                       | 223        | ا اول الهان بغروها شاما بین       |
| 177 | i                                                                                                              |            |                                   |

# × J.



130 چھپکل کو مار دینے کا تھم....

127 مچھيكل ،الله تعالى كى نافر مان مخلوق.....

117

117



142



118 ويكھيے البحي توميرا نكاح ہوا ہے....

154



شب گذشته میرے ماں بیٹے کی ولادت...

141



ىمىيمسلمان كادلىسى جائز چىزكو.....

118



145



جس مخض نے نمازعصر کو با قاعد گی ہے ....

جن احاویث میں سات یاستر کاعدو.....

جن كامول كے كرنے ہے رحمتِ اللي ....

213

جو مخص اے پہلے ہی نشانے پر ....

117

جوم جومنانے ....

116

..... چخص بھی حضرت عبدالمطلب کی اولا د....

119

جولوگ اس موت کوشهادت نبین سیجیتے ..... الاشوں کو بدر کے کنویں بین .....

215







| مومن ایک آنت سے کھا تا ہے اور      | لڑے کی طرف ہے دوا درلڑ کی               |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 148                                | 143                                     |
| میں جس کامولی (آتا) ہوں علی        |                                         |
| 218                                | مجص حكم ملا ب كديس اصحاب قرآن كى        |
| <b>U</b>                           | 217                                     |
| نومولود بچول کے سرمونڈ دینے کے     | <u>جھے نماز پڑھنے والوں کو آ</u> ل کرنے |
| 141                                | 136                                     |
|                                    | -1                                      |
| ابرا جميم مَايِئلًا، حضرت          |                                         |
| 61,62,88,141,160,162,177,287       | آ دم مليلاً ، حضرت                      |
| 304,442                            | 62,105,237,283                          |
| ابراتيم عشرصا جرادة رسالت مآب الله | آ دم بنوری بخواجه<br>301,279            |
| 141                                | آ زاد (محم <sup>دسی</sup> ن )           |
| ايرېد                              | 46                                      |
| 349                                | آلوی،علامه(شبابالدین)                   |
| ابن الي الزياد                     | 86,98,102,103                           |
| 243                                |                                         |
| ابن! بي العباس عنبلي               | ابرابيرنخعي                             |
| 133,134                            | 172,185                                 |





| ر ز | - JF         |
|-----|--------------|
| ¥   | - 24<br>14 1 |
|     | اشاربي       |
| 7   |              |



| ( , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ار پر در در استفعار            |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 266,317,318,319,487                     | ابن الي فديك (ابواستعيل)       |
| ابن خلکان                               | 130                            |
| 505                                     | اینالا خیر                     |
| ابين ذياح                               | 226                            |
| 321                                     | ابن امیرالحاج <sup>حن</sup> فی |
| ابن رجب حنبلي معافظ                     | 264                            |
| 133                                     | ابن تیمیه،شخ                   |
| ابن شحنه                                | 266,281,312,340,464            |
| 264                                     | این جماعه                      |
| ابن عابد مین الشامی                     | 264                            |
| 268                                     | این جوزی                       |
| این عاشور                               | 281                            |
| 266                                     | ابن حاجب                       |
| ابن عبدالبر                             | 231                            |
| 211                                     | این حجر عسقلانی مصافظ          |
| ابن عرب شاه                             | 55,63,128,130,149,150,201      |
| 317                                     | 203,264,270,436                |
| این فر پی                               | این تزم ظاہری(اندلی)           |
| 119,270,281,282,285,286,287             | 228,370                        |
| 292,304,305,309,311,312,337,            | این فلدون                      |





| •  | <b>*</b>  |
|----|-----------|
| 7  |           |
| -4 | اشاربيه   |
| 7  | <u>++</u> |



| ا بن محيين              | 338,339,370,371,380,383,427  |
|-------------------------|------------------------------|
| 488                     | ابن عربی ٹانی (لقب)          |
| ابوالغنا ئم محمد        | 381                          |
| 473                     | ابن عطاءالله سكندري          |
| ايوزرعه جاهنية          | 265                          |
| 53,54                   | ابن قتيبه                    |
| ا بوطلحه إنصاري والفؤ   | 370                          |
| 60                      | ا بن قیم                     |
| ابوعبيده بن الجراح فأفظ | 164,165,166,167,250          |
| 191,196,197             | ا بن کثیر                    |
| ا بوعلی بین خلا د       | 505                          |
| 42                      | ا بن ماجبه                   |
| ابوعلی جبائی            | 166                          |
| 48                      | ابن مظفر                     |
| ا بومجمد خوارزی         | 281                          |
| 42                      | ا بن جمیم                    |
| ابوباشم هيشد بي         | I                            |
| 42                      | ابن جام (الكمال ابن البمام)  |
| الوالحسن على ندوى مسيد  | 236,264,226,231,232,263,264, |
| 273,274,275,277         | 268                          |



| ريزةاكماس | **         |  |
|-----------|------------|--|
|           | ريزة ألماس |  |

| 240,241,242368                     | (بوالزبير                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| ابوبكر بصاص رازى                   | 366                                        |
| 243,439                            | ا بوالغيب الطمري                           |
| ابو بمر محد عبدا متداين عربي مائني | 112                                        |
| 350                                | ا بوالعاص جائفة                            |
| اليوبكر فالثغذ                     | 89                                         |
| 61,62,71,158,161,162,194,197       | ا بوالفصل، نجوى                            |
| 205,208,210,211,212,213,216,       | 473                                        |
| 217,219,220,247,430,481,494        | ا يوالقاسم التنوخي                         |
| ا يوتراب جاففا (نقب )              | 112                                        |
| 203,365                            | ابوالكلام آ زاد                            |
| ابو.خميفه                          | 375                                        |
| 198                                | البوالوقا ءافغاني                          |
| ا يوجع فمرمجمه بن عمر              | 369                                        |
| 369                                | الويمراسكاف                                |
| ا بوجعفر منصور                     | 248                                        |
| 350                                | ابوبَرين عَنَى                             |
| ابوحفص شِيَّقَةُ (عَب)             | 438,439,440                                |
| 203                                | ابوبكر خصاف الشبياني (احمد بن عمرو بن مهير |
| ابوهنیفه(نهمان بن ثابت)            | الشيباني المعروف امام ابو بكر خصاف)        |



| <b>ન્</b> )  | *      | 3 |
|--------------|--------|---|
| رميز ؤاكمائر | *      |   |
| ريروامار     | - ١٩٩٩ |   |

| أ بوعمر قاشانی               | 105,132,206,241,242,250                   |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| 42                           | ابوداؤدالطبيالسي                          |
| ابوعمران موی بن عمران مرتلی  | 243                                       |
| 383                          | ابورشيد سعيد نبيشا بورى                   |
| ابوقحا فد موثلة              | 42                                        |
| 211,216,217                  | ابورجم بن عبدالعزى                        |
| الومر يم عمره بن مرة بن الأ  | 153                                       |
| 213                          | ابوسعيدا بوالخير،خواجه                    |
| الومعاوسة إيزا               | 291                                       |
| 365                          | الوسعيد خدري جونز (سعد بن ما لک بن سنان ) |
| ا بومویٰ اشعری جی تفذ        | 201                                       |
| 60,194,195                   | البوسفيان فبزلفته                         |
| ابوموى بارون                 | 209,210,221,222                           |
| 60                           | ا بوشاه جُرِيْتُ                          |
| الإقيم                       | 197                                       |
| 243                          | ا بوظفىرندوي،سيد                          |
| ا بونتيم اصفها ني            | 489                                       |
| 112                          | ا بوعبیده بن جراح (امین الامة، عامر بن    |
| ## 12/291                    | عبدالله)                                  |
| 122,123,124,126,226,228,325, | 60,194,204,210,212,481,495                |

ij, je

| ر<br>بينيا <u>ئ</u> | اشاريه  | . 5                      | ريزهُ ألماس 18            |
|---------------------|---------|--------------------------|---------------------------|
|                     | 287     |                          | 326                       |
|                     |         | اسعدآ فندى               | احمد رضاخان ممولانا       |
|                     | 318     |                          | l . a                     |
|                     |         | بسفرائني،امام            | احمه على لا ټوري به ولا ټ |
|                     | 112     |                          | 276                       |
|                     |         | اساعيل شهيد مشأه         | احدمعمار                  |
|                     | 73,277  |                          | 496                       |
|                     |         | اساء بنت عميس عافقا      | احرباهم                   |
|                     | 195     |                          | 206                       |
| ٠                   |         | بسيدين حفيهر والفئظ      | اخنس بن يزيد              |
|                     | 186     | , , , , , ,              | 156                       |
|                     |         | اشترنخعی                 | ا درلیس ملیّنهٔ ای حضرت   |
|                     | 198     | -,                       | 284,285                   |
|                     |         | اشرف عى قدا نوى بمولا نا | ارجمند بانوبنت آصف خان    |
|                     | 266,277 | •                        | 496,497                   |
|                     |         | اشعث بن قيس دي فنظ       | ارشمیدس (Archimedes)      |
|                     | 199     |                          | 294                       |
|                     |         | أصحمة                    | اسیجانی،امام              |
|                     | 163     |                          | 243                       |
|                     |         | i                        | ا سحاق ماليَّلاً ، حصرت   |
|                     |         | <del></del>              | ·····                     |

| اڅار                        | ملا من الله عنوان الله الله الله الله الله الله الله ال | ボイン                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحرثين                     | امام!                                                   |                                                                                                                                             |
| 502<br>بخش ناتخ             | 336                                                     |                                                                                                                                             |
| 422                         | ا قبال مجددی، پر دفیسر                                  |                                                                                                                                             |
| دالله مها جر مکی ، حاجی     | l l                                                     |                                                                                                                                             |
| 331                         |                                                         |                                                                                                                                             |
| يتمور كور گانى              | 288,291,292,293,296,331,362,                            |                                                                                                                                             |
| 317,318,497                 | 385,386,397,404,405,406,474                             |                                                                                                                                             |
| ربينائى                     | اكبريا دشاه امير:                                       |                                                                                                                                             |
| 381                         | 401,475,490,501                                         | ن                                                                                                                                           |
| إلىلەتتىلىم نىشى            | اميرا                                                   |                                                                                                                                             |
| 381                         | 397                                                     |                                                                                                                                             |
| الْفاطمه بَيْكُم (صاحب بَی) | التش المة ال                                            |                                                                                                                                             |
| 402                         | 396                                                     |                                                                                                                                             |
| ſ,                          | الطاف حسين حالي                                         |                                                                                                                                             |
| 394                         | 303,359,371,372,398,427                                 |                                                                                                                                             |
| پاین ما لک مرتاشهٔ          | الملاحى الخوارزي انس:                                   |                                                                                                                                             |
| 45,60,65,126,171,175,176,2  | 226, 42                                                 |                                                                                                                                             |
| 228                         | المهتدى بالله العباس                                    |                                                                                                                                             |
| والله خان اتشآء             | انثاء 243                                               |                                                                                                                                             |
|                             | عرار كورگانى                                            | الما الحرين الدين الدين الما الما الما الما الما الما الما الم |

| <b>1</b> 2          |
|---------------------|
| <u>ريز هُ ٱلماس</u> |
|                     |

41 ~ j

|   |                                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|---|--------------------------------|-----------------------------------------|
|   | 218                            | 414,415,416                             |
|   | أمرا يمن وثانيا                | انعام القديقتين                         |
|   | 208,219                        | 411                                     |
| į | أم سمد وفاقا                   | ا انورصا بری،علامه                      |
|   | 136,186,446                    | 377                                     |
|   | أم عطيد بخابثنا                | اورنگ زیب عائشیر                        |
|   | 200                            | 297,380,402                             |
|   | أمر كلثؤم بنت سيدناعلى والغنبا | اوک بن ساعده رفائز                      |
|   | 206,207,208                    | 223                                     |
|   | أسكلتوم وإنخ                   | اليه وروز زخا وَ (Eduard Sacchau)       |
|   | 192,200                        | 370                                     |
|   | أميد بن خدف                    | اینڈریوز (Andrews)                      |
|   | 144,145                        | 358                                     |
|   |                                | اَنَة (مخنث)                            |
|   | با برباوشاو<br>با برباوشاو     | 134,139,140                             |
|   | 401                            | أ بي بن خلف                             |
|   | يا وبيد بخي ها                 | 144                                     |
|   | 136,137                        | أسامه بمن زيد ولأفثؤ                    |
|   | با قلا فی الهام                | 186,192,209,219                         |
|   | 206                            | اً مُ مِ الْسِ جِيَنْتِينَا             |
| 1 |                                | <u></u>                                 |

| નો પ                 | *        |
|----------------------|----------|
| <u>و ریزهٔ اکماس</u> | <b>T</b> |
| <u> </u>             | 7        |

# # / }

| _                                          |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| بركات احمد تُوتَل بهميم                    | باقى بالله، فواجه                      |
| 368                                        | 290,309,342,344,345,380                |
| برَئت الله بحويالي مولانا                  | بخاری امام (ابوعبدانله محمد بن استعیل) |
| 353,355,356,357                            | 128,130,166,405,439                    |
| بر بان الاثمَد                             | بدربن عبدالله مزنى وينظأ               |
| 369                                        | 435,436                                |
| بر بإن الدين النبير عبدالعزيز              | بدرالدين اسحاق بشيخ                    |
| 369                                        | 335                                    |
| بال دريخ                                   | بدرالدين، شِيْعَ                       |
| 65,210,212                                 | 336                                    |
| بلبن ،سنطان                                | بدرالدين مينى                          |
| 499,500                                    | 264                                    |
| يوعلى سينا (يونعى حسين بن عبدالله بن سينا) | بدراندین فرنوی ، شیخ                   |
| 291,404,405,472                            | 302,303                                |
| بہادرعلی صینی میر                          | بدُهن ،نواب                            |
| 407,408                                    | 359                                    |
| بہاری                                      | براءين معرور فانفذ                     |
| 339                                        | 220                                    |
| يها دَالدين ذكريا ، ستاني                  | برك بن عبدالله شيى                     |
| 338                                        | 320                                    |
|                                            | J                                      |





| :_= | اشار,   | 52                        | 22      | يز هُ ٱلماس           | <i>)</i> |
|-----|---------|---------------------------|---------|-----------------------|----------|
|     | 361     |                           |         | بهاؤالدين عاملي مثين  |          |
|     |         | پانته ورنگ کھان کھو جی    | 367     | Ì                     |          |
|     | 355     |                           |         | تحتم (مخنث)           |          |
|     |         | پنڈت جگت رام              | 134     |                       |          |
|     | 355     |                           |         | بالمال                |          |
|     |         | م <sup>ب</sup> يتمبر سنگھ | 387     |                       |          |
|     | 292     |                           |         | بي سلام ولنساء        |          |
|     |         |                           | 371     |                       |          |
|     |         | تا بين (۱۱)               |         | بيرتنكه               |          |
|     | 379     |                           | 356     |                       |          |
|     |         | ترم <b>ن</b> دی،امام      |         | بيضاوى معلامه         |          |
|     | 128     |                           | 98,231  |                       |          |
|     |         | تمناعی دی مورانا          |         | بىكن ۋى كارپ (فلىفى ) |          |
|     | 391,392 |                           | 405,406 |                       |          |
|     |         | تنميم وارى هافلا          |         | بينيم بھو پال         |          |
|     | 46,47   |                           | 492     |                       |          |
|     |         | تيان بعيلواري             |         | تيهجتى ءامام          |          |
|     | I       |                           | l       |                       |          |

تَنْقُطُ الْخَيْنَةِ عَلَى الْخَيْنَةِ عَلَى الْخَيْنَةِ عَلَى الْخَيْنَةِ عَلَى الْخَيْنَةِ عَلَى ا

بامر (Palmer)

141

کی) تناءالله پانی چی، قاض

392

1) ~ 18 14 —

| شار بي <sub>د مي</sub> ي | , | * #F     |
|--------------------------|---|----------|
| اسارب سي                 | * | 4        |
|                          | 4 | اسمارييه |

| <del></del>                  |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 42                           | 301                          |
| حلال الدين رومي بمولاتا      | <b>(E)</b>                   |
| 82,108,285,292,294,337       | جابر بن عبدالله الصاري والتؤ |
| جلال العدين سيوطي            | 126,176,366                  |
| 264                          | جارج سیل (George Cell)       |
| جمال اشقر                    | 306                          |
| 242                          | جان اسٹوارٹ ٹل (فلسفی )      |
| جناح بمستر                   | 404,405,406                  |
| 363                          | ا جبائی صغیر                 |
| جوا ہرلال نبېرو، پنڈت        | 42                           |
| 376,393,394                  | جبانی سیر                    |
| جوزف بحوروش (Josef Horovitz) | 42                           |
| 370                          | جبرئيل امين عينة             |
| جوَّل فَحَ رَبادي            | 61,68,69,78,80,171,182,193,  |
| 375,376,377,393,394,410,411  | 205,292,439,449              |
| جبهاً تكبير بأدشاه           | 12.                          |
| 490,491,496,497              | 504                          |
| جي <i>يب گوليس</i>           | جعفر بن ا في طالب ملتفة      |
| 318                          | 153,193,195                  |
| ہے۔این چڑتی                  | جعفر بن حرب<br>ر             |





|              | 4   | ٦,  |
|--------------|-----|-----|
| ألماس        | 4.  | •   |
| رمو <u>ں</u> | 7/3 | _\= |
|              |     | 7   |

| 231                                           | 353                    |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| حياج بن يوسف                                  | ( <b>&amp;</b> )       |
| 175,176,224,364,366                           | چراغ حسن حسرت ،مولانا  |
| حديفه دفافلؤ                                  | 505,506                |
| 53                                            | چندولال، لاله          |
| حسام الدين ابو محد عمر بن عبدالعزيز ابن ماز د | 360                    |
| بخارى                                         | <b>⟨∪⟩</b>             |
| 368,369                                       | حاتم طاكي              |
| حسان بن ثابت والفؤ                            | 478                    |
| 125                                           | حارث بن حارث الأنفؤ    |
| حسن بصری                                      | 226                    |
| 176,185,231,443                               | حارث بن کلده           |
| حسن بن زیاولؤ لوی                             | 225                    |
| 242                                           | حاتم نيشا بوري         |
| حسن نظامی ،خواجه                              | 112                    |
| 293,359,360,427                               | حابدءسيد               |
| حسن ديستو                                     | 358,359                |
| 72,142,143,207,321                            | حبيب الرحن شرواني      |
| هنه ا                                         | 374,487                |
| 481                                           | حبيب الله قندهاري، ملا |
| (                                             | )                      |

| i | ,      | <i>"</i> |
|---|--------|----------|
|   | ¥      |          |
|   | المييج | اشاربيه  |

| ريز وُ الماس |  |
|--------------|--|

| 221                             | حسنيين كريميين شافقها      |
|---------------------------------|----------------------------|
| خالد بن عبدائله                 | 206,321                    |
| 349                             | حسين بزانفزو               |
| ځالدین ولريد مخز وي ځاڅنا       | 72,142,199,364,365,504     |
| 136,154,196,204,205,322         | حضيه ولخظا                 |
| غان اجمل غان                    | 183,207                    |
| 376                             | حلوانی ءا مام              |
| خان جہان لودهی                  | 243,267,268                |
| 491                             | حمدان قرمط                 |
| فائم، بي بي                     | 322,323,325                |
| 497                             | میدی                       |
| خان مجمر ، مولا نا              | 128                        |
| 276,277,278                     | حيان بن علم ويخلفا         |
| غديكِه في الله                  | 156                        |
| 68,69,70                        | حيدرعلي آتش،خواجه          |
| خرم بشنراده ( شاه جهال باوشاه ) | 412                        |
| 495,496                         | į į                        |
| خصر ماينة.                      | خالد بن سعيد ﴿ فَأَمُّنَّا |
| 116,458                         | 194                        |
| خلف بن ہشام                     | خالدىن سعيدىن العاص ولأثنؤ |
|                                 |                            |

| · · | F                       |
|-----|-------------------------|
| *   | اشار ت <u>ي</u><br>— په |
| 7   | <del>"</del> _          |



|          | د وست محمر قندهاری ، خواجه | 101                                         |
|----------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 301      |                            | خليده دي في                                 |
|          | ويناناتهم برويال           | 219,220                                     |
| 353      |                            | خوله بنت تحكيم برهجنا                       |
|          |                            | 137                                         |
|          | ذ کاءالقدد بلوی مولوی      |                                             |
| 358,359  |                            | واراشكوه                                    |
|          | وو <del>ق</del>            | 380                                         |
| 421      |                            | دارقطنی (امام علی بن عمر)                   |
| ļ        | ذ <sup>ى</sup> بى، ھافظ    | 112                                         |
| 129,281  |                            | <i>בות</i> ي                                |
|          | ذ ئالىعارج                 | 166                                         |
| 108      |                            | داغ دېلوي                                   |
|          |                            | 381,382,383                                 |
|          | رازویل (Rodwell)           | دائمَ على رِحَكِيم                          |
| 361      |                            | 368                                         |
|          | دازی المام                 | وحال                                        |
| 41,266   |                            | 368<br>وجال<br>47,48,61<br>ورگاپرشاد<br>404 |
|          | رام چندر                   | ورگارپرشاد                                  |
| 353      |                            | 404                                         |
| <b>\</b> |                            | ·                                           |







| 434,437,478                     | راتی                           |
|---------------------------------|--------------------------------|
| رسالت مآب نظيل بعفرت            | 292                            |
| 46,49,53,54,55,56,57,59,60,61,  | رائے بہادر پرشاد               |
| 62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,  | 378                            |
| 73,80,89,90,91,92,94,96,99,100, | رجاء بن حيو ة                  |
| 104,107,114,115,116,119,120,    | 347                            |
| 121,123,124,125,126,127,128,    | ر جاء بن محمر                  |
| 129,130,133,134,135,136,137,    | 112                            |
| 138,140,141,142,143,145,147,    | رحمت علی، چومدری               |
| 148,149,153,156,157,158,161,    | 353                            |
| 162,163,164,165,166,170,171,    | رسالت بناه نائينگر ,حضرت       |
| 172,174,175,176,177,178,180,    | 43,44,45,46,47,49,50,51,57,79, |
| 181,182,183,184,185,186,187,    | 80,81,117,118,120,124,125,     |
| 188,192,193,194,195,197,198,    | 126,132,133,134,135,137,138,   |
| 199,200,201,202,203,204,205,    | 152,154,156,157,158,159,160,   |
| 206,207,208,209,210,211,213,    | 163,167,168,176,178,188,192,   |
| 214,216,218,219,220,221,222,    | 206,207,208,209,210,211,212,   |
| 223,225,227,244,247,252,258,    | 213,215,218,219,222,235,237,   |
| 259,262,266,281,282,284,286,    | 250,261,266,267,281,286,307,   |
| 288,300,307,316,321,326,330,    | 324,326,347,348,371,429,431,   |





| 745 | SF.     |
|-----|---------|
| 1   | 4 12    |
| 2   | اشاربيه |



| 348,365,371,386,431,433,434,                 |
|----------------------------------------------|
| 435,436,437,438,439,440,441,                 |
| 443,444,445,446,447,448,449,                 |
| 450,452,453,454,456,458,460,                 |
| 461,462,464,481,484,487,492,                 |
| 494,502                                      |
| رستم                                         |
| 109                                          |
| رقيه بنت عمر خاتفز                           |
| 207                                          |
| رقيه وبطلا                                   |
| 200                                          |
| ركن الدين محمود الاصولي بن عبيدا نلد الملاحي |
| الخوارذى                                     |
| 42                                           |
| رمله بنت ابوسفيان جهينها                     |
| 221,222                                      |
| رنجيت سَنَّلِيه ، داجه                       |
| 379                                          |
| روم ، مولا تا                                |
|                                              |





| <sup>(۲</sup> | · #                    |
|---------------|------------------------|
| #             | اشارئي <u>ہ</u><br>سير |



|                                               | ·· <del>-</del>               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| 362                                           | زید بن ثابت الآئیز<br>ا       |
| سراج الدين ، ييخ (عمر بن على ، قارى الهدامه ) | 192,193                       |
| 264,265                                       | زيد بن عمر مانخته             |
| سرهسي بنتس الائمه                             | 207,208                       |
| 241,243                                       | زين العابدين ،امام            |
| سريال سنگه                                    | 316,502,503,504               |
| 356                                           | زيينب بنت جحش ويفظ            |
| سعد بن ا بي و قاص ولافترًا                    | 183,192,208                   |
| 137,138,225,495                               | نينبه په هخا (صاحبزادي صاحبه) |
| اسعدي، شيخ                                    | 90                            |
| 407                                           |                               |
| سعد الخاتمة                                   | مجاد حسين مولانا              |
| 147,159,177,212,458                           | 427                           |
| سعيد بن المسيب                                | سخاد حسين ،خواجه              |
| 503                                           | 371                           |
| سعيد بن زيد برانفوا                           | سجاد (لقب)                    |
| 495                                           | 159                           |
| سفاح (عیاس خلیفه )                            | سخاوی، امام                   |
| 289                                           | 188,264                       |
| سفيان بن عينيه                                | مرکشن پرشاد،مهاراج            |
|                                               |                               |



| د ``` | 1        |
|-------|----------|
| *     |          |
| 4     | <u> </u> |



| سائل، کلیم                    |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 397                           | [ سكاكيني ، شيخ                             |
| سنجربن ملك سلجو تى            | 133                                         |
| 369                           | سلمان فارس جانظة                            |
|                               | ا ممان قارل قامو                            |
| عودا                          | 122                                         |
| 415                           | l .                                         |
| .94.                          | سلمه بن أكوع ولأنذ                          |
| مود و پشت زمعه چآنجا          | 214                                         |
| 138                           |                                             |
|                               | المطوان في منافعة                           |
| سبله بنت مسعود بن اوس بن مالك | سليمان بن سنيد                              |
| انصاربيه وثفا                 | 436                                         |
| القبارية الها                 | 1 . 1                                       |
| 176                           | سليمان بن عبدالمغك                          |
| سهما د ع داده                 | 503                                         |
| مسهبيل بن عمرو رخاشة          | سلیمان تونسوی مشاه                          |
| 153                           | ا ينان و حون الراء                          |
|                               | 330                                         |
| سیداحمدخان بسر                |                                             |
| 358,372                       | سلیمان ندوی ہسید                            |
| 1 '                           | 124270 497 490                              |
| سيداحد شهيد،                  | 134,370,487,489                             |
|                               |                                             |
| 274,276,301,402               | سلیمان (صاحبزاده خوابه فرید الدین<br>مسعود) |
| سيوا سنكي                     | أسدى                                        |
|                               | ""                                          |
| 356                           | 335,336                                     |
|                               |                                             |
|                               | l                                           |









| 316,359,360,370,372,487,492 |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| شرجيل                       | شادعظیم آبادی                         |
| 481                         | 506,391,392                           |
| شرحهیل بن حسنه هخانز        | شاطبی ،امام                           |
| 222,481,482                 | 266                                   |
| شرف الدين بحيل منيري ، شيخ  | شافعی، رمام                           |
| 341,342                     | 206,484                               |
| شعيب مايزها، حضرت           | ا شام لال نهرو، پنڈت                  |
| 96                          | 388                                   |
| تشمسالعلماء(لقب)            | شامی،علامه                            |
| 372                         | 167,319,366                           |
| فتكر پرشاد                  | ا شائق                                |
| 378                         | 392                                   |
| شَکَرلال،سر                 | [ شاه ارزان<br>                       |
| 377  <br>شورش کامتمبری      | 392                                   |
|                             | شاه جهان بادشاه ( خرم شنراده )        |
| 506<br>شوکانی               | 395,496,497,498                       |
| Ī                           | شاه دل الله محدث و بلوی<br>محدث ۲۵۵ م |
| 270<br>شوكت على             | 73,85,266,292,301,502                 |
| حولت من<br>ا                | شبل نعمانی مولانا                     |







| *           | اشار بر<br>اشار بر | 5:                     | ريزهُ ٱلماس 32   |
|-------------|--------------------|------------------------|------------------|
|             |                    | مددالثهيد              | 387,388          |
|             | 243,369            |                        | شیرازی(حافظ)     |
|             |                    | صدرالدين عارف ملتاني   | 399              |
|             | 339                |                        | شیر شاه سوری     |
|             |                    | صفيبه والظهاء سياره    | 491              |
|             | 186                |                        | الشمنى المشتى    |
|             |                    | صلاح الدين ايوني سلطان | 264              |
|             | 40                 |                        |                  |
|             |                    | صندل                   | صابرکلیری «خواجہ |
| ن<br>«م     | 379                |                        | 290,291,333,338  |
| <b>€</b> -₩ |                    | صهيب روى جلافظ         | صاحب روح المعانى |
|             | 122                |                        | 86,95            |
|             |                    |                        | صاحب نورالا نوار |
|             |                    | لكييكية<br>ضاعه فأفخا  | 226              |

مدرانسعيد مدرانسعيد 369

194





| <del>/</del>                  |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| عامر بن سة ان اكوع ثانيَّة    |                               |
| 214,215                       | طحاوی:امام                    |
| عاكشه وجهجا                   | 149,167                       |
| 52,68,69,70,71,94,95,124,126, | طلحه بن عبيد الله والفيز      |
| 139,168,177,183,185,220,228,  | 203,495                       |
| 233,434,446,447,449           | طلحه والثنا                   |
| عبادبن بشر والفظ              | 52,159,160,212                |
| 186                           | طلحة الجود (لقب)              |
| عباس بن مرداس والشؤ           | 203                           |
| 156                           | طلحة الخير(لقب)               |
| عباس شروانی                   | 203                           |
| 490,491                       | طلحة الفياض (لقب)             |
| عباس ويانفذ                   | 203                           |
| 153,191                       | طنيجه بن خو مليد اسدى داينونو |
| عبدالجبارين حارث              | 204,205                       |
| 46,47                         | طاحسين ، ڈاکٹر                |
| عبدالجبارمعتزلي، قاضي         | 487                           |
| 42                            | (E)                           |
| عبدالجبادنعمان                | عا مربن فبير ورثافتهٔ         |
| 318                           | 212                           |
| (                             | . J                           |



<u>به</u> ئ ب ئال

| ₹ | <b>y</b> - | F           |     |
|---|------------|-------------|-----|
| ¥ |            | _           |     |
| 7 | 4 _        | <u>ر ہے</u> | إثا |



| <b></b> .                 |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| 115                       | عبدالحق محدث والوي                     |
| عبدانسلام ندوى بمولانا    | 290,339                                |
| 487,488                   | عبدائحكيم سيالكوثى بملآ                |
| عبدالعز ميز د الوي، شاه   | 401                                    |
| 367,402,502               | عبدالحميد                              |
| عبدالغفور                 | 159                                    |
| 411                       | عبدالرحمٰن بن ابوبكر عافظِ (عبدالكعبه) |
| عبدالقاور د ہلوی، شاہ     | 139,140,216,217,233                    |
| 384,484                   | عبدالرحمان بنعوف ثالثة                 |
| عبدالقادررائ بوري بمولانا | 137,212,495                            |
| 276                       | عبدالرحن بن مسلم خراسانی(ابوسلم        |
| عبدالكريم، حاجي           | خراسانی)                               |
| 316                       | 366                                    |
| عبدالله                   | عيدالرحمٰن بن مجم مراوي                |
| 491                       | 320,321                                |
| عبدالله بن الي أميه جافظ  | عبدالرحمٰن جا می مولانا                |
| 124                       | 502                                    |
| عبدالله بن الكواء         | عبدالرزاق كاشاني، شيخ                  |
| 55                        | 341                                    |
| عبدالله بن بسر رفالله     | عبدالرشيدنعماني مولانا                 |







|       | 4,   | <b>4</b> ٧ |
|-------|------|------------|
| ألماس | ريزة | ر<br>معجو  |

| £ × | ¥              |
|-----|----------------|
| 7   | اشارى <u>ي</u> |
|     | _              |

|                                     | <u> </u>                         |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 94,127,217,226,227,316,439,         | 170                              |
| 440                                 | عبدالله بن جحش                   |
| عبدالله بنعمروبن العاص ثابخيز       | 221                              |
| 122,123,124,170227,228              | عبدالله بن جعفر طالفنا           |
| عيدانقد بن عمر جومخنا               | 321                              |
| 101,126,147,171,181,201,207,        | عبداللدين حظله مورشأ             |
| 224,225,226,227,228,364             | 315                              |
| عبدالله بن مبارك                    | عبدالله بن زبيرٌ                 |
| 365                                 | 227,347,364                      |
| عبدامته بن مسعود جنائفا             | عبدالله بن زيد بن عاصم المازني   |
| 52,94,100,107,195,196,200,217,      | الانصاري وينتن                   |
| 226,227,228,486                     | 202                              |
| عيدانتدين مطاع بن عبدالله بن غطر يف | عبدالله بن زيد بن عبدرب بن تعلبة |
| 481                                 | اللانصاري جينظ                   |
| عبدانله بن وہب امراسی               | 128,202                          |
| 55                                  | عبدانقد بن زيد هاظ               |
| عبدالقدين وبهب بن مسلم              | 315                              |
| 129                                 | عبدامتد بن سمام فرنتنا           |
| عبدا مله چغتانی ، واکثر             | 122                              |
| 498                                 | عبدالله بن عبأس جونفنا           |
|                                     | J                                |



536

|   | 24      |  |  |
|---|---------|--|--|
| 2 | اشاربيه |  |  |
| • |         |  |  |



41 × 1

| حتيه                             | عبدالله الخافظ (ابوبكر)         |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 431                              | 211                             |
| عثمان بن طلحه ويلفؤ              | عيدالمطلب                       |
| 196                              | 119,180                         |
| عثان بن عفان والغيا              | عبدالملك بن مروان               |
| 200,212,222,224,310,315,494      | 126,347,502                     |
| _                                | عبدالوباب انصاری (تحکیم نابینا) |
| عثان برانتو (ابوقافه)            | 362,406                         |
| 211                              | عبدالو ہاب شعرانی ،شخ           |
| عروه بتشيري وكاشط                | 312                             |
| 130                              | عبيدبن عمير                     |
| عزالدين بن عبدالطيف بن عبدالعزيز | 60                              |
| المعروف بإبن الممالك             | عبيداللداحرار بخواجه            |
| 116                              | 43,401                          |
| عزرا ئىل ھايتۇ                   | عبيدالله بن عمر عاشجها          |
| 87                               | 225                             |
| عطاء بن بسار                     | عبيدالله بخوانيه                |
| 171                              | 380                             |
| علاق                             | عمّاب بن اسيدا موى والله        |
| 42                               | 208                             |

| <b>નો</b> ) ~         | •  |
|-----------------------|----|
| <b>~</b>              | *  |
| يو <u> ريز والمال</u> | •  |
|                       | E, |

| Č | _ | *   | ¥         | •        |   |
|---|---|-----|-----------|----------|---|
|   | 7 |     |           | 12       | 1 |
|   | 1 | 2 / | <u>,,</u> | <u>٧</u> | ′ |
|   |   |     |           |          |   |

| عنى بن عبدالله بن عباس جنائية | علاؤالدولة سمناني                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                               | _                                         |
| 316                           | 340,341,342,343,344,345                   |
| علی بن مدینی                  | علاؤالدين خنجي                            |
| 243                           |                                           |
| عنى جايشوا                    | 499,500                                   |
| 52,53,54,55,69,72,109,158,    | علا ؤ الدین عبدالعزیزین احمدا بغاری ،امام |
| 198,199,203,206,207,212,217,  | علا والدين، شخ                            |
| 218,224,310,320,321,396,445,  | 233,336                                   |
| 446,447,448,449,454,495       | عهم الله يشاه                             |
| عمار جلفظ                     | 301                                       |
| 53                            | علی اعائری لا ہوری ،سید                   |
| عمر بن عبدالعزيز              | 41                                        |
| 61,188,438                    | على القارى ،ملآ                           |
| عمر بن مازه                   | 72,495,502                                |
| 369                           | على بخش                                   |
| عمرسوبانى                     | 386                                       |
| 363,364                       | على براوران                               |
| عمرو بن بكيراتميمي            | 387                                       |
| 320                           | عنی بن حجر عسقلانی                        |
| عمرو بن عبيد حزين كناني       | 63                                        |









| عيىلى بن لطف الله بن مطهر بن شرف الدين | 504                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 317                                    | عمرو بن مهيرالشيباني                  |
| عيسيٰ (مسيع ) ماليفاً، حصرت            | 242                                   |
| 48,61,62,283,284,288,471               | عمر بن خطاب ( فاروق أعظم ) مُثَاثِقًا |
| عينىءعلامه                             | 52,60,61,100,101,122,126,131,         |
| 246,267,270                            | 132,133,136,137,146,147,159,          |
|                                        | 160,191,192,193,194,196,197,          |
| عالب (اسدانته خان)                     | 202,203,204,205,206,207,208,          |
| 292,294,304372,385,386,397,            | 209,210,211,213,217,219,225,          |
| 398,399,400,401,403,409,421,           | 251,315,480,481,482,494               |
| 422,479                                | عمران                                 |
| غزالى،امام                             | 442                                   |
| 280,322,325,405                        | عمرو بن العاص جياتظ                   |
| غلام علی د ہلوی ہمولا نا               | 191,193,194,196,197                   |
| 301                                    | عمروبن أمييه زلألثة                   |
| غلام صطفى قاسى بمولانا                 | 221                                   |
| 85                                     | عنقوره                                |
| غلام بهداني مصحقی امروی                | 220                                   |
| 413,414,416                            | عوف بن ما لك جِنْطَنْ                 |
| غيات الدين تغلقء سلطان                 | 60                                    |







| رکا | 2.0    |
|-----|--------|
| 7   |        |
| -4  | اشأربي |
| 7   | -      |



| 303,333,334,335,336,338 | 374,375                      |
|-------------------------|------------------------------|
| فصل ، ذا كثر            | غيلان مينيو                  |
| 318                     | 136                          |
| فصل بن دكين             |                              |
| 243                     | ا فاطمه وي الله              |
| ا فياض حسين             | 68,69,70,72,207,444,445,448, |
| 371                     | 454                          |
| فيروز شاوتغلق           | فخرالدین چشتی نظامی          |
| 339,341,342             | 502                          |
| فيض الدين د بلوي بنشي   | فخرالدین دہلوی               |
| 397                     | 330                          |
| فيقتى ا                 | المخرالدين رازي الهام        |
| 400                     | 405,472                      |
|                         | فخرالدين عراتي ، شخ          |
| قاسم بن قطلو يغا        | 338,339                      |
| 264                     | فرزدق(ابوفراسء م بنءَ لبتيم) |
| تاسم نا نوتوى مول نا    | 503,504                      |
| 266,294                 | فرعون                        |
| قاسم (شهيدكر بدا)       |                              |
| 417                     | فريدالدين مسعود شكر شمنج     |
|                         | l                            |





| -    | ¥       |
|------|---------|
| نشیر | اشارتيه |
| (B   |         |



| 504                         | قامنی خان ، الامام               |
|-----------------------------|----------------------------------|
| سنشر بن الخلع               | 248,249                          |
| 1                           | ق و د شانین                      |
| 315                         | 1                                |
| كرتاريخ                     | 96                               |
| 355,356                     | قد دبن عمارسلیمی جانشا           |
| سرخی،امام                   | 156                              |
| 255                         | قرطبی ۱۰ مام (ابوعبدالله انصاری) |
| کردی اسید                   | 105,106                          |
| 228                         | قطب الدين بختيار كعكى مخواجه     |
| كرزبن علقمة خزاعي والثؤ     | 302,303,500                      |
| 160,161,162                 | قیس بن عباده                     |
| کرم بخش ،مولوی              | 198                              |
| 42                          |                                  |
| كعب بن احبار تكاملا         | كاليضان                          |
| 61,122                      | 400                              |
| كعب بن ما لك والثلاث        | كبير بعالى بشخ                   |
| 65,219,220                  | 267,268                          |
| كلب على خان ، نواب          | كبيرالدين، فيخ                   |
| 381,382                     | 339                              |
| كمال الدين محمداحسان وخواجه | ر کیر                            |





|          | الله<br>s اشار ب             | <b>اله</b><br>يز هُ اَلماس 41 |
|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>*</b> | 269,270,371                  | 279                           |
|          | ما لك بمن سنان               | کندی                          |
|          | 201                          | 243                           |
|          | مألن سننجيره مزاحبه          | کنورمهیند رستگهه بیدی تحر     |
|          | 490                          | 376,377,378,393,394           |
|          | مجابده تأبعى                 |                               |
|          | 170                          | } گاندهمی جی                  |
|          | مجددالف ثانى سر ہندى         | 363,364                       |
|          | 76,277,279,301,305,308,309,  |                               |
| ų        | 312,328,329,342,343,344,345, | لارة بارد نگ                  |
| <b>3</b> | 346                          | 353                           |
|          | مجيدلا جوري                  | لخت حسنين                     |
|          | 378                          | 388                           |
|          | محب اللدالية بأوى مشاه       |                               |
|          | 380                          | ا ماتع (مخنث)                 |



(ابوعبدائته) محدين ابراتيم بن دينار (ابوعبدائته) عمد بن ابراتيم بن دينار (ابوعبدائته)

الله بهاري، قاضى 134,136,137,138,139

ما ورح

504 محدباقرمامام

231,232

| اشارید میر | 542        | نوب مير<br>مير ريز والماس<br>مير ريز والماس |
|------------|------------|---------------------------------------------|
| 159        | 130        |                                             |
|            | محربن ظلحد | محد بن ابو بكر                              |
| 159        | 158        |                                             |

216,217

رین احمد بن عبدالعزیزین عمرین مازه همین عبدالوباب همین عبدالوباب همین عبدالوباب همین عبدالوباب همین عبدالوباب م

369 عدى بن ربيد محمر بن عدى بن ربيد

158 محد بن الملعيل بن مسلم محد بن الملعيل بن مسلم محد بن الملعيل بن مسلم

158 محمد بین ثابت بین قبیس بین شاس محمد بین ثابت بین قبیس بین شاس

عمد بن حمران 484

محمد بن خراعی 158 محمد بن خراعی

336

گد بن سعد گھر جان قدسی ، حاجی





|   | · #                   |
|---|-----------------------|
| * | اشار کی <u>ہ</u><br>— |
| 2 | <del>~</del>          |
|   |                       |

| محد عمر رضا آفندی                                                                         | 395                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 492                                                                                       | محمد عنیف خان                        |
| محمر کر مانی بسید                                                                         | 115                                  |
| 333,334                                                                                   | محدز کریا به مولانا                  |
| محجد كيسووراز بسيد                                                                        | 276,495                              |
| 339                                                                                       | محد سعیدخان مفتی                     |
| محمر مبدى استرآ بادى                                                                      | 1,2,34,36,115,273,274,275,           |
| 317                                                                                       | 276,277,278                          |
| محمد ہاشم مشمی ہنواجہ                                                                     | محمرصا دق ،خواجه                     |
| 279,280                                                                                   | 308                                  |
| محمد يوسف بنوري                                                                           | مجرعبدالسلام خان                     |
| 278                                                                                       | 491                                  |
| 317<br>محمد باشم شمی بخواجه<br>279,280<br>محمد بیرسف بخوری<br>278<br>محمد،امام<br>250,484 | محد عبدالله منان                     |
| 250,484                                                                                   | 487                                  |
| محمه بشنجراره                                                                             | محمد عبدائله، مولانا (خالقاه سراجيه) |
| 499,500                                                                                   | 278                                  |
| محمد مَالَيْظُ ، حضرت                                                                     | محمطی جوہر                           |
| 97,69,222                                                                                 | 387,388                              |
| محمر مار ماد يوك پكتھال                                                                   | محمد عمادی حامری بسید                |
| (M.Marmaduke Pickthall)                                                                   | 472                                  |





| 74                 |  |
|--------------------|--|
| <u>ديزهُ أكماس</u> |  |

| <u> </u> | 34                           | <u> بره اما ن</u>                     |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|
|          | 125                          | 361                                   |
|          | مسلم بن عقبہ<br>عالم         | محموداحد برکاتی چکیم                  |
|          | مسلم،ایام                    | 368<br>محمود بن محمد الملاحى الخوارزي |
|          | 163                          | 42                                    |
|          | مصطفیٰ خان شیفته ،نواب       | محودخان مجيم                          |
|          | 403<br>مظهر جان جانال،مرزا   | 400<br>محودصاحب محيط                  |
|          | 301,411                      | 369                                   |
|          | معاذبن جبل ملآثة             | محمودعلی خان محدورامپوری              |
|          | 60,193,194,195,196,210,220   | i .                                   |
|          | معاذبن حارث ابوحكيمه الصاري  |                                       |
|          | 315                          | 323                                   |
|          | معاويه بن ابوسفيان جائحُهٔا  | مرتعنی شیرازی                         |
|          | 52,53,54,124,160,161,164,197 |                                       |
|          | 206,210,213,214,222,225,320, | مروان بن تقم                          |
|          | 481,482                      | 160,224,315                           |
|          | معزالدين بشخ                 | سدد بن سربد                           |
|          | 336                          | 243                                   |
|          | معصوم بخوانيد                | ر سروق                                |











| <u></u> | 50                            | 15 U 10 2.               |
|---------|-------------------------------|--------------------------|
|         | 368                           | 279                      |
|         | موسيوآ سنن ژي بور و و         | معقل بن سنان             |
|         | 496,497                       | 315                      |
|         | موی مینیهٔ (بین عمران ) محضرت | معین الدین اجمیری ،خواجه |
|         | 61,62,144,286,288,442         | 303,338,500              |
|         | مومن خان مومن جکیم            | مقدس معلامه              |
|         | 397,402,403                   | 242                      |
|         | موہن سنگھ                     | مقتع بن ما لك بن أميه    |
|         | 355                           | 157                      |
|         | مهاجر بن ابي أميه             | ا مقوض                   |
|         | 194                           | 164                      |
|         | مېندر پرتاب،رکعبه             | لملاصدرا                 |
|         | 355,357                       | 367,368                  |
|         | میاں کا لے                    | متاز محل                 |
|         | 372                           | 496,497,498              |
|         | میرانیس                       | منادی شافعی ،علامه       |
|         | 373,374,365,417               | 264                      |
|         | میرتق تیر                     | موتی لعل ،خواجه          |
|         | 414.415.417.418.420.421.422.  | 292                      |



| <u></u> | <u> 5- اشار.</u>                 | ريز وَ الماس لا مو         | / |
|---------|----------------------------------|----------------------------|---|
|         | 281                              | يمروير                     |   |
|         | نزاکت (رنجو)                     | 373,374                    |   |
|         | 403                              | مير در د د د بلوى ،خواجه   |   |
|         | شاقی ءامام                       | 396                        |   |
|         | 166                              | میرضاحک                    |   |
|         | نصيرالدين دېلوي                  | 415                        |   |
|         | 328,329,339                      | ميمونه وهيجا (أم الموتنين) |   |
|         | تصيرالدين مجمه بن حسن طوى ،خواجه | 434                        |   |
|         | 472                              | ميموند (ينظا (خادمه )      |   |
|         | نصيرهسين                         | 153,154,434                |   |
|         | 392                              | ( U)                       |   |
|         | نظام الدين اولياء                | نادرشاه درانی              |   |
|         | 328,329,333,334,335,336,338,     |                            |   |
|         | 374,403,500                      | انافع                      |   |
|         | نظام العدين فرنگي محلي ،ملا      | 181                        |   |
|         | 232                              | نجاشی                      |   |
|         | نظام حبيررآ باد                  | 162,163,221                |   |
|         | 361                              | نذرینازی                   |   |
|         | تهمت الله                        | 406                        |   |
|         | 491                              | أ نرويار                   |   |

| • | *  | 1          |
|---|----|------------|
|   | 7  | .ar<br>J≛i |
|   | #. | اشارتيه    |



| 394                                    | نمرود                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| وكع بن الجراح                          | 287                               |
| 243                                    | نوح ولينا المعفرت                 |
| ولميد بن عبد الملك                     | 62,96,442                         |
| 349,503                                | نوراحمه پسروری ثم امرتسری بمولانا |
| دی۔ڈی۔ماور کر                          | 343                               |
| 356                                    | تورمجه بمولان                     |
|                                        | 214,215,460                       |
| بارون عليظا، حضرت<br>بارون عليظا، حضرت | نورالدين جهانگيرين اكبر بادشاه    |
| 284,286,442                            | 374                               |
| بإرون الرشيد                           | نور چېال ،ملکه                    |
| 365,490                                | 496                               |
| باشم بن عبد مناف                       | نهدید نظاف                        |
| 289                                    | 212                               |
| ببارين الأسود يناتفؤ                   |                                   |
| 89,90,91,92                            | واقدىءامام                        |
| <i>بر</i> ديال                         | 243                               |
| 353,354,355                            | وائل بن حجر وفي فيؤ               |
| برقل                                   | 199                               |
| 120                                    | د جيڪشي                           |
|                                        |                                   |

| ة أكم <b>ا</b> س | 21 |
|------------------|----|

| <u></u>      |                         | +0              | ر پره رسال  |
|--------------|-------------------------|-----------------|-------------|
|              | بجلي ماليذا وحضرت       |                 | مرگو پال    |
| 283,284,286  | ,                       | 291,292,293,294 |             |
|              | يزيدالخير ولتذ(لقب)     | کے پوری         | مریش_       |
| 210          |                         | 356             |             |
|              | يزيد بن الوسفيان والفخا |                 | ہر کن سنگھ  |
| 210          |                         | 355             | 1           |
|              | بيز يدبن سلام           |                 | ۾ رڻاوي     |
| 347          |                         | 355             | •           |
|              | يزيد بن عبدالملك        |                 | ہشام ہن     |
| 503          |                         | 503             |             |
|              | بزيد بن معاويه          | 1               | مايون(      |
| 84,116,201,3 | 15,326,346              | 401,491         |             |
|              | ليتقوب ملينة احضرت      |                 | هنب(م       |
| 287          |                         | 138             |             |
|              | نوسف مدينها حضرت        |                 | هوان(ت      |
| 284          |                         | 134             | _           |
|              | نوسف سوبانى             | انت (مخنث)      | ميت ياھ     |
| 363          |                         | 134,138         |             |
|              | ليسف مرزا               | <u> </u>        | انون        |
| 395,396      |                         | 505             | ا يالقي،اما |



| ؞ۯٵ      | #       |  |
|----------|---------|--|
| ب<br>مصر | اشاربيه |  |
|          |         |  |



| يا تدان                    | 1/U (I                |
|----------------------------|-----------------------|
| بوسليم<br>156              | اسراتیلی              |
| بوعباس                     | 490,491               |
| 350,366                    | افغان                 |
| ينومازن                    | 490,491               |
| 202,368,369                | بنواسد                |
| بنوأميه                    | 204,205               |
| 61,175,315,346,347,349,366 | یوجیم<br>485          |
| بنوعدي                     | يوتيم                 |
| 207                        | 203<br>بو <i>ثق</i> ف |
| بنومول                     | 137                   |
| 212                        | يوخزاعه               |
| بن اسرائیل                 | I                     |
| 211                        | بنوربىيە.<br>485,486  |



| <b>'</b> | F              |                             |                             |                    | A) "                  |
|----------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| *** ±    | الله<br>اشاريه |                             | 550                         |                    | ؛ ريز وَالْمَاسِ<br>: |
|          | 484            | <u>(</u>                    | <del>الماء</del><br>490 عام |                    | پیشمان                |
|          | 205            |                             | r 499                       |                    | تاتاری                |
|          | 174,175        | ســـ<br>کل                  |                             |                    | تغلق                  |
| ÷        | 174,175        | Ē ⟩                         |                             |                    | ا<br>خدره             |
|          | 205            | لفان<br>است                 | 201 غد                      |                    | خدری                  |
|          | 197,483,485,4  | الميك<br>ريم<br>486,487,504 | 201<br>7<br>201             |                    | فزرج                  |
|          | 485            | J                           | تي                          | ردؤں کا ایک فرقہ ) | را ئبارى ( ہن         |
|          |                | ( <b>آل</b> )<br>امی        | 475<br>لوآ                  |                    |                       |
|          | 500            |                             |                             |                    | شيبان                 |



www.besturdubooks.net

والمنتان والمنان والمنان والمنان والمنان والمنان والمنتان والمنتان والمنتان والمنتان والمنتان والمنتان

4

1 . it

| اشار ب <u>ي</u> |                                             | 52                  | ريز وأكماك |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------|------------|
| 126             | <del> </del>                                | 383                 |            |
|                 | أروان                                       |                     | اصفهان     |
| 194             | 4,210,340                                   | 438                 |            |
|                 | أم القرئ<br>أم القرئ                        |                     | أعظم كزه   |
| 49              |                                             | 316                 |            |
| •               | أموى كعب                                    |                     | افريقه     |
| 349             | •                                           | 270                 |            |
|                 | وزه                                         |                     | إفغانستان  |
| 400             | 1                                           | 302,323,341,342,471 |            |
|                 |                                             |                     | الجزاز     |
|                 | باغ ندک                                     | 270                 |            |
| 206             | 6                                           |                     | امرتر      |
|                 | پخارا                                       | 343                 |            |
| 364             | 4,369                                       |                     | امریک      |
|                 | بدر                                         | 353,355,356         |            |
| 89,             | 126,145,200,447                             | 1                   | الكليتة    |
|                 | پرصغیر                                      | 273,277             | 1          |
| 270             | <b>),282,373,387,406,</b> 41 <b>3,</b> 490, |                     | اريان      |
| 505             | 5                                           | 109,341,471,742,797 |            |
|                 |                                             |                     |            |

| ( )<br>( )<br>( ) | الج<br>اشاري                 | 53          | الع<br>يزۇالماس  | , a |
|-------------------|------------------------------|-------------|------------------|-----|
|                   | 392                          | 471         |                  |     |
|                   | مجمو بإل                     |             | بر کلے یو نیورٹی |     |
|                   | 357,492                      | 354         | 1                |     |
|                   | بيت الله ( معبة الله )       |             | بر بان پور       |     |
|                   | 191,346,349,350,365,483,504  | 496         | Ţ                |     |
|                   | ببيت المعمور                 | •           | يصره             |     |
|                   | 287                          | 203         | [                |     |
|                   | بيت المقدس                   |             | بغداد            |     |
| ,eg <sup>1</sup>  | 346,350,500                  | 323,499,500 |                  |     |
|                   | بيداء                        |             | بلادحربيه        |     |
|                   | 138                          | 338         | İ                |     |
| ÷.                |                              |             | بلغاربير         |     |
|                   | پاک د ہند                    | 267,268     |                  |     |
|                   | 85                           |             | بهبئ             |     |
|                   | پاکستان                      | 278,363,377 |                  |     |
|                   | 319,331,353,357,376,378,393, |             | بنگال            |     |
|                   | 489                          | 375         |                  |     |
|                   |                              |             | 84 4 1           |     |

371,427

| <u>اشارىيە</u> ئۇ | 5                               | 54              | ريز و آلماس        |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
|                   | تيونس                           | 392             |                    |
| 270               |                                 |                 | پنجاب              |
|                   |                                 | 236,487         |                    |
|                   | ٹو تک                           | ) ، لا جور      | م پنجاب یو نمورسٹی |
| 368               |                                 | 353             |                    |
|                   |                                 |                 | پنڈ وار نخان       |
|                   | جايان                           | 489             |                    |
| 356               |                                 |                 | پورب               |
|                   | چامعداسلامية بنوري ثاؤن ، کراچي | 401,497         |                    |
| 115               |                                 | (ت              | _                  |
| ļ                 | جامعة الباز بردمعر              |                 | تاج محل            |
| 361               | _                               | 132,495,496,497 | •                  |
|                   | جرمن فارن آفس                   |                 | تبوك               |
| 357               |                                 | 211             | ]                  |
|                   | جرمنی                           |                 | اری                |
| 356               | !                               | 264,340,361,492 |                    |
|                   | بريرة كوب                       |                 | توران              |
| 483               | ,                               | 497             |                    |
|                   | <i>عرانہ</i>                    | 1               | تونسة ثريف         |



330,331

| چیمن                | بخت .                           |
|---------------------|---------------------------------|
| 146,356             | 44,45,50,51,52,53,62,63,64,     |
|                     | 65,71,95,96,97,103,110,155,     |
| حبث                 | 220,237,283,298,299,322,388,    |
| 162,163,195,221,481 | 493,494,495                     |
| <b>چ</b> اڑ         | { جنت أَبقيع                    |
| 191                 | 196,201,209,326,327             |
| حجراسود             | منت المعلق                      |
| 503                 | 326,327                         |
| حرمين شريفين        | ا جند                           |
| 191,340,486         | 193,194                         |
| 7.وراء              | جبم                             |
| 55                  | 44,50,51,52,61,62,63,65,96,283, |
| حضرموت              | 298,299,304,305,322,493         |
| 194,199             |                                 |
| حلب                 | ل چنگی قبر                      |
| 322                 | 359                             |
| حمراءالاسد          | پشت                             |
| 140                 | 302                             |
| خص                  | چيمبرلين روذ                    |

| 7- |                    |                              |
|----|--------------------|------------------------------|
| ĺ  | 497,499,500        | 322                          |
| ١  | و يو بند           | حيدرآ باد                    |
| ١  | 278,294            | 362,492                      |
| ١  | المهرية ال         | # F N                        |
| ١  | ( <u>*</u>         |                              |
| ١  | والبعيل            | خرامیان                      |
| ١  | 278                | 369                          |
| ١  | ڈیٹرائٹ (Detroit)  | خوارذم                       |
| ١  | 357                | 268                          |
|    |                    | خير                          |
|    | رام پيِز           | 214                          |
|    | 381,382            |                              |
| ı  | را د لینڈی         | وكن                          |
| ١  | 232,354,427        | 362                          |
|    | روک                | ومثق                         |
|    | 471,497            | 315,317,339                  |
|    | ر د ضنهٔ ممتاز محل | وبلي (رتي)                   |
|    | 496                | 293,294,302,334,335,336,348, |
|    | עפא                | 353,354,358,359,360,372,374, |
|    |                    |                              |



375,377,378,381,400,404,405,

406,407,409,427,479,483,484,

| ٦    | · 15   |
|------|--------|
|      |        |
| 74.2 | اشارىي |



| 489                          | 492             |
|------------------------------|-----------------|
| سيال شريف                    |                 |
| 330,331                      | زبيد            |
| سيالكوث                      | 194             |
| 489,490                      | ניצח            |
| سيكر ومنثو                   | 349,350         |
| 355,357                      |                 |
| سيواس                        | سان فرانسسکو    |
| 264                          | 355             |
|                              | سین ا           |
| شام                          | 361             |
| 52,53,122,124,193,194,197,   | سدرة المنتهى    |
| 204,205,209,210,224,322,338, | 287             |
| 340,481                      | ا سرف           |
| شاه جهان آباد                | 154             |
| 497                          | سرقند           |
| (شكاكو                       | 317,364,369,497 |
| 357                          | سنان            |
| شان افریقه                   | 341             |
| 471                          | سنده            |
|                              | · ,             |





| <u>-</u> | اشار.                       | ريزهٔ ألماس للم                   |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|
|          | راق<br>مراق                 | شيراز                             |
|          | 147,203,205,224,338,340,349 |                                   |
|          | <i>و</i> ش معلی             |                                   |
|          | 43                          | صحر هُ سليماني                    |
|          | مرفات                       | 347,349                           |
|          | 347,365                     | منعاء                             |
|          | ملی گر <sub>ھ</sub> ے       | 193                               |
|          | 374                         | صوب بهار                          |
|          | عان                         | 1                                 |
| Ì        | 197                         | صونی پرهنگ ایند پایشنگ سمینی مندی |
|          | محواس                       | بهاؤ الدين                        |
|          | 209                         | 488                               |
|          | کار حراء<br>مار حراء        | طا نف                             |
|          | 180                         | 64,124,136                        |
|          | فارثور                      | المرابلس                          |
|          | 162                         | 471                               |
|          | 162<br>نزنی                 |                                   |
|          | 323                         | عدن                               |







= مَلَوَقُولِلْمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّا الللَّهُ م

**4**ÿ ...

| 7          |   |
|------------|---|
| ريز وألماس |   |
| V          | • |

| 369                          |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| محمدى القام                  | مستحجرات                   |
| 288                          | 336                        |
| مدينة متوره                  | م کولژ ه شریف              |
| 46,64,79,90,91,97,116,124,   | 330,331                    |
| 126,128,133,134,135,138,143, |                            |
| 146,147,153,160,168,181,195, | لال قلعه، د بلی            |
| 196,200,201,205,208,209,220, | 393,497                    |
| 221,222,225315,324,327,446,  | لائدُن يو نيورتش، باليندُ  |
| 447,481                      | 370                        |
| مراكش                        | ل جور                      |
| 270                          | 41,353,362,379,406,489,496 |
| مزدلفه                       | الكحثو                     |
| 365                          | 373,401,415,417,483        |
| منجد                         | انندن                      |
| 251,252                      | 276,277,361                |
| متجدافضلي                    | ليبيا                      |
| 347                          | 471                        |
| مسجدنبوى                     |                            |
| 181,184,217                  | ماوراءالنهر                |



| بر<br><u>د</u> | 44.               | وريزهٔ آلماس 61              |
|----------------|-------------------|------------------------------|
|                | 323,339           | مشبد                         |
|                | مكتوم             | 395                          |
|                | 349               | مصر                          |
|                | منڈی بہاؤالدین    | 40,124,129,191,197264,265,   |
|                | 488               | 319,320,340,471,472,481,486, |
|                | ا منی             | 500                          |
|                | 347,349,365       | مصطقل آياد                   |
|                | میٹروویل          | 383                          |
|                | 357               | مقام ابرا ثيم غايشا          |
|                | میلوژی،اسلام آباد | 162,191                      |
|                | 216               | ين<br>چنج مقام محود          |
| ĺ              | خنیر ،صوبہ بہار   | l                            |
|                | 341               | که کمرمد                     |
|                | <b>( ∪</b> )      | 49,64,89,90,137,153,154,160, |
|                | تقیع              | 161,162,163,191,195,208,212, |
|                | 135,136,138       | 233,320,327,347,349,481,483, |
|                | نيال              | 503,504                      |
|                | 236               | ملاءانيل                     |
| l              |                   | 331,478                      |
|                | واشتكنتن          | ملتان                        |
| - (            |                   | J                            |

| أأكماس | ريزه |
|--------|------|
|        |      |

|    | · · ·                         | <del></del>                  |
|----|-------------------------------|------------------------------|
| 1  | 342,353,355,356,357,358,376,  | 353                          |
|    | 384,392,393,395,399,471,475,  | ور کھ                        |
|    | 492,496,499,500               | 489                          |
|    |                               | ا<br>ا ہاشمیہ                |
|    | يمن                           | 289                          |
|    | 193,194,195,197,199,220316,   | بالينذ                       |
|    | 317                           | 318                          |
|    | الورپ                         | برات                         |
|    | 356,361,405,407,474<br>ايونان | 341                          |
|    | 471                           | مبندوستان<br>                |
|    |                               | 301,302,312,316,332,340,341, |
|    | ن (زي =                       | فاهب وفرز                    |
|    | اشاعره                        |                              |
| ٠, | - 40,325;501                  | ا <b>حاف</b> ۱۰۰۰            |
|    | اشعری                         | 246,250                      |
|    | 40,296                        | اسلام                        |
|    | إالل السنة والجماعة           | 51                           |
|    | 35,40,41,43,44,47,48,51,52,   | المعيلي شيعه                 |
|    | 53,54,56,57,67,68,69,70,97,   | 322,323                      |



|       | - 12 |
|-------|------|
| ألماس | 671  |

| 60,319,320                 | 98,129,206,261,262,310,326, |
|----------------------------|-----------------------------|
| <i>غار جی</i> ت            | 330,339,386,488,501,502     |
| 319,320                    | المرتشع                     |
| خوارج                      | 41,261,262,367,396          |
| 48,55,56,57,60,262,263,326 |                             |
|                            | باطنی شیعه                  |
| رافضی (روافض)              | 323                         |
| 48,55,56,98,133,326        | باطنی فدا کی                |
|                            | 56                          |
| مر مرکز ا                  | بدحامت                      |
| 357,377,379                | 51,292,293                  |
|                            | (E)                         |
| شانعی                      | مجميه ا                     |
| 501                        | 48                          |
| شيعه                       | حفق                         |
| 41,42,262,322,371          | 294                         |
|                            | حنفيه                       |
| عيسائي                     | 42                          |
| 46,119,120,121,248,498     |                             |
| عيسائيت                    | ا غارجی                     |
|                            |                             |



|   | · F           |
|---|---------------|
| ¥ | ارثان         |
| 1 | <u>اشاریی</u> |



| 7.5                   | 51,120,121,122 |
|-----------------------|----------------|
| 48                    |                |
| معتزله                | فقدتنى         |
| 40,41,42,48,57,98,326 | 332            |
| معتزلي                |                |
| 42,98,326             | تا دياني       |
| موا لک                |                |
| 270,501               | قدرىي          |
| (U)                   | 326            |
| ناصبى                 | قرامط          |
| 320                   | 322,323,325    |
| ناصبيت                | قرمطيه         |
| 319                   | 322            |
|                       |                |
| ہندو(ہندوؤں)          | <i>بازی</i> ری |
| 120,236,357,363,475   | 294,296        |
| <i>ہندومت</i>         | الريبي         |
| 51                    | 325,501        |
| <b>(</b> 5)           | مجوى           |
| يېودى                 | 119,120        |



| = | الم<br>5 المثار   | الات من الماس من |
|---|-------------------|------------------------------------------------------|
| : | 51,121,122        | 119,120,121,188,259                                  |
|   | <del></del>       | يېود يت                                              |
|   | <u>ت</u>          | yje ==                                               |
|   | 214               | بيعت رضوان                                           |
|   | غزوه ذات السلاسل  | 211                                                  |
|   | 197               | جنَّك جمل                                            |
|   | غرزووذ دانعشيره   | 52,84,                                               |
| ı | 203               | جنگ صفتین                                            |
| İ | غزوه طاكف         | 52,53,84,199,225                                     |
|   | 136               | ں شہدائے اُحد<br>حدمت                                |
|   | غزوه موتد         |                                                      |
|   | 209               | ت استحديبيا                                          |
|   | غزوه فبها ونذ     | 153,163,216                                          |
|   | 205               | غروه بدر                                             |
|   | غروه أحد          | 144,181,195,203,211,216                              |
|   | 144,201,211,216   | غزوه تبوك                                            |
|   | غزوؤخندق          | 79,211                                               |
|   | 126,211,221       | غزووجنين                                             |
| : | <del>ق</del> قيبر | 181,203,210,211                                      |
| • | 195,196           | غزدو خيبر                                            |

1. J. 18.

ا مير المال المالكان

# × 1

| ,  | 2       |
|----|---------|
|    | اشاربيه |
| -2 | الماريد |

| . كر بلا            | ونتح مكه                     |
|---------------------|------------------------------|
| 126,316             | 83,84,157,160,181,193,210,   |
| م <sub>ا</sub> روان | 211,216,262,366,481 يوم التح |
| 55                  | واقعة حره واقم               |
|                     | 116,202,315                  |
|                     | ماه وسال                     |
| نو یں صدی           | ابر مل                       |
| 100                 | 36                           |
| دين صدى ججرى        | الشاروين صدى عيسوى تيرجو     |
| 384                 | 501                          |
| ي الاول             | ا كتوبر يحاد                 |
| 473                 | 275                          |
| ى اث نى             | اگست عمادن                   |
| 36,275              | 273                          |
| ى                   | أنيسوى صدى جنور              |
| 492                 | 498                          |
| <u>ل</u> َ          | بار ہویں صدی ہجری جولا       |
| 278,364             | 384                          |
|                     | بیسویں صدی                   |
| 359,354,395,411     | 471                          |

| شاریه | Í |
|-------|---|
| =     |   |

ું ક 🎉

| 204                                          | . )          |
|----------------------------------------------|--------------|
|                                              | زز           |
| 260,349 عام الريادة                          | -            |
| '   '                                        | ,            |
| يالقعده                                      | ا ''         |
| 153 فروري                                    |              |
| قالاول                                       | <u>5</u>     |
|                                              | ´            |
| 273,274 عميار ہويں صدى ميسوى                 | ]            |
| 501                                          | ار:          |
|                                              |              |
| 473 خ                                        |              |
| لمان الميارك                                 | رمغً         |
| (New Year) يَالُ (101,180,181,182,183,254,26 | ,5. <b> </b> |
|                                              | ¯' [         |
| 411 365                                      |              |
| تویں ججری انوبر                              | ا<br>ا       |
| 359                                          | 1            |
|                                              |              |
| ر نوین صدی جبری                              | استمبر       |
| 316 357                                      | 1            |
| 1000                                         | ١            |
| بان 1028ھ                                    | ا ~          |
| 317 427                                      | İ            |
| ل 1040ھ                                      | شوا          |
|                                              | ~            |
| 193,184                                      |              |
| لون عمواس 1048ھ                              | [ كا         |

| اشاريه      | 56          | 58  | الله<br>يز هٔ الماس<br>م | . ~ ~ ~    |
|-------------|-------------|-----|--------------------------|------------|
| 350         | · ·         | 497 |                          |            |
|             | ,1401       |     | <b>,1</b> 050            |            |
| 317,318     |             | 367 |                          |            |
|             | 1415ھ       |     | 1057ھ                    |            |
| 273,274     |             | 496 |                          |            |
|             | 1417ھ       |     | 1119ھ                    |            |
| 115,275     |             | 232 |                          |            |
|             | 1435ھ       |     | <b>2</b> 1161            |            |
| 2,36,191    |             | 232 |                          |            |
|             | £1636       |     | <b>£12</b> 46            | ٠.<br>خاند |
| 318         |             | 102 |                          |            |
|             | 17مے        |     | 125ھ                     |            |
| 191         |             | 129 |                          |            |
|             | 1748ھ       |     | <b>±</b> 13              |            |
| 232         |             | 208 |                          |            |
|             | 179ھ        |     | 1316ھ                    |            |
| 365         |             | 41  |                          |            |
|             | <b>±1</b> 8 |     | <i>-</i> 1395            |            |
| 191,204,209 |             | 318 |                          |            |
| · [         | £1839       |     | ط140ھ                    |            |

| <u>بر</u> ئ | اشار،   | 56            | 59      | ريز هٔ ألماس  |
|-------------|---------|---------------|---------|---------------|
|             | 353     |               | 379,491 |               |
|             |         | ,1913         |         | £1849         |
|             | 355     |               | 379     |               |
|             |         | 1914          |         | £1872         |
|             | 359,492 |               | 381     |               |
|             |         | <b>1915ء</b>  |         | <i>-</i> 1874 |
|             | 363     | •             | 395     | I             |
|             |         | <i>-</i> 1918 |         | <i>▶</i> 1899 |
|             | 370     |               | 492     | ŀ             |
|             |         | £1926         |         | 1904          |
|             | 364,492 |               | 370,372 |               |
|             |         | <b>₊</b> 1927 |         | ,1905         |
|             | 357     |               | 353     |               |
|             |         | £1931         |         | -1908         |
|             | 370     |               | 361     |               |
|             |         | r1935         |         | £1909         |
|             | 406     |               | 359     |               |
|             |         | 1936          |         | £1911         |
|             | 293,361 |               | 404     |               |



<mark>،1939</mark>

المنطق المنتقال

| ₹  | الله المثاريي اشاري | 5            | 71      | 🎝<br>پز دُ أنهاس |
|----|---------------------|--------------|---------|------------------|
|    |                     | <i>∞</i> 757 | 325,326 |                  |
|    | 328                 |              |         | <b>263</b>       |
|    |                     | æ797         | 315     | i                |
|    | 116                 |              |         | <b>≄</b> 671     |
|    |                     | <b>2</b> 8   | 106     | !                |
|    | 209                 |              |         | æ7               |
|    |                     | <i>∞</i> 860 | 153,196 |                  |
|    | 265                 |              |         | 730ھ             |
| į. |                     | <i>∞</i> 9   | 233     |                  |
|    | 163,200,204         |              |         | æ736             |
|    |                     | æ901         | 340     |                  |
| ₹. | 317                 |              |         | æ74              |
|    |                     |              | 201     |                  |
|    |                     | <u> </u>     |         |                  |
|    | 1                   |              | *       | I                |

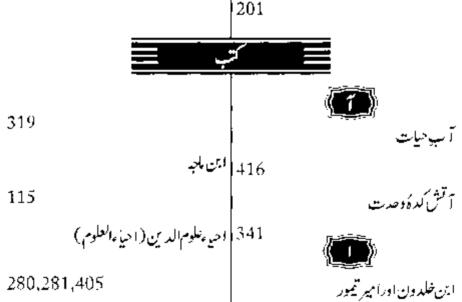



|         | 7           |
|---------|-------------|
| : آلماس | 6 <u>7,</u> |
|         |             |

| السياسة الشرعية                                                              | اخبارالاخيارمع كمتوبات            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 266                                                                          | 291,340                           |
| الطبقات الكبرى لابن سعد                                                      | اسرارالآ بات                      |
| 370                                                                          | 367                               |
| العروة الوقى                                                                 | اعتقادنامه                        |
| 340                                                                          | 502                               |
| الصبقات المبرى الأبن سعد<br>العروة الوقعي<br>العروة الوقعي<br>الفاروق وقاتية | اعلام الموقعين                    |
| 492                                                                          | 250                               |
| الفخر التوالي فيمن انتسب الى النبي مُؤثِثِةٌ من                              | ا اعلاء السنن                     |
| الخذم والموالى                                                               | 332                               |
| 188                                                                          | الاحياء (اين جوزي)                |
| اصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين ومن                                        | 281                               |
| بعد جم على مراتبهم في كثرة الفتيا                                            | ا بحرالرائق                       |
| 228                                                                          | 233                               |
| اساءالصحابية الرواة وبالكل داحدمن العدد                                      | التحرير (ابن جام)                 |
| 228                                                                          | 231                               |
| الفوائدانطني                                                                 | الحرزالثمين<br>72<br>الحصن الحصين |
| 231                                                                          | 72                                |
|                                                                              | المحصن الحصين                     |
| بداءالامالى                                                                  | <sup>1</sup> 72                   |





| _`*  | SF.     |
|------|---------|
|      |         |
| _    | اشار تي |
| ,,,, |         |



| تاریخ مند         | 502                                |
|-------------------|------------------------------------|
| 358,359           | يرم آخر                            |
| تاويل الاحاديث    | 397                                |
| 85                | ا بدلیع النظام                     |
| تحقدا كبرشابي     | 265                                |
| 490               |                                    |
| <i>ت</i> نن کندن  | ا تاج محل آگره                     |
| 215               | 498                                |
| تزک جہانگیری      | ا تاریخ ابن خلدون                  |
| 497               | 318,319                            |
| تقويية الأبمان    | تاريخ اقفان                        |
| 73,277            | 491                                |
| لورا <i>ت</i>     | ا تاريخ دا وَ دي                   |
| 132               | 491                                |
|                   | ا تاریخ سندھ                       |
| The early hours   | 489                                |
| 361               | ا عارقُ شيرشاى                     |
| The Indian War or | تاریخ شیرشای<br>490<br>تاریخ نادری |
| Independence.     | تاریخ نادری                        |
| 356               | 317                                |



| **  | #                     |
|-----|-----------------------|
| 1   |                       |
| 2   | اشارک <u>ی</u><br>سسر |
| r · |                       |
|     | •                     |



| 354 | ﴿ اللَّهُ عَمْرِن النَّانِي عَمْرِن النَّانِي | ختگ<br>جزملتقی الرواة عن المرقاة<br>495              |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 491 | خطوط غالب                                     | Gadar Movement, Ideology, Organization and Strategy. |
| 292 | خلاصة العروض                                  | 356                                                  |
| 414 |                                               | چن انداز چن انداز                                    |
| 1   | وستورهيات                                     | 404                                                  |
| 277 |                                               | چېل ميانس                                            |
|     | و بوان کامل                                   | 340                                                  |
| 341 |                                               | جة الله البالغة                                      |
|     | وكأءالشآ فءولى                                | I                                                    |
| 358 | _                                             | حدائق الفصول وجواجرالعقول                            |
|     | עפיד ארפיד<br>נפיד ארפיד                      | 40<br>حل مشكلات                                      |
| 316 | روح الروح<br>روح المعاني تنسير                | 472                                                  |
|     | روح المعانى تنسير                             | حلقة عبدجديد                                         |



| ,   | <i>#</i> |
|-----|----------|
| ₹ . | اشارتيه  |
| 72  | <u></u>  |



| 361                          | 86,102                   |
|------------------------------|--------------------------|
|                              | روصنة القيوميه           |
| شرح اشارات                   | 279                      |
| 472                          |                          |
| و شفاء ( بوعلی سینا )        | زاوالمعاد                |
| 405                          | 164,165                  |
|                              | زيدة القامات             |
| صحا <i>ن س</i> ته            | 280                      |
| 332                          |                          |
| ا صحیح بخاری                 |                          |
| 117,130,133,149,150,215,332, | 215                      |
| 439,460                      | سيراعلام النبلاء         |
| صحيح مسلم                    | 281                      |
| 116,332                      | سيرالا ولبياء            |
| ضراط معقيم                   | 303                      |
| 277                          | سيرالمسحاب بخائث         |
|                              | 487,488                  |
| طبقات (حافظ ابن رجب حنیلی)   | سيرت النبي مُؤْثِيَّةً ، |
| 133                          | 492                      |
|                              | Saced the Fisherman.     |



| 2         | • |
|-----------|---|
| ريزةألماس |   |
|           |   |

| _ | <del></del>         |          | <u></u>           |
|---|---------------------|----------|-------------------|
|   | فآوىٰ رضوب <u>ي</u> |          |                   |
|   | 43                  |          | عقا كد برزووك     |
|   | فآوي عالتكيري       | 502      |                   |
|   | 235,297,402         |          | عقا ئدشنى         |
|   | فآوكل قاضى خان      | 502      |                   |
|   | 248                 |          | عبقات             |
|   | فتح البارى          | 73       |                   |
|   | 55,130,149,150      | !        | عظمتِ دفة         |
|   | فتح القدر           | 387      |                   |
|   | 226,232,263,264,265 | •        | عقدر ثريا         |
| i | فتوحات(اين عربي)    | 414      |                   |
|   | 270                 | <u> </u> | عقيده حسنه        |
|   | فتؤحات مكيه         | 502      |                   |
|   | 119,281,282,285,311 |          | عقيده طيٰ ويه     |
|   | فصوص الحكم          | 296,502  |                   |
|   | 282,285,311,339,380 |          | عيون الأخبار      |
|   | فعنائح الباطنيه     | 370      |                   |
|   | 322,325             |          |                   |
|   | فقدا كبر            |          | فآویٰ تا تارخانیه |
|   | 296,501,502         | 245      | J                 |





| г | 7 | 7 |
|---|---|---|
| o | 4 | 1 |

|      | ·                                           |                  |                           |
|------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|      | سَمَّابِ اللهُ أَنِّقِ فِي الصولِ الله رَين |                  |                           |
| +2   |                                             | <br>:            | تی نوان ان و میل          |
|      | ستآب المسجدو لقمر                           | 350              |                           |
| 243  |                                             |                  |                           |
|      | ترياب المعنان ت                             | i<br>            | م<br>ترب ادع مرالوقف      |
| 368  |                                             | l <sub>243</sub> |                           |
|      | أتتأب الفقات في الاقارب                     | !<br>            | منتاب الإشارات والتنويهات |
| 243  |                                             | 172              |                           |
|      | مستناب الوصاي                               | <u> </u><br>     | التناب الطعمه             |
| 243  |                                             | 173              |                           |
|      | ستناب ذراث اللعبة                           |                  | التاب التوحيد             |
| 243  |                                             | 405              |                           |
|      | أشاف أثنيه                                  | <u> </u><br>     | ر<br>سوپ انجهاد           |
| 79   |                                             | 164              |                           |
|      | أشفسانا سرارهن اصول انبز ووي                | :<br>            | أكتاب الخراج              |
| 233  |                                             | 243              |                           |
|      |                                             |                  | التاب الرضاع              |
|      | المعات (ﷺ)<br>المعات (ﷺ فَرَالدين تراقي)    | 243              |                           |
| 339  |                                             |                  | أستسباش ومانهج            |
| 3.17 |                                             | 243              |                           |



€. €. ¥

|       | <b>.</b> |
|-------|----------|
| ألماس | 621      |

| $\overline{}$ |                             |                                       |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|               | مسندمعا وريوبن ابوسفيان مخش |                                       |
| 124           |                             | ا مبارق الازبار                       |
|               | مشارق ارانوار               | <br> 116                              |
| 116           |                             | ا مشنوی                               |
| 110           | مَخْمُو دُ                  |                                       |
|               | سمو د                       | 82,285,337,338                        |
| 215,278       |                             | مجموعه مصنفات شيخ سمناني              |
|               | مصنف وبن الي شيبه           | 341                                   |
| 197           |                             | مخقر(ابّن حاجب)                       |
|               | مطول                        | <b> </b>                              |
|               | C <sub>2</sub>              |                                       |
| 374           |                             | مخزلنا فأنمنه                         |
|               | معارف القرآن                | 491                                   |
| 332           |                             | مرشد دمريد                            |
|               | مغتنم الحصول في تلم الحصول  | 341                                   |
| 231           |                             | مرقاة شرح مشكوة                       |
| 231           | ±į .                        |                                       |
|               | مفيدانشعر؛،                 |                                       |
| 414           |                             | المسلم الثبوت                         |
|               | مقاصدانشربيه                | 215,231                               |
| 266           | •                           | مندعبدالله بن زيد بن عبد ربه بن تعلبة |
|               | م كاشفات مينيه              | ا لا أصارى                            |
| 279           |                             | 128                                   |
| _             |                             | · /                                   |





|         | نسمات القدس                | كتوبات (مجددالف ثاني) |
|---------|----------------------------|-----------------------|
| 280     |                            | 76,277,309,312,343    |
|         | نظام العقاكد               | منا قب الائمة الاربعه |
| 502     | ·                          | 206                   |
|         | تقلیات (Tales)             | منهاج السلامه         |
| 407,408 |                            | 41                    |
|         | تقليات كقمانى              | منهاج ( قاضی بیفیادی) |
| 408     |                            | 231                   |
|         | نقليات مندى                | موطأ كبير             |
| 408     |                            | 129                   |
|         |                            | ميزان العقائد         |
|         |                            | 502                   |
| 265     | ہوایہ                      |                       |
| 203     | :                          | نسپ افاغنه            |
|         |                            | 491                   |
|         | فبارات =                   | رساكن وا              |
|         | ⟨€⟩                        |                       |
|         | بنگ (افبار)<br>بنگ (افبار) | تسوبير                |
| 378     | , , ==••                   | 380                   |







| **          | · <del></del> -                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|             | · 1                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
| 355,356,357 | غدر(انیار)<br>360                                                                                                                                                                                                               | زیان(رسالہ)                                   |
|             | <mark>∖</mark><br>• عارف (رسونه)                                                                                                                                                                                                | کی)<br>حرف د د کایت ( کافر)                   |
| 370         | 378                                                                                                                                                                                                                             | (- <del></del> -1                             |
|             | )<br>تمكيدان ( كام )                                                                                                                                                                                                            | ( <u>من )</u><br>صوفی (رسانه)                 |
| 378         | 188                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
|             | اورادوونا كف                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
|             | سَيِّلَةِ إِنْ تُحَمَّت.<br>437                                                                                                                                                                                                 | استخرك بومام                                  |
| ئى كئىر     | الله الله الله الله الله الله المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية<br>117 من المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية | اللَّهُمُ السَّلَمُنَا حَيْرَ                 |
| 441         | <br>انتَّهُ وَإِنِّيَ استغفرُ<br>453ء                                                                                                                                                                                           | اللَّهُمُ رِبُ السَّمَواتِ السَّبْعِ.         |
| 458         |                                                                                                                                                                                                                                 | اللَّهُوَ زِدْنِي عَسَاوِ إِيْمَانَا وَ يَنَا |
| 430         | 11)7 الله التا الله التا الله الله الله الله                                                                                                                                                                                    |                                               |
|             | 461                                                                                                                                                                                                                             | - · · J                                       |

581

| , <b>)</b> * | 2 <b>F</b>    |      |  |
|--------------|---------------|------|--|
| <u> </u>     | <u>اشارىي</u> | <br> |  |

|       | 2   |
|-------|-----|
| أكماس | 671 |
|       |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| سُبُحَانَ الْمَلَكِ الْحَقَّ الْحَقَّ 468<br>مُبُحَانَ رُبِّيُ وَ بِحَمْدِهِ.<br>مُبُحَانَ رُبِّيُ وَ بِحَمْدِهِ.<br>مُبُحَانَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ أَضَهَدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بِسُجِ اللَّهِ عَلَى نَفُسِيُ                          |
| 468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 435                                                    |
| سُبُحَانَ رُبِيُّ وَ بِحَمْدِهِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بِسُمِ اللَّهِ، أَللُّهُمَّ دَاوِنِيُّ بِلَوَائِكَ     |
| 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 434                                                    |
| سُبَخِنَكَ النَّهُمَّ وَ بِحَمُدِكَ أَشْهَدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ               |
| 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104                                                    |
| سُبُخنَكَ النَّهُمَّ وَ بِحَمُدِك.  466  سُبُخنَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمُدِك.  سُبُخنَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمُدِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رَبِّ اغْفِرُلِي وَ تُبُ عَلَيَّ                       |
| 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 444                                                    |
| سُبُحنَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمُدِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رَبِّ اغْفِرُلِيُ                                      |
| 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 457                                                    |
| الْمُ اللهُ اللهُ الْعَظِيمُ الْمُ اللهُ الْعَظِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا | سُبُحَانَ اللَّهِ لَا شَرِيُكَ لَهُ                    |
| 439,440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · · · ·                                                |
| مرگی کا مریض اور سورهٔ حزل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مُبَحَانُ اللَّهِ وَ بِحَمَّدِهِ عَدَدٌ خَلَقِهِ       |
| 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 467                                                    |
| أَسُتُغْفِرُ اللَّهُ الَّذِيُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سُبُحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمَٰذِهِ، أَسُتَغُفِرُ اللَّهُ |
| 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 468                                                    |
| أَسْتَغُفِرُ اللَّهُ وَ أَتُوْبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سُبُحَانُ اللَّهِ وَ بِحَمَدِهِ لَا حَوْلَ             |
| 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 466                                                    |
| į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمُدِه                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 465                                                    |

# T#



| اعادرات                                             | اصطلامات                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 325                                                 | آ فرت<br>آ فرت               |
| السخائب المراقب 64                                  | 67<br>((T))                  |
| اسخاب برر                                           | ابدال<br>ابدال<br>  264 493  |
| 447                                                 | 264,493<br>اجرائے تبوت<br>51 |
| اباء 43,299                                         | දියා<br>67,250               |
| امر بالمعروف وشيعن المنكر<br>41                     | احاد بیث                     |
| اميرانمونتين في احديث<br>53                         | ارتداد                       |
| اباِنْ<br>479,480                                   | از لیت<br>ادر لیت            |
| انبياءَ رَام بِينَةِ<br>44,50,57,61,65,85,96,97281, | المتدراج المتعدراج           |
| 282,283,288,305,424,455,463,                        | 298,325<br>امراروژموز        |



| Aly.       | ` . |
|------------|-----|
| ريز وأكماس | *   |
| ريرهام س   | **  |
|            |     |

| $\overline{}$                           |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| بزرگانِ چِشت                            | 478,494,506           |
| 334                                     | العباد عاقدً          |
| ( <del>-</del>                          | 315,316               |
| الله الله الله الله الله الله الله الله | اولياء كرام نتقض      |
| 319                                     | 44,57,62,75,86,87     |
|                                         | اتل بدعت              |
| تابعی( تابعین)                          | 262,263               |
| 52,53,60,61,96,109,122,123,             | ابل بيت               |
| 129,172                                 | 64,75,315,316,319,417 |
| تز كية تفس                              | ا اُستى               |
| 300                                     | 50                    |
| تعزية                                   | ا أي                  |
| 262                                     | 49,50                 |
| تقترير                                  |                       |
| 67                                      | باز یچ اطفال          |
| تعليد                                   | 328                   |
| 244                                     | بدعت (بدعات)          |
| توحير                                   | 233,260,262           |
| 40,42,67,73,74,75,76                    | برعتی                 |
| توحيد وسنت                              | 60                    |
|                                         | ·····                 |

| 4-2     | اشار با<br>اشار                                                                                                                      | 584                                                                                                                       | الله<br>ريز و آلماس |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|         | S B                                                                                                                                  | له 319<br>اله عام اله عام |                     |
|         | 44                                                                                                                                   | <b>(د</b> ر                                                                                                               | جىم فروش            |
|         | 304<br>ق <i>آالعباد</i>                                                                                                              | 402<br>\$\$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar                                                                        |                     |
|         | 251                                                                                                                                  |                                                                                                                           | چشتيه فظاميه        |
|         | السيك الأسيك br>المراكم المصور مين | 330<br>ic                                                                                                                 | چینی ژبی            |
| . ;<br> | 330<br>النهيين<br>م                                                                                                                  | 401<br>76                                                                                                                 | چندن                |
|         | 62,330<br>نبوت                                                                                                                       | 379                                                                                                                       |                     |
|         | 51,67,129,180,277                                                                                                                    |                                                                                                                           | مديث                |
|         | 46                                                                                                                                   | خص 250                                                                                                                    | را <sub>م</sub>     |
|         | ائے کشنی<br>312                                                                                                                      | اخط 270                                                                                                                   | حر بي كا قر         |
|         | فت را شده                                                                                                                            | 246,247 خلاا                                                                                                              | حضوري               |
|         | 53,54,147<br>فت مثمانی                                                                                                               | 324,325 خلا                                                                                                               | لعقوري              |

| ₹``⊁<br>*<br>** <u> </u> | اشار.<br>اشار       | 585                 | 🔌<br>ریز و آلماس                 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
|                          | 61                  | 42,316,317,472      |                                  |
|                          | <u>-</u>            | ניט                 | خلفائے اربعہ                     |
|                          | 67                  | 200                 |                                  |
|                          | ه                   | in l                | خلفائے راشدین                    |
|                          | 254                 | 42,126,206          |                                  |
|                          | <b>ت</b> باری تعالق | ς()                 | غلينه براشد                      |
|                          | 41,48,94,97,98,102  | 52,61,321           | اختث                             |
|                          |                     |                     | خنثیٰ                            |
| <u>.</u>                 |                     | 234 زكوا            | 4                                |
|                          | 103,253,255         | C/                  | خودكاشته پودا                    |
|                          |                     | 56<br>(س ک          |                                  |
|                          | 110                 |                     | ال <u>له.</u><br>د يو بندى مشارخ |
|                          |                     | بتر<br>332          | ار پر بلدل سان                   |
|                          | 479,480             | j. <sub>1</sub> 352 | د بد بندی مکتبهٔ فکر             |
|                          |                     | -<br>آساع 331       | 3.4.0                            |
|                          | 499                 |                     |                                  |
|                          | مل اربعه            | Tile 1              | المينية<br>المركزة               |
|                          | 276                 | 479                 |                                  |
|                          |                     | 1                   |                                  |



| · 1 | الله الله الله الله الله الله الله الله | لا من الماس 86 <u>و ريزهُ الماس</u> | ገ;<br>ኝ |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------|
|     | 479                                     | 302,303,329,343                     | -       |
| i   | سوكن                                    | سلسله چشتیرصا بربیا                 |         |
|     | 479,480                                 | 331,333                             |         |
|     | سبرورد بيه                              | سلسله چشتیه نظامیه                  |         |
| į   | 329                                     | 331,333,337,502                     |         |
|     | سيدالاستغفار                            | سلسله سبروروبي                      |         |
| i   | 455,460,461,462                         | 338                                 |         |
| !   |                                         | سنسله عاليه جشتيه                   |         |
| ١   | شرک                                     | 333                                 | ,       |
|     | 73                                      | سلسله عاليه محمر بينقشبنديه         |         |
|     | شرك بالله                               | 1                                   |         |
|     | 241                                     | سلسله عاليه نقشبنديه                | 4       |
|     | شرک فی الرسالة                          | Į.                                  |         |
|     | 97,241,307                              | سلسله عاليه نقشهندريه مجدوبي        |         |
|     | شفاعت                                   | 277,278                             |         |
|     | 44,45,47,51,58,59,60,61,62,             | سلسلەقا درىيە                       |         |
|     | 63,64,65                                | 276,343                             |         |
|     | شفاعت <i>صغر</i> ی                      | سلسله نقشیندیه                      |         |
|     | 47                                      | 301,380                             |         |
|     | <u>شفاعت عظمی</u>                       | ا سوتن                              |         |
|     | <u> </u>                                |                                     |         |







| 493,494                      | 62                           |
|------------------------------|------------------------------|
| صحاني ولانفية                | شفاعت كبرى                   |
| 53,61,91,122,123,126,174216, | 45,47,57,62,64,492           |
| 431,494                      | شهداء                        |
| صدقهٔ فطر                    | 57,62,65                     |
| 103                          | شيعه شتنى                    |
| صديقتين                      | 317                          |
| 62                           |                              |
| صفاست باری تعالی             | صاحب قران                    |
| 40                           | 498                          |
| صوفياء كرام فيتنطخ           | صحابه كرام فكالكثيم          |
| 86,102,280,292,299,300,305,  | 41,52,53,54,55,57,60,79,83,  |
| 306,307,310,337,341,346,385  | 84,85,89,90,94,95,100,101,   |
|                              | 109,120,121,122,123,125,126, |
| ضعيف                         | 127,129,133,134,141,146,158, |
| 256                          | 163,165,168,172,175,178,184, |
| ( L)                         | 197,200,201,202,203,208,210, |
| طالبان                       | 212,213,216,217,218,226,228, |
| 319                          | 250,259,266,272,322,326,364  |
| طواف                         | 429,449,458,461,484,487,488, |





| # <del>- =</del> | اشار 55<br>اشار 5            | <b>€</b><br>زۇالماس 88       |                                        |
|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|                  | 257,258,259,260,261,263,265, | 503                          |                                        |
| ;<br>            | 266,267,269,270              | طوا نَف                      |                                        |
|                  | نق <sup>ے</sup> فی           | 402,404                      |                                        |
| :                | 369                          |                              |                                        |
|                  | فنون كطيفه                   | عبادلدادبعد                  |                                        |
| İ                | 401,402,404                  | 227                          |                                        |
|                  |                              | عشرومبشره                    |                                        |
| İ                | قا <i>ور</i> ىيە             | 126,203,494                  | •                                      |
| I                | 329                          |                              |                                        |
| ٠ .              | قطب الاقطاب                  | <i>غ</i> ریب                 | <b>€</b> ,++                           |
| <b>&lt;</b> ₹    | 493                          | 256                          | ************************************** |
|                  | قمقم (برتن)                  | غیرمقلد(غیرمقلدین)           |                                        |
|                  | 146                          | 251                          |                                        |
|                  | قياس                         |                              |                                        |
|                  | 250                          | Zi l                         |                                        |
|                  | قيامت                        | 220,237,315                  |                                        |
|                  | 50,54,56,57,58,59,60,67      | فاستق                        |                                        |
|                  | قيدم                         | 67,237,253,315,321           |                                        |
| !                | 309                          | فقهائے کرام (فقیہ) فیجھنی    |                                        |
| Ì                |                              | 231,239,242,245,247,248,256, |                                        |





مباح

| <u>~</u> | اغاد                 | 59          | يَّةِ هُ ٱلْمَاسِ 90    | J |
|----------|----------------------|-------------|-------------------------|---|
|          | 52                   |             | 206                     |   |
| ļ        |                      | موضوع       | مشائخ چشت(چشتیه)        |   |
|          | 256                  |             | 302,329,334,335,336,338 |   |
|          |                      | مونث        | مطاف                    |   |
| ļ        | 479,486              |             | 503                     |   |
|          |                      | مهاجر بین   | معصوم                   |   |
|          | 315,316              |             | 252                     |   |
|          | J                    | ميثاق غليظ  | مقلد(مقلدین)            |   |
|          | 244                  |             | 251                     |   |
|          | وب                   | مؤلفة القلا | <i>مکرو</i> ه           |   |
| 1        | 226                  |             | 259                     |   |
| Ì        | ( U)                 |             | ممسوك الدار             |   |
|          | _                    | نبوت        | 282                     |   |
|          | 48,54,55,204,205,442 |             | منافشت                  |   |
|          |                      | نبی         | 66,67                   |   |
|          | 50,75                |             | منانقین(منافق)          |   |
|          |                      | تقشبندي     | 66,67,79,96,97,326      |   |
|          | 208                  |             | متكر                    |   |

- = = - مَثَالِلْهُمْنِيْنَ إِلَىٰ الْمُنْفِيْنِيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلِيلُونِيْنِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْنَا لِمُعْلِقِي عَلَيْنِ عَلَّالِمِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْنَا عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْنَا عِلْمِنْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَّالِمِي عَلَّى عَلَّا عِلْمِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَّى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَّا لِمِنْ عَلَيْنِ عَلَّالِمِي عَلَيْنِ عَلَّا لِمِنْ عَلْمِي عَلَيْنِ عَلَّالْمِلْعِلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَّا لِمِنْعِلْمِي عَلَيْنِ عَلَّا لِمِنْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْكِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَّالِمِ عَلِي عَلَيْلِعِلِي عَلِي عَلْمِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عِلْمِي عَلَيْكِ عِلْمِي عَ

380



| = | <u> </u>                     | U VIII Z                       |
|---|------------------------------|--------------------------------|
|   | 341,342,343,344,345,380,412, |                                |
|   | 416 ·                        | وجد                            |
|   |                              | 43,44                          |
|   | ہاشی                         | وحدة الشبود                    |
|   | 289                          | 312,337,340,341,342,343,344,   |
|   | مغت خوال رستم                | 345,346,380,416,               |
|   | (A Herculean Task)           | وحدة الوجود                    |
|   | 35                           | 56,286,297,337,338,339,340,    |
|   |                              | <del>y</del> ?                 |
|   | <del></del>                  | ۔<br>خولند صاحب کی چیمٹریاں    |
|   | 397                          | وبي <b>ن حب</b> ن پارون<br>397 |
|   | مبرات<br>شب برات             | وسهرو                          |
|   | 427                          | 397                            |
|   | شب معراج                     | روالی                          |
|   | 94,192,478                   | 3 <b>9</b> 7                   |
|   | اء بالا                      | ر جب میں خیرات                 |
|   | عيدالفطر                     | 397                            |
|   | 183                          | ستر ہویں                       |
|   | اليكة القدر                  | ĺ                              |
|   | 182                          | سلونو                          |
| 1 | <b>.</b>                     | ,                              |



| 2 F1 A12 ** 2 | - ν( 11 ×       |                                             | I.A. a.         |                |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|
|               | 7 / 141 • 7 /   | ) / [1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | $r(A) \leq r$   | $r(H(\cdot))$  |
|               | ? //  #1 = "# / | ) / [H1 */ /                                | r(A(S))         | $r(H(\omega))$ |
|               |                 | . r. u                                      | . r( l) ( • z - | relize.        |

| 397     |             |          | مدارصاحب كامهينه     |
|---------|-------------|----------|----------------------|
|         | واقعه معراج | 397      | 1                    |
| 94,211  |             |          | مدارصاحب کی چھزیاں   |
| 1       | ېولى        | 397      | 1                    |
| 397     |             |          | مروول کی متبارک      |
|         |             | <i>b</i> |                      |
|         | طاعوان      |          | بخار                 |
| 209,210 |             | 436,437  |                      |
|         | كاور وفل    |          | پ <sup>انط</sup> هري |
| 483     |             | 244      | -                    |
| ]       | كوزه        |          | جرش ا                |
| 244     | لا ہوری تمک | 482,483  | j                    |
| 1       | لا ہوری تمک |          | جوارش                |
| 489     | d           | 482,483  | .                    |
|         | مرگی        |          | جوارش جالينوس        |
| 427     | i           | 482      |                      |
|         | نسيان       |          | روح الذهب            |
| 276     |             | 362      |                      |
|         | نمک         |          | شوگر                 |
| 482,489 |             | 357      |                      |

|                                       | الله<br>اشار ب  | 59                      | الله<br>يز ه اکماس ه 3                      | ٠<br>ر |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------|
| <b>₮</b> —                            |                 | لاحثال                  | ضرب                                         |        |
|                                       | 391             |                         | ابازقدرخود بشناس                            |        |
|                                       | 391             | ملكون ملكون ۋھونڈنا     | 35<br>پڙھان پکھااور نام مجمد فاضل           |        |
|                                       | 332             | یکو نام ِاکابر          |                                             |        |
|                                       | 332             | ہنوز د تی دوراست        |                                             |        |
|                                       | 374,375         |                         | شہرشہر پھرے اور گھر گھر گھوے                |        |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                 | ور <u></u>              |                                             |        |
| ,<br>,                                | 235,295,373,374 | یلی(بلیو <i>ں)</i><br>1 | ا ژرها<br>297                               |        |
|                                       |                 | بندرون                  | اونٹ(اونۇں)<br>محمد 100 100 100 100 100 100 |        |
|                                       | 368             | ابحا                    | 100,102,191,247,449,475                     |        |
|                                       | 235             | !                       | 235,236                                     |        |
|                                       | 235             | چغر                     | بنر<br>415                                  |        |
|                                       | 177             | چهکلی                   | برا( بری)<br>143,144,170,499                |        |
|                                       |                 |                         | 174,177,174,77                              |        |

| .r      |
|---------|
| اشاربيه |

24 Th

| المباري<br>اشاري | 59              | 14             | ﴾<br>يزۇ ألماس | 二 <del>泽</del> |
|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  | ئۆن(كىقا)       |                | فچر( ڏلڌ ل)    |                |
| 367,409          | تشكيمو          | 164            |                |                |
| 236              | ا معتمو         | 143,144,283    | ا انبا(زنب)    |                |
|                  | گھوڑا( گھوڑے )  |                | مانپ           |                |
| 46,382,412       |                 | 297,483        |                |                |
| 188              | الحم الخنز ب    | 248,367        | ا سور          |                |
|                  | ارغ             |                | شير            |                |
| 415,499          | نيل گائ         | 329            | کوروز.         | 3              |
| 235              |                 | 412            |                | •              |
|                  | بالتمى (مبتعنى) | 2              | کپوتر ازی      |                |
| 415              |                 | 412            |                |                |
|                  | <u> </u>        |                |                |                |
|                  | ارحل            |                | چاند           |                |
| 473,474          | زبره            | 75,260,325,473 | د مدارستاره    |                |
| 474              |                 | 473            | J              |                |





| اشارين هي | 595          | ﴾<br>يزۇالماس |
|-----------|--------------|---------------|
|           | مريخ         | سرطان         |
| 473       | 473          |               |
|           | مشتری        | سورج          |
| 474       | 75,127,165,2 | 67,393,473    |
|           | متجمين       | علم تجوم      |
| 472       | 472          |               |
|           | ميزان        | قطب           |
| 473       | 474          | •             |
|           | l            |               |

## اشعار

## ≡ عربي ≡

إن كسبان لسي عسنسد سسلسمسي قبسول فسلاأبسالسي بسمسنا يسقسول المعتذول حَسوَاهُ كَسرِيُسُم، نَبِسيُّ السرُّ حَسمَةِ وَالهُدَىٰ شَـمَــالِـكُــهُ عَـفَهِوْ، مَـنَبُـعُ الجُودِ وَالوَفَـا --- دوسرے شعرے لے ملاحقر ما میں سنے .34 فَ إِنَّكَ إِنْ أَعُ طَيْبَ تَ بَسِطُ مَكَ شُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَ فَسرُ حَكَ نَسالًا مُسنَتَهَسى السلَّمُ أَحُدِمَ عَسا

479 ----

5 x 3

نوپ مير پيدرز والماس

## ≦ فاری ≦

بیا اے ہم نفس باہم بنالیم
من و تو کشتہ شان جمالیم

221

حکمت اشیاء فرگل زادہ نیست
اصل او جز لذت ایجاد نیست

474 نیست

طمک او نقش صد امروز زیست
فامک او نقش صد امروز زیست

تا بیارہ صبح فرداے بلاطفرائی من 162

يو خرار لا



اشارىيە بىيج

ې مېرې کا الماس پې ريز و الماس

# x 2

درین محفل که افسون فرنگ از خود ربود أو را نگاہ بروہ سوڑ آور، ولے وانائے رائر او را --- دربرے شعر کے لیے ملاحظ قریا کس منجی: 293 ووستال را کې کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری 412-دی فیخ بچراغ ہی گشت گرد شمر کر ویو و دو ملوم و انسانم آرزوست --- مُزع کے نے فاطانی ہو 108 ز رازی حکمت قرآن بیاموز جراغ از جراغ او یر افروز ---- روالی کادورے معرے کے اناحقار ماکیل مفید 331 ز من بجرم تبيدن كناره مي كردى بیا بخاک من و آرمیدنم بتگر 409 — من تکروم فنق تا سودے سمم بك تا بر بندگان جودے كنم 285----میان ما و بیت املد رمزیست

کہ چریل امیں دا ہم خبر نیست

292

پين

Ch it

ليغي

# 1 3

£,

£ 4 ()

نیست حقہ نے تماکو بر مکان مولوی بال گر نسوار بینم در دبان مولوی

وا کرد چیثم چول پے دیدار مرتضیٰ خندید مثل غنچ و کارش تمام شد

عمرے کہ بے حضور صرافی و جام رفت

399 —

یاران ز مہربائی دانند، ہرچہ دانند ماخوب می شناسیم، اے درد، آنچہ مائیم

396

<u>= 997) =</u>



آتے نہیں جن کو اور دھندے ساتی اوہام کے وہ بنتے ہیں پھندے ساتی 393آکے سجادہ نشیں قیم ہوا میرے بعد

ا کے سجادہ یں میں ہوا میرے بعد نہ رہی وشت میں خالی کوئی جا میرے بعد

---- دوسرے معرے ہے ما ظافر اکر صلحہ: 422

تَلَاقُولُلُونِيَّةُ فِينَ

به ۱**۱۰** چه ریزهٔ آنماس

19 .

ملا سيا اشاري<u>د</u> نهيم

> آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم اب جو ہیں خاک، انتہا یہ ہے 424

> آگے کسو کے کیا کریں وسب طمع وراز یہ ہاتھ سوگیا ہے، سرھانے وھرے وھرے -----

اعضاء بدن سب مضطر جین اس ول کے شہادت پانے سے لفتکر میں تلاظم بربا ہے، سردار کے مارے جانے سے

506

٧.

¥, 1

اور اہل تفس کو جلانے کو پھولوں نے یہ کبلا بھیجا ہے آنا ہے اگر تو آجاؤا سے میں ابھی شاداب میں ہم — 391 الثاريي<sub>ة</sub> الميها

د ي مريز ه آلماس چوريزه آلماس

5 4 4

اے نازشِ آدم صل علیٰ اے مرسل علیٰ اے مرسل علیٰ اے مرسل علیٰ صل علیٰ اے مرسل علیٰ است من ووربدا عقر مائیں ایک و عیری واکھ کی مقمی صبح جائے میر پر برسوں سے جاتا تھا، شاید رات جل کر رہ گیا مرسوں سے جاتا تھا، شاید رات جل کر رہ گیا مرسوں سے جاتا تھا، شاید رات جل کر رہ گیا



ξ, ~ *i*ξ

\_\_\_\_\_ مَنْظُلِكُونِينَةُ فِنَ عَلَيْكُ فَيْنَةُ فِنَ اللَّهِ مِنْ فَعَلِلْكُونِينَةُ فِنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِمِي لِلللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْ

اگر رہ گئے آج شب کی سحر تک

عيو عرب اشاري<u>د مي</u> بے سمجھے کیا کہے کوئی افسانہ آپ کا خاموش کچھ سمجھ کے ہے دیوانہ آپ کا 392

پڑا رہ اے ول وابست، بیتابی سے کیا حاصل عمر پھر تاب زلعب پُرشکن کی آزمائش ہے عمر کیس تاب زلعب پُرشکن

تحقی آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو سفتار وہ کردار تو ٹابت وہ سیارا

ترقی طلب کیجے ہر گھڑی خدا بے نبایت ہے، راہ اس کی بڑی

345

ری آو کس سے خبر پایے

وبی ہے خبر ہے جو آگاہ ہے

تلے سے تھینج لے ، مند کو ، آن کر فراش اگر کہیں کہ منا، اُٹھ کے، جاِندنی کا جمول

350-

4

( x 1/6

# x 2

تم بھی کچھ اپنے باپ کی اس وم بدد کرو آفت میں آج ہے پیر طبیغم صد 

417 فت میں آج ہے پیر طبیغم صد 

417 تم رات وعدہ کر کے جو ہم سے چلے گئے 
پھر تب ہے خواب میں بھی ند آئے، بھلے گئے 

درے شرے لیا طفرا کی منظم گئے 

درے شرے لیا طفرا کی منظم گئے 

درے شرے لیا طفرا کی منظم گئے کے درے میں کھی ند آئے، بھلے گئے 

درے شرے لیا طفرا کی منظم کے ا

کک د مکھے لیا، ول شاد کیا، خوش وقت ہوئے اور چل نکلے

476 ———

جب الل ہوش کہتے ہیں افسانہ آپ کا سنتا ہے اور ہنتا ہے دیوانہ آپ کا 392

جهم خاکی کا جهال پردو انها بهم جوئے وہ ، میر ، سب وہ بهم ہوا

جن جن کو تھا یہ عشق کا آزار، مرگئے اکثر عادے ساتھ کے بیار مرگئے 419

انثاریک نیج

يو مري اشاري<u>د</u> نيي جنس بازار معاصی، اسد الله اسد الله اسد که سوا تیرے کوئی اس کا خربدار نہیں

جود ہے، بخشش ہے، دل نوازی ہے ہر ایک طرح غلاموں کی سرفرازی ہے

جھی پچھ کہ جی میں چیمی بھی، بی مک کہ ول میں کمی سجی بہ جولاگ پلکوں میں اس کی ہے نہ چھری میں ہے نہ کٹار میں

420

( B

چندن پڑا ہمار کے نت اُٹھ کوٹے جام رو رو چندن میں پھر سے پڑا گئے سے کام

چھے ہیں مونڈ ھے پھٹی ہے کہنی چس ہے چولی پھنس ہے مہری قیامت اس کی ہے تنگ پوشی، ہمارا جی تو، بہ تنگ آیا





٠,



حدیث زلف وراز اس کے مند کی بات بردی کھو کے ون بیں بوے یا ں کبھو کی رات بردی

خم کو توژ دیں سم یہ کھلونے دیکھو چرے جیسے پھٹے بچھونے دیکھو جہرے ہیں ہے۔ دہرے شرے لیاد عذرا کی م فی 394 فوٹ رہتے ہیں چار ابروکی بتلا کے صفائی مانٹر قلندر نے ہم کوغم وزو نہ اندیشہ کالا ہے خوب فراغت حریا شعارے لیاد عذرا کی م فوٹ وہ ول کہ ہے جس ول میں آرزو حیری خوش وہ ول کہ ہے جس ول میں آرزو حیری خوش وہ ان کہ ہے جس ول میں آرزو حیری خوش وہ ان کہ ہے جس ول میں آرزو حیری خوش وہ ان کہ ہے جس ول میں آرزو حیری خوش وہ ان کے بو حیری خوش وہ ان کے بو حیری

وانت مرے اور گھر مجھے پیٹے ہوجھ نہ لے
ایسے بوڑھے تیل کوہکون بائدہ مُھس وے

304

دل جو تھا اک آبلہ، کھوٹا عمیا
رات کو سینہ بہت کوٹا عمیا

423

Δí.

اشارىيى نمييخ

د تي سين آخ جميك جمي ملتي خبين انبين تها کل تیک رماغ جنسیں تخت و تاج کا

دوسرا مجھ سا کوئی لا نہ کیے گ ونیا

378 ----

424 ---

وے مارا اس نے هیلائ ول کو زمین پر كتے اوك كہ "باية! ميرا نہ آپ كا" 393 -

ڈھونڈ و گے اگر ملکول ملکول ملنے کے نیس ٹایاب میں ہم تعبیر ہے جس کی حسرت وغم اے ہم نضو وہ خواب ہیں ہم ۔

رات کھر کڑج سر کو وطنق ربی کیا پٹٹنے نے انتماس کیا

رات دن جمنگھھ ہے، مید ہے

میر و باہ کا کؤرا پچا ہے

ε<sub>1</sub> × ₩

رقیبوں کا جلنا کہاں دیکھٹا تو

ساں یہ میرے گھر میں آیا تو دیکھا

403

اشاری<u>د</u> ہے

رونے سے اور عشق میں بے باک ہوگئے

دھوئے گئے ہم ایسے کہ بس پاک ہوگئے

399

رہے کیا مصطفیٰ آباد میں دائغ

وہ سارے لطف تھے خلد آشیاں کے ساتھ

383



سب عزیز و آشنا نا آشنا ہوجاکیں گے قبر میں پیوند جتنے ہیں، جدا ہوجاکیں گے

395

سیق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ ہے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

288

سر لون کا ، منھ پیاز کا ، ایجور کی گرون

416

سنتے ہو تمنا کھولوں نے کیا شور عنادل من کے کہا

ان کی توہے جاہت دودان کی جب تک کدورا شاواب ہیں ہم

391

4

6 × 16



45

اش هر منظم المنظم ا المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم

بع

1. × 1.

سيکھ وا کو ديجي ج کو سيکھ سبائے سيکھ نہ ديجي باندرا جو گھر بئے کا جائے

شایر وہ عاشقوں کو سمجھتا ہے ہوم محض رکھتے ہیں جو وفا کی تمنا جفا کے بعد

شبہ ناتی نہیں کچھ میر ک اُتادی میں آپ بے ہبرہ ہے جو معتقد میر نہیں 422





ظہور آدم خاک سے بیہ ہم کو یقین آیا تماث المجمن کا دیکھنے، خاوت نشین آیا 412 \_\_\_\_\_\_ انتاريد اين





عالم کسی تحکیم کا باندھا طلسم ہے کچھ ہو تو اعتبار مجمی ہو کا تناہ کا



غالب کہ ول خشہ شب ہجر میں مر جائے
یہ رات نہیں وہ جو کہانی میں گذر جائے

423

ناآب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناشخ

''آپ ہے ہجرہ ہے جو معتقد میر نہیں''

422









# 1 / S



کاٹنا نما کریل کا اور بدری کا گھام سوکن نری ہے پُون کی اور سا<u>تھ</u> کا کام

کل تم جو بزم فیر میں آنکھیں پڑرا گئے كوئ گئے ہم ايے كہ انمار يا گئے

5×4

٠,

J ~ (b

اشاریت نہیں

کبتن ہے کون نالہ سبل کو ہے اثر ردے میں گل کے انکہ جگر جاک ہوگئے

290(26)

کھولے ہیں اس نے بیرہن ایکی کے بند

تبہ کر رکھے ہیم سے کہہ دو، قبائے گل

کیا ڈھونڈ رہے ہورہ رہ کر منے کے نہیں تایاب ہی ہم

تم دیکھ کے جس کو بھول گئے اے اہل وفا وہ خواب میں ہم

کیا کیا عذاب اٹھائے ہیں اندوہ عشق کے جز نام اب توکیچه بھی نزاکت نہیں رہی

 $404 \cdot$ 





کیوں نہ میں قربان ہوں، جب وہ کیے ناز سے ہم کو جفا کا ہے شوق، اہلِ وفا کون ہے؟

404



گرچہ ہے طرز تغافل پردہ دار رازِ عشق بر ہم ایسے کھوئے جاتے ہیں کہ وہ یا جائے ہے

گری تھی جس پہ کل بجل وہ میرا آشیاں کیوں ہو 111



لاکھ دیے کا ایک دینا ہے دل ہے معا دیا تو نے

لایا ہے مرا شوق مجھے پردے سے باہر میں ورنہ وہی خلوتی راز نہاں ہوں

420









لے سانس بھی آہتہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا

مال ہے نایاب اور گا کب ہیں اکثر بے خبر شہر میں کھولی ہے مآلی نے، دکال سب سے الگ 477،303

محمہ کا وٹمن علی کا عدو نہ کہہ لختِ حسنین اپنے کو تو

مرا شور من کے جو لوگوں نے کیا بوچھنا، تو کمے ہے کیا جے میر کہتے ہیں صاحبوایہ وہی تو غانہ خراب ہے

421-----

مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے آنا ہے اگر تو آجاد ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم

342----

متانہ جو میں نے قدح بھنگ چڑھایا درعالم وحشت تب خصر پکارا کہ نہیا و مریا ب دمکھ طلاحت

--- تعالم المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال المنتقال ال



اشاری<sub>ند. این</sub>ه

مجد کے زیر سامیہ آک گھر بنا کیا ہے مید بندہ کمینہ بمسائی فندا ہے

میر دریا ہے ہے۔ ہر رہاں ہاں ک اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی

420 ----

میر صاحب زمانہ نازک ہے رونوں ہاتھوں سے تھامیے وستار

418

میر! اس بے نثال کو پایا جان کچھ ہمارا اگر سراغ لگا

419-

7

1 × 1

| ے خانے کا محروم بھی محروم مہیں ہے                |
|--------------------------------------------------|
| 83———                                            |
| ے خانے کا محروم بھی مرعوم رہے گا                 |
| 83-                                              |
|                                                  |
| نا مناسب ہے خون کھولانا                          |
| يچر کسي اور وقت مولانا                           |
| 376                                              |
| نخچیر گاہ عشق میں افراد صیر سے                   |
| روح الأمين كا نام شكار يول جوا                   |
| 419                                              |
| نظر آتی ہیں ہر سو صورتیں ہی صورتیں مجھ کو        |
| کوئی آئینہ خانہ، کارخانہ ہے خدائی کا             |
| 413                                              |
| نگاہ قلب میں جب تک سرور ہوتا ہے                  |
| ہے بندہ والد عبدالغفور ہوتا ہے                   |
| 411:410                                          |
| نہ تھا اگر تو شریک محفل قصور مرا ہے یا کہ تیرا   |
| میرا طریقه نہیں کہ رکھ لوں، کسی کی غاطر مئے شانہ |

110-

٠,

£ ~ 76



نه ہوا، پُر نہ ہوا تمیر کا انداز نھیب ذوق باروں نے بہت زور غزل میں مارا

421-

ند بوچه سخد مرجم جراحت دل کا کہ اس میں ریزہ الماس جزو اعظم ہے

نہیں معلوم اب کے سال مے خانے یہ کیا گذری جارے توبہ کر لینے سے پیانے یہ کیا گذری

411-



وہ دل روش کہ تھا سارے زمانے کا جراغ گور ہر میری بنا ہے اب سربانے کا چراغ

وبال تو صبح ہے شام تک کٹورا بجا ہے

396 -



جر شیری میں کیوں کہ کانے گا کوہ کن سے پہاڑ سی راتمیں 423-







49 m 3

اشاري<u>د ديد.</u> اشاري<u>د ديد</u>

£ 2 1

ہر لحظہ نیا طور، نئی برق ججل اللہ کرے مرحلہ' شوق نہ ہوطے

110-----

ہر چند رام پور میں گھبرا رہا ہے واغ کس طرح جائے کلب علی خان کو چھوڑ کر

ہوڑں والوں سے جو سنتا ہے فسانہ تیرا

بینا منہ پھیر کے ہنتاہے دوانہ تیرا

392

ہے جو صاحب کے کف دست پہ یہ چکنی ڈلی زیب ویتا ہے اسے جس قدر اچھا کہے

ہے دو ردعون کا نشین پیکر خاک میرا

ر کھتا ہے ہے تاب وونوں کو مرا ذوق طلب

\_\_\_\_\_\_كال باق كريدا هذه كي من 362,363



یا یک نیاز اس سے کیوں کر کوئی ہر آوے آتا ہو سو طرح سے جس کو کہ ناز کرنا اشاریہ اشاریہ بھی

3

( × 1)

نوپ مي<u>د</u> ريز والماس

4 x 3

=== تَلَقُلْلُونَيْنِيْنِ ===



نَافِعُ للصِّنِفِينَ اللهِ

التلاق المجكيشنال المست المسلام آبار www.besturdubooks.net